

(لا جامع المقول والمعقول حضرت علا مه شبير الحق تشميري مدخلله (استاذ الديث جامعه فيرالمدارس ملتان)

#### تلميذ رشيد

حضرت مولا نامحدا در لیس کا ندهلوی مولا نامحد موکی روحانی بازی رحمهما الله

مع (فاوران

استاذ العلمها ه حضرت مولا ناخیر حمد صاحب رحمه الله شخ الحدیث حضرت مولا نانذ براحمد صاحب رحمه الله اُستا والقرر ا محضرت قاری محمد طاهر رحیمی رحمه الله

> إِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ اَشَرَفِيَّنُ پوک فرار، متان پَکِتَان پوک فرار، متان پَکِتَان 061-4540513-4519240



almo gras تعيش وزيم وجديد كماوم ومعارف كالين مطلوة المصانة كي يبلى مفعل تتقتَّى تُرْنَ صريمة كالمكمل معرب عربي متن بمرلائن كے پیٹے سلیس اُرد ورتر جمہ برمديث كي نشوح الفاظ كي تتبيل عديث سے جديده فقريم فقتى مسائل كا ستنباط أئمة فتهاء كمة ابب تع ولائل فقة فى كرة يتحى دل ومكت جوابات موال و بواب يس المم نكات كى عقده كنا بي لغوى الصلاق اورصر في نوى مباحث تشيىلى مباحظ يل عنوانات دييرا كرافي طویل مباحث میں مخلف امور کے ذریعے تغییلات کوافر ب ال الفہم بنایا کیا ہے مغلق و بمل مقامات كى دلنشين نثرت مطبوعة بم تروحات كى نبست زياده جامع

turdubook

جلدسوم

قدیم وجد بدشار حین حدیث کے علوم ومعارف کی امین مشکوٰ قشریف کی پہلی مفصل اُردوشرح

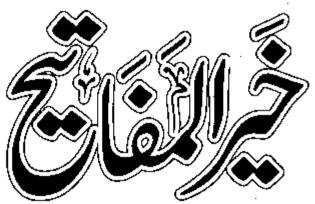

أردو*ثرن* **مشكوة المصابيح** 

(ز جامع المنقول والمعقول حضرت علا مستبير الحق تشميري مدخله (استاذا الديث جامع الدخيرالدارس مان) قلميد دشيد : حضرت مولانا محراوريس كاندهلوي - مولانا محرموي روحاني بازي رحمها الله

> مع (فالازن استاذ العنمهاء حضرت مولانا خيرتجرصا حب دحمه الله شخ الحديث حضرت مولانا نذيراحرصا حب رحمه الله حضرت علامه نواب محدقطب الدين دهلوي رحمه الله

> > آدارهٔ تالینقات آنشرفت آن بوک فاروستان بهشتان سازی معاده معاده معاده - 061-4540513

. Lesturdulo ooks, word press. S

# خيرالكفاتيح

تاریخ اشاعت .....درمضان المبارک ۱۳۲۹ هه ناشر......اداره تالیفات اشر فیدمان عباعت .....سلامت اقبال پریس مانان

### انتباه

اس کتاب کی کائی رائٹ کے جملاحقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت فیر قانونی ہے فائون کی مشیو فائون کی مشیو فائون کی مشیو فی مشیو کی مشیو کی مشیو کائی کورٹ مالان)

#### قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد دنداس کام کیلئے ادارہ جس علا مرکی ایک جماعت موجو درہتی ہے۔ بھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے میر بائی مطلع فریا کر ممتوان فرما تیں یا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوئے۔ جزا کم الند

اداد الخالفات اشرفید... پوکیانواره ... مثان کمتید شید بید...... داد بازاد ...... داولیندی
اداره اسلامیات .... بازه کی ..... با بادر بیندرش بک ایجنمی ... تیم بازاد است. بیناور
کمتید سیدا حمد شمید .... بادره بازاد .... بادود ادار ۱۳۱۲ تور .... بیناور ..... کمتیان تور .... به مده مینید ... بادر و ایناور اسلامید ... به مده مینید ... بادر ... کمتیان اسلام المید ... به مده مینید ... بادر المید ... بادر المید ... بادر المید ... بادر ... المید ... بادر ... کمتیان اسلام المید ... بادر ... بادر المید ... بادر ...



#### ۳

## فهرست عنوانات

|                     | ·                                |              |                                    | <b>—</b> |                              |
|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------|
| 3-13-               | باب حرم مكة حرمها الله تعالى     | IYA          | باب ذكر الله عزوجل النقرب الى نله  | 1•       | كتاب الزكوة                  |
| <b>r</b> 12         | باب حرم الملينة حرمها الله تعالى | 122          | كتاب اسماء الله تعالى              | ۲۳       | باب ماتجب فيه الزكوة         |
| 773                 | كتاب البيوع                      | 14.          | باب ثواب التسبيح                   | ۳2       | باب صدقة المفطر              |
| rro                 | باب الكسب و طلب الحلاح           | IAA          | باب الاستغفار والتوبه              | ا۳       | باب من لا تحل له الصدقة      |
| <b></b>             | باب المساهلة في المعاملة         | 199          | باب في سعتر رحمة                   | గాప      | باب من لا تحل له المسئلة     |
| rta                 | باب النعيار                      | ۲۰۲          | ما يقول عند الصباه والمساء والمنام |          | ومن تحل له                   |
| rrx                 | ياب الحربو1                      | רות          | باب الدعوات كي الارقات             | ar       | باب الانفق وكراهية الامساك   |
| ۳12                 | باب المنتهى عنها من البيوع       | rra          | باب الاستعاذه                      | ٦r       | باب فضل الصدقة               |
| <b>5.4</b> •        | باب في المتعلقات                 | 11-          | باب جامع الدعاء                    | ۵۱       | باب افضل الصدقة              |
| - YW                | باب السلم والرهن                 | 772          | كتاب المناسك                       | 22       | باب صدقة المراة من مال الزوج |
| 772                 | باب الاحتكار                     | MM           | باب الإحرام والتلبية               | <b>4</b> | باب من لايعود في الصدقة      |
| ١٣٩٩                | باب الافلاس والاقطار             | ram          | باب قصة حجة الوداع                 | Δī       | كتاب الصوم                   |
| ፖረለ                 | باب الشركة والوكالة              | <b>11</b> /2 | دخول مكة الطواف                    | ΥΛ       | باب رؤية الهلال              |
| ۳۸۰                 | باب الغصب والعارية               | r∠a          | ، باب الوقوف يعرفة                 | 91       | باب في المتفرقات             |
| የአፕ                 | باب الشفعة                       | rz A         | باب الدفع من عرفة والمزدلقة        | 97       | باب تنزيه الصوم              |
| PAA                 | باب المساقاة والمزارعة           | tar          | ياب رمى الجمار                     | ۳۱۱      | باب صوم المسافر              |
| mar                 | باب الإجارة                      | ta m         | باب الهادي                         | 1+1      | باب صيام التطوع              |
| r93                 | باب احياء الموات والشرب          | MA 9         | باب الحلق                          | 114      | باب العنفرقات                |
| [***                | إباب العطايا                     | rar          | ماب المتعلقات<br>إ باب المتعلقات   | 114      | باب ليلة القدر               |
| سوءبه               | باب في المتعلقات                 | ram          | باب خطبة يوم النحر ورمى            | 144      | باب الاعتكاف                 |
| F+A                 | باب اللقطة                       |              | ايام التشريق وألتوديع              | IPq      | كتاب فضائل القرآن            |
| Palls.              | باب الفرائض                      | ه            | باب ما يجتنبه المحرم               | IMA      | باب فضائل السور              |
| PP+                 | باب الوصايا                      | P+4          | باب المحروم بجنب الصد              | iar:     | باب في اختلاف القراء ة       |
| ជាជាជាជាជា <u>ក</u> |                                  |              | باب الاحصار فوت الهج               | 198      | كتاب الدعوات                 |
|                     |                                  |              |                                    |          |                              |

besturdubo

## خير الاصول فے حديث الرسول

مۇ ئىرى مخدوم العلمها دھنرىت مولا ئاخىرمحمەصا ھىپ جالندھرى رحمەاللە

### تنبيهات

۱-رسالہ بذائیں اہل فن کی کتب معتبرہ سے چند مصطلحات اصول حدیث کو ختب کرئے مترجم ومرتب کیا گیاہے۔ ۲- ناظرین کے اطمینان و ہوئٹ کی غرض ہے ہر مضمون کے ختم پراس کے ما خذ کا حوالہ بین المقوسین ظاہر کرویا ہے۔ ۳- دہ طلبہ جوفن کی ابتدائی کتب کے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کوسیقار سالہ بذایا دکرادیتا از حد مفید ٹابت ہوگا۔ ۳- رسالہ بذاکے آخر میں ایک فاری رسالہ اصول حدیث کا منظومہ حضرت مولا نامفتی النی بخش صاحب کا محملوی تعرکا دافاد ہ کنطلبہ بھی کیا گیا ہے۔
مؤلف ۱۲رمغان البارک سے ا بسبع الغرائر حمل الأجيع الحمدُ لِلْهِ وَ كَفَى وَسَالاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الْلِهِيْنَ اصْطَفَى. اَمَّا بَعَدُ: عَلَمَ اصولَ حديث كَيْمِعَى اصطلاحي مُحْصَرطور يرة كركى جاتى بيل \_ حَلْ تَحَاسِطُ تَوْخَلُّ صواب شال حال دكة كرمبند كين حديث كُونْعَ فَهُجَاهِ بِن - آجن

## اصول حدیث کی تعریف خبر واحد کی پہلی تقسیم

فبردامدائ طنی کامتبارے تین تم پرہے مرفوع بروقوف مقطوع مرفوع ۔ وہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآلہ وسلم کے قول یافعنل یا تقریر کا ذکر ہو۔

ادر موقوف وہ عدیث ہے جس شی محاتی کے قول یا تعل یا ۔ تقریر کا ذکر ہو۔

ادرمقطوع وو حديث بي جس من تاليق كول يالعل يا تقرير كاذكر مور

خبرواحدكي دوسري تقسيم

خیروا مدعد درُواۃ کے اعتبارے کھی تیمن تھم پرہے مشہور عزیز افریب۔ مشہورہ مدیشہ ہے حمل کے اولی ہر زمانے بھی تیمن سے کم کھیں منامول۔ عزیز وہ صدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے بھی وو سے کم میں شہول۔

عریب ده مدیث ہے جس کارادی کیں نہیں ایک ہو۔ خبر واحد کی تیسری تقشیم

خبرواحدائے راوی کی صفات کے عتبارے سوار حسم پر ہے۔ عیج لذائہ جس الذائہ بضیف میج گئیرہ جس الحر و بدو ضوع بہتروک، شاذ مجھوظ بھر برعمروف بعلل بعضل بعضاب بمقلوب بمعمض مدرج۔ صحیح لذائیہ وہ صدیث ہے جس کے کل راوی عاول کا مل الفیط بول اوراس کی سند متصل ہو۔ معلل وشاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ خسن لیڈ لیتہ وہ حدیث ہے جس کے راوی جس صرف ضیط ناتھ ہویاتی سب شرا تطبیح لذائیہ کے اس میں موجود ہوں۔

ضعیف وہ حدیث ہے جس کے داوی میں حدیث مجی و کسن کے مشرافکا نہ یائے جا کیں۔

علم اصول عدیث ووعلم ہے جس کے ذریعہ حدیث کے احوال معلوم کیے جا کیں۔

اصول حديث كي غاية

علم اصول حدیث کی غامت بیہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے متبول پڑمل کیاجائے ادر غیر متبول سے بچاجائے۔ مصر ا

اصول حديث كالموضوع

. علم امول مدیث کا موضوع مدیث ہے۔ حدیث کی تعریف

تعفرت رسول ضعاملی الله علیہ والدوسلم وسحابہ کرام و بالیمین کے قول وقعل وقائر و الرجی کہتے ہیں۔

ول وقعل وقفر روال کو صدیث کہتے ہیں اور بھی اس کونیر والرجی کہتے ہیں۔

(1) تقریر رسول ہے ہے کہ کسی مسلمان نے رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کی ۔ آپ نے جائے کے باوجود اسے منع نہ فرمایا بلکہ خاصوتی احتیار فرما کراسے برقر اررکھا اور اس طرح اس کی تصویب و تثبیت فرمائی ۔ (کدائی مقدمة فق ملم می عدانا شر)

طرح اس کی تصویب و تثبیت فرمائی ۔ (کدائی مقدمة فق ملم می عدانا شر)

حديث كينشيم

حدیث دو تھم پرہے۔ خبر متواتر ہخبر واحد خبر متواتر:۔ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس فقد رکثیر ہوں کہ ان سب کے جموث پرا نقاق کر لینے کوعنل سلیم محال سمجھے۔

اورخبرُ داحد : دوحدیث ہے جس کے داوی اس قدر کثیر ضاول۔ پھر خبر واحد مختلف اعتبار دل ہے گئی تھم پر ہے۔

صحح لغیرہ اس جدیث کو کشن لِدُ اللہ کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔

من نغیر ہال صدید ضعیف کوکہاجاتا ہے جسکی سندی ستعددہوں۔ موضوع وہ صدیت ہے جس کے دادی پر صدیث نبوقی میں جموث بولنے کاطعن موجود ہو۔

متروک وه حدیث ہے جس کا رادی متیم بالکذب ہو یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے تخالف ہوں

شاۃ وہ حدیث ہے جس کا راوی خود تقد ہو گر ایک ایس جماعت کشرہ کی مخالفت کرتا ہو جواس سے زیادہ تقد ہیں۔ محفوظ وہ صدیث ہے جوشاؤ کے مقابل ہو۔

شنگر وہ حدیث ہے جس کا راوی باد جود ضعیف ہونے کے جماعت ثقات کے خالف روایت کرے پ

مُعروف وه حديث بي جومنكر كے مقابل ہو۔

مُعَلِّلُ وہ صدیث ہے جس شم کوئی الی علت بخفیہ ہو جوسحت صدیث میں نقصان ویتی ہے۔اس کومطوم کرتا ما ہرفن بھی کا کام ہے ہرفض کا کام نہیں۔

مُضطَّر بده صدیث ہے جسکی سندیا متن میں ایسا اضلاف واقع ہوکہ اس میں آرجے اِتطبیق نہوسکے۔

مُقلوب دہ حدیث ہے جس میں بھول ہے مقن یاسند کے اندر تقدیم و تا خیرواقع ہوگئی ہولیتی لفظ مقدم کومؤ تر اور مؤ ترکومقدم کیا تمیا ہو یا بھول کراکیک راوی کی جگدد وسرار اوی رکھا تمیا ہو۔

مُنَعُرِفُ (۱) وہ صدیث ہے جس میں باوجود صورت فیفی باقی رہنے کے نتطول ، وٹرکتوں دسکونوں کے تغیر کی جیسے تلفظ پی خلطی واقع ہوجائے۔ (۱) بعض اوقات معض کوٹرف بھی کہتے ہیں۔ (مقدمہ خالمہم میں ہیں پشر) مُدرن آود صدیث ہے جس میں کی جگھی تقشیم خبر واحد کی چوتھی تقشیم

خبر واحد شنوط وعدم شقوط راوی کے اعتبارے سامت قتم پر ہے۔ متصل اشتد استاد استان استعقال الرسل الرس ۔ متصل وہ حدیث ہے کہاں کی سند شار اوی پورے نہ کور بیوں۔ مند وہ حدیث ہے کہاں کہ سند سول خدام کی انڈونلید کی متصل ہو۔

معطع دہ صدیث ہے کہ اس کی سند مصل نہ ہو بلک کہیں شکویں سے رادی کر اہوا ہو۔

شعقُّق وہ صدیث ہے جس کی سند کے شروع بیں ایک راوی ہا کیٹر محرے ہوئے ہوں۔

مُعطَّل وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان جس ہے کوئی راوی گرا ہوا ہویا اس کی سند جس ایک سے زائد راوی ہے بہ ہے گرے ہوئے ہوئی۔

مُرسَلُ دوهدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کو کی راوی گراہواہو۔ مُدَّلُس دوهدیث ہے جس کے راوی کی سے عادت ہو کہ دوا ہے شخ یا شخ کے شخ کانام چھیا لیتا ہو۔

خبر واحد کی پانچویں تقشیم خبرداحد سنج کے اعتبار ہے دوستم پر ہے صعن ہُسکسک ۔ مصعن دہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن ہوادراس کوعن مانچی کہاجا تا ہے۔

مُسَلَّسَلُ وہ حدیث ہے جس کی سند میں صنع اداء کے یا راولوں کے صفات یا حالات ایک ہی طرح کے ہوں۔ صف میں مصنف

بیان صینے اواء محدثین صدیت کوده کرتے وقت مندرجہ ذیل الفاظ ٹی ہے اکثر ایک نفظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ حدثی ،اخبرنی ، امیانی ، حدثنا ،خبرنا ، انہانا بقر اُت ، قال کی فلاق ، فرکر کی فلاق مرد کی فلاق ، کتب ال فلاق عمن فلان ، قال فلاق ، ذکر فلان ، دو کی فلاق ، کتب فلان ۔

## حَدَّثَنِيُ واَخُبَوَنِيُ مِي*لِفْ*رَق

متقدین کے نزدیک میددنوں افظ سرادف ہیں اور مُتا اُرْتَ یَک میددنوں افظ سرادف ہیں اور مُتا اُرْتَ یَن کے نزدیک میفرق ہے کہ اگر استاد پڑھے اور شاگر دینے دہیں تو شاگر دیے تنہا ہوئے کی صورت میں حدثی اور است دستیا رہے تو شاگر دیے اکیلا ہوئے کی صورت میں افتر نی اور بہت ہوئے کی صورت میں اُفتر نا کہا جاتا ہے۔ (عدة الاصول)

بيان كتب حديث:

كتب حديث مين مخلف اعتبارون بي مشهورد وسيمين بين -

بها تقسیم \*بل

صدیت کی کمایس وضع ور تیب مسائل کا علیادی وقتم پریں۔ جامع بنن ، مند بھی ، بز و بعفرد ، غریب ، متخرج ، مند دک۔ جامع دو کماب ہے جس میں تغییر ، عقائد ، آ واب ، احکام، مناقب ، سیر ، فتن ، علامات قیامت و فیر با ہر تشم کے مسائل کی احادیث مندرج ہول ۔ کما قبل ہے

> سیر آ داب تغییر وعقا که فیکن اَحکام داشراط دمنا قب جیسے بخاری در ندی۔

سُنَن دو کتاب ہے جس میں اُحکام کی احادیث ابواب فقد کی ترتیب کے موافق بیان ہول جیسے شن ابواؤ دوسٹن فسائی وسٹن ابن ماب

مستد وہ کتاب ہے جس میں محابہ کرائم کی ترتیب رُئتی یا ترتیب حروف بھایا تقدم و تا خراسلامی کے لحاظ سے احاد ہے قد کور بوں جسے منداح دوسند داری۔

معجم وہ کتاب ہے جس کے اعد وضع اصادیث میں ترتیب اسا تذہ کالحاظ رکھا ممیا ہو۔ جسے حجم طبرانی۔

نُوه وه کتاب ہے جس بی صرف ایک مسئلہ کی احادیث ایک جگہ جمع ہوں۔ جیسے بُرُد والقر اور دَبُوهُ رَفع البدین للنظاری و جُوءِ القراءة للبيمائی \_

مستحرج وہ کتاب ہے جس جی دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائدسندوں کا انتخراج کیا گیا ہوجیے مشخرج ابوعوانہ۔

مُستُدرک وہ کتاب ہے جس شی دوسری کتاب کی شرط کے موافق اس کی رہی ہوئی حدیثوں کو پورا کردیا کمیا ہو۔ جسے مُستَدرک حاکم (العدنی درامیعن شد)

دوسری تقسیم: کتب صدید مقبول دغیر مقبول ہونے کے اعتبارے بار کی تم پر ہیں۔

بهای تمنی وه کرایش چین جن بین سب حدیثین صحیح چین ۔ چیسے موطا امام مالک مسجح بخاری، مسجح مسلم، مسجح این حیان ، مسجح حاکم ، مخارہ ضیاء حقدی مسجح این فزرید ، مسجح این عوان مسجح این سکن ، منتی این جاد دد۔

دوسری متم وه کتابیں ہیں جن میں احاویث میجے و حَسَن و صَعِفَ برطرح کی ہیں محرسب قائل احتجاج ہیں کیوں کدان میں جو حدیثیں صعیف ہیں وہ مجی حَسَن کے قریب ہیں۔ بیسے سنن ابو داؤد، جامع ترفدی سنن نسائی، مسندا حد۔

تیسری شم وه کتابیس بین بین شمن مسالح به نکر برنوع کی حدیثیں بیں جیسے سنن این اجد بن حدیثیں بیں جیسے سنن این اجد بن حنبل ، مسندعبوالرزاق ، مسند سعید بن منصور ، مفست انی بکر بن انی شید، مسند ابو یعلی مُوسلی ، مُسند مُذَ ار، مسند ابن جریر، تهذ ہب این جریر بقسیرا بن جریر، تاریخ ابن مردویہ بقسیرا بن مردویہ بطیرانی کی جم کمیر، جم صغیر ، جم ادسط بسنن واقعتی ، غرائب واقعتی طیرانی حلیرانی تیمیر ، منتقب الله میان بینی ۔

چونتی قسم وه کما بیس بیس جن میں سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ اللّٰ باشاء اللہ جیسے نوا در الاصول تکیم تر ندی، تاریخ الخلفاء، تاریخ این نجارہ مند الفردوس دیلمی، کماب المضعفاء عُقبلی، کامل ابن عدی، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ ابن عساکر۔

پانچ ین منم وه کمایی بین جن بے میضوع حدیثین معلوم ہوتی ہیں جیے موضوعات این جوزی، موضوعات بیخ محمد طاہر نہروائی وقیرو۔ (رسالہ نیا عب عنداللا عرمولاء معرت شعدل الذرحة شامانی)

بیان صحارت : محان ست چه کایل جی محیح بخاری،
میری سلم، جامع تر زری بندن نسائی بندن ایووا و دبسن این بید و اور بعض بنا به بیات بادر این بادر اور اور بندن این بادر بادر این باد

ا مامسکم شافعی میں۔ (الیافع الجنی ص ۴۹) امام ابو داؤد عنبلی میں (اصله ص ۱۳۵) یا شافعی (طبقات شافعی جلد ۱۳۸) امام نسائی شافعی میں (اُصله ص ۱۲۵) مام ترزی داری بائیم می شافعی میں (عرف لمصندی)

جرح وتعدیل کابیان: محدثین جب کی راوی کی توثیق وتعدیل بیان کرتے ہیں تو کی طرح کے الفاظ استعال کیا کرتے ہیں بعض توشق میں اعلیٰ جیں اور بعض نموسط اور بعض اولیٰ بعلیٰ برا الفاظ جرح بھی، جرح میں اعلیٰ جیں اور بعض اعلیٰ جیں اور بعض متوسط اور بعض اولیٰ و بل جرح بھی، جرح میں اسب الفاظ کواعلی میں اولی تک باتر تیب معتبر ذکر کیا جاتا ہے۔

الفاظ تعدم میں : قبیت تجہ حقیق حافظ مہ تجہ متحتین مرجھ جبت ، تختہ میں ہر باس کے گلہ المبت ، تختہ میں ہر باس کے گلہ المبت ، تختہ الحد بہت منالع الحد بہت ۔ قبیت منالع الحد بہت ۔ قبیت منالع الحد بہت ۔ قبیت منالع الحد بہت ۔ تبیت منالع الحد بہت ۔ منالع الحد بہت الحد بہت ۔ منالع ال

الفاظ 27. ذخال كذاب، وضّاع يَضَعُ الحَدِيث. مُتَهُم بِالكلِب، مُتَفَقَّ على تَركه، متروك، ليس بعقة ، سَكُوا عنه، ذاهب الحَدِيث، فيه نظر، هالك، ساقط، وَاهِ بِمَرَّةٍ لَيسَ بِشَىءٍ ، طَعِيفٌ جلًا، طَعُفُوهُ ، طَعِيفٌ وَاهِ . يُصَعِفُ . لَيسَ بِالقَوى . لَيسَ بِخَجَة ، لَيسَ بِالقَوى . لَيسَ بِخَجَة ، لَيسَ بِذَاكَ . يُعرَف وَيُنكُر، فِيهِ مَقَال ، تكلم فِيهِ بُحْجَة ، لَيسَ بِذَاكَ . يُعرَف وَيُنكُر، فِيهِ مَقَال ، تكلم فِيهِ . أُحتُلِفَ فِيه صَدُوقَ لكه . مُتَبِع المحتج به ، أُحتُلِفَ فِيه صَدُوقَ لكه . مُتَبِع فَيه صَدُوقَ لكه . مُتَبِع فَيه عَدِه المُتَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ اللهِ يَعْمَلُونَ المَالِينَ المَالِقُ اللهِ المَالِينَ المَالِقُ المَالِينَ المِنْ المَالِينَ المَالِينِينَ المَالِينَ المَالِينَا المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَ

تقسيم جرح وتعديل

برایک جرح وتعدیل میں ہے دوئتم پر ہے تُنجم مُفَتَر جرح وتعدیل تُبہم دہ ہے جس میں کوئی سب جرح وقعدیل کا رادی میں ندکور نہ ہو۔

جرح د تعدیل مُغَمّر دہ ہے جس میں کوئی سب جرح وتعدیل کا رادی میں نہ کورہو۔

قبوليت وعدم قبوليت جرح وتعديل

جرح مفسروتعدیل مفسردنوں بالانفاق متبول ہیں۔البد جرح مہم وتعدیل مہم کے مقبول ہونے میں کو پھن برزگوں سے اختلاف منقول ہے مرزیارہ سیح مجل تول ہے کہ جزح مہم بالکل متبول ہیں اور تعدیل مہم مقبول ہے۔ یکی غدمب امام بخاری وامام سلم ورزندی وابو داؤ دنسائی وابن مائید جمہور محدثین وفتھیا مصفیہ کا ہے۔

شروط قبولیت جرح و تعدیک جرح مفرونعدیل مفرے متبول ہونے کے داسط مشر کے شروط یہ ہیں

کرجرے کنندہ تعدیل کنندہ بیل مندرجہ فی امور پائے جانے خرور کی ایک اند علم - تعقوے ا - ورع - صدق - عدم تعضب - معرفة اسباب جرح وتعدیل اور خاص جرح مفسر کے معبول ہونے کے واسطے ڈاکد شرط بہ ہے کہ جرح کنندہ غیر شخصی ہونے کے علاوہ شخصی و شرط بہ سے کہ جرح کنندہ غیر شخصی ہونے کے علاوہ شخصی و

بعض اساء محدثین جوجرح میں متعصب ہیں دارتطنی ۔خطیب بغدادی

بعض اساء محدثین جوجرح میں معتقت ہیں این جوزی عمرین بدرموسلی۔ رضی صفائی بنوی۔ جوزقائی مؤلف سماب الا باضل ۔ شخابین جریجرائی بجرالدین بنوی مؤلف قاموں۔ بعض اساء محدثین جو جرح میں منتشر و ہیں ابوعاتم ینسائی سائن معین سابین قطان ۔ بیٹی قطان سابی حبان۔ جرح وقعد مل میں تعارض

ایک رادی میں جرح و تعدیل کے تعارض کی بظاہر جارصورتیں بیں۔ جرح مبہم و تعدیل مبہم رجرح مبہم و تعدیل مفسر۔ جرح مفسر و تعدیل مبہم۔ جرح مفسر و تعدیل مفسر۔

پہلی اور دوسری صورت میں جرح غیر معتبر اور تعدیل معتبر برتیسری اور چیتی صورت میں جرح معتبر اور تعدیل غیر معتبر ب بر طبیک وہ جرح مضرکسی ایسے محض سے صادر ند ہوئی ہو جوجرح کرنے میں نتحفید - یائتھد دیا تحقید شارکیا گیا ہے۔

فا مُدود الم الامترائ الاست المناالاعظم معرب الماله عند من جرح عند رحمة الله تعالى عليه كم متعلق جوبعض كتب خالفين بن جرح منقول بوه بركز مقبول بين اس لي كه معرب المام صاحب ك الربي بن برقم كي لعديل تواظهر من العنس برق جرح موبعض محدثين كي جرح مبهم ها ادر بعض جارجين خود مُنتخب ومُنتفكة وو مُنتئب بين اوراوير فركوريوا ب كه الي جرح بمقابله تعديل بركز معتربين ب (الرفع والكميل في الجرح والتحديل) مارمضان معتربين ب (الرفع والكميل في الجرح والتحديل) مارمضان المبارك ١٩٨٣ الهد العبد الفعيف جرهم ، جالندهري

المرادة علاسوم المرادة المرادة

ضميميه

قید: جن اوگول کوخنی ندیب سے عناد ہے وہ بیشبہ بیش کیا کرتے ہیں کہ قطب الاقطاب سیدنا بیش عبدالقادر جیلائی قدس سرہ العزیز نے ندیت الطالبین میں منفیہ کوفرق ضالہ مرجید کے اقسام بین شار کیا ہے۔

وقال الامام ابو حنيفة الاسفار الفضل قط

احتر

خیرمحدعفاانشاعته جالندهری ۱۳۳۳ برجنادی الاولی ۱۳۵۳ ه

## we sturdub

## كتاب الزكوة

### زكوة كابيان

کتاب انسلوٰ ہے بعد کتاب الصوم ہوتا چاہیے تھا اس لئے کہ صلوٰ ہمی بدنی عبادت ہے اور صوم بھی بدنی عبادت ہے کیکن صاحب مشکوٰ ہ کتاب انسلوٰ ہے بعد کتاب الزکوٰ ہ کولائے دجراس کئے کہ کتاب اللہ کے اندرا کثر مقامات پرزکوٰ ہ کوصلوٰ ہ کا قرین بنایا کیا ہے۔ واقعیمو والصلوٰ ہو اتو والوں الزکو ہ

### الفصل الاول

عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَا الِى الْمَهْنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْمِى فَوَرُمُا اللهِ فَإِنْ هُمَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمَ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمُ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوُم وَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمُ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيا لِهِمْ فَتُودُ عَلَى هُمُ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلُومٍ فَإِنَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فُقُوا لِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَاتَقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَيْهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (مِنفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابن عبال ہے روایت ہے ہے شک رسول الندسلی اللہ علیدد کلم نے معافہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تو آیک قوم اللہ کتاب کے پاس جاتا ہے ان کواس بات کی گوائی کی طرف بلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر انہوں نے اس کو مان نمیا ان کو فیر دے تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان ہر راستہ اور دن جس پانچ تمازیں فرض کی ہیں آگر وہ اس کو مان کو مان کو ان کو فیر دو اللہ تعالیٰ نے ان ہر زکو قرض کی ہے ان کو مالہ ارول سے لی جائے اور ان کے نقیرول پر تقلیم کی جائے اگر اس کو مان لیس توان کو ایک ہور مقالی میں دعا ہے اگر اس کو مان کے کہاں کے اور اللہ توانی کے درمیان ہر دہ نہیں ہوتا۔ (مشق علیہ)

تنسونین استان من این عباس الخ اس بی کلام چلی کدر کو قدی فرضت کم به دی سبا دارج قول بیاب کنس زکو قدی فرضت که کرمه بین به دی اور نصابی الخ اس بی کلام چلی کدر کو قدی فرضت کم به دی این به در این مناس در بین مناس در بین مناس به دی به در این به در این

جواب: شارع علیدالسلام کی عاوت مبارکدید ہے کہ جب دعوت الی الاسلام مقسود ہوتو شہادتین کے ساتھ نماز اور زکو ہ کے بیان پر اکٹنا کرتے ہیں اور جب ادکان کا تفصیل کو بیان کرنا ہوتو تمام اشیاء کوذکر کرتے ہیں۔ (بیہاں دعوت الی الاسلام کی ترتیب کا بیان ہے ) جیسے ماتبل پر امر ت ان افاتل الناس بیں ہے رفتو و علی فقو انہم باتی رہی یہ بات کرتا ہے ملی اللہ علیہ وآلدو کلم نے اعمیاء کی ذکو ڈاکٹیں عليه بيوم عليه بيوم

> کے نقراء کودینے کا تھم فرمایا۔ بیربیان افضلیت کے لئے ہے بطور وجوب کے نہیں ہے در شاکی شہری زکو قادوسری مجلد بنا بھی جائز ہے۔ وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ لَّا يُؤَدِّيُ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَّارٍ فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيْكُوكَى بِهَا جَنُبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ أُعِيْدَتُ لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمُسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقَطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلُبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْ مُ الْقِينَمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرُقُرِ أَوْ فَرَمَا كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَّاحِدًا تَطَأَهُ بِاخْفَافِهَا وَتَعُصُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلُّمَا مُرًّ عَلَيْهِ أُولُهَا رُدٌّ عَلَيْهِ أُخُرَهَا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَر وَلَا غَنَمَ لَا يُؤَدِّى مِنُهَا حَقَّهَا إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قُرُقَرٍ لَّا يَفُقِدُ مِنُهَا شَيْئًا لَيُسَ فِيُهَا عَفُصَآءُ وَلَا جَلُحَآءُ وَلَا عَضُبَآءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَاوَتَطَأُهُ بِٱظُلَافِهَا كُلَّمَا مَرٌّ عَلَيْهِ ٱوْلَهَا رُدٌّ عَلَيْهِ ٱخْراهَا فِي يَوْم كَانَ مِقُدَارُهُ خَمُسِيُنَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ فَالْخَيْلُ ثَلَقَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِئُرٌ وّهِيَ لِرَجُلٍ أَجُرٌ فَأَمَّا الَّتِينُ هِيَ لَهُ وَزْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا رِئَآءً وَّفَخُرًا وَّنِوَآءً عَلَى اَهُلِ الْإِسُلامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِينُ هِيَ لَهُ سِتُرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتُو ۚ وَاَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ اَجُو ۗ فَوَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ لِآهُلِ ٱلإسْكَامِ فِي مَوَج وَّرَوْضَةٍ فَمَا أَكُلَتُ مِنُ ذَالِكَ الْمَرُجِ أَوِالرَّوْضَةِ مِنُ شَىءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَاأَكُلَتُ حَسَبَاتٌ وَّكُتِبَ لَّهُ عَدَدَ اَرُوَاثِهَا وَٱبُوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَّلَا تَقُطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ إَلَا تَكْتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَآرُوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَّلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهُرٍ فَشَوِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُويُدُ أَنُ يَّسُقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتُ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَيْئٌ إِلَّا هَذِهِ ٱلْآيَةُ الْفَآذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ وَمَنْ يُّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُّرَهُ. (مسلم)

تر جمد: حضرت ابو ہرمرہ سے روایت ہے کہا کہ رسول انتصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی سوتا اور جا ندی رکھنے والانہیں کہ اس سے الن کاحق اوا نہ کر ہے مگر جس وقت تیا مت کا ون ہوگا اس کیلئے آگ کی تختیاں بنائی جا کمیں گی جہتم کی آگ میں گرم کی جا کیں گی اوراس کے پہلو چیٹ نی اور اس کی چینے کو داغ و یا جائے گا۔ جب جدا کئے جا کمیں کے وائیس لائے جا کیں سے ایک ایسے ون میں جس کا انداز ہ پچاس ہزارسال ہے بیمان تک کد ہندوں کے درمیان فیعلہ کیاجائے مجروہ اپنی راہ دیجے کا جند کی طرف یا دوزخ کی طرف کہا گیا۔ ا الله كرسول ادراونث كانتكم بفرمايا اوركوني اد تول كاما لك تبيس جوان سيان كاحق ادانبيس كرتا ادران كرحق بيس يمي بركه یانی بلانے کے دن ووج دو ہنا مگرجس وقت قیامت کاون ہوگا آیک ہموار میدان میں اونٹوں کے مالک کومند کے بل ڈالا جائے گا۔ ای حالت میں اونٹ کے بیچ کو بھی تم یا فی نہ یائے گا۔اس کواپنے یا وَس سے کیلیں مے اورا پنے واٹنوں سے کا ٹیمن مے جب اس پر میلی جماعت گزرے کی بچیلی جماعت والیس لائی جائے گی آیک ایسے دن میں جس کی مقدار پہاس بڑارسال ہے بہائ تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا مجروہ ایناراستہ ویکھے گا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف رکہا گیا اے اللہ کے دسول کا تیوں اور بحریوں کے متعلق کیا تھم ہے فرما یا اور نہ کوئی گائیوں اور بکر بون کا مالک جوان کی زکو ۃ اوانہیں کرتا جس وقت قیامت کا ون ہوگا ایک ہموار میدان میں ڈالا جائے گا اس میں کسی کو کم نہ یائے گا۔ ان میں کوئی ایسی نہ ہوگی جس کے سینگ مڑے ہوں اور نہ منڈی اور نہ سینگ ٹوٹی اس کواپنے سینگوں سے ماریں کی اور اپنے کھروں کے ساتھ کچلیں کی بیمان تک کہ جب اس پر پہلی جماعت کزرے کی تیجیلی جماعت دا پس لائی جائے گی ایک ایسے دن میں جس کی مقدار بچاس ہرارسال ہے بیہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا مجروه این راه دیکھے کا باجنت کی طرف یادوزخ کی طرف کہا کمیا اے اللہ کے رسول محورٌ ول کا کیا تھم ہے فرما یا محورث تین طرح کے میں ایک آ دی کیلئے گناہ کاسب ہوتے میں ایک آ دی کیلئے پر دہ اور ایک آ دی کیلئے تو اب کا باعث ہوتے میں۔وہ کھوڑے جوآ دی کیلئے عمناه کاسب ہوتے ہیں وہ محور ہے ہیں جوآ دی ان کوریا اور تخر کے طور پر الل اسلام کی دشتی کیلئے ہا تدهتا ہے میکورے اس کیلئے کناہ کا باعث بیں اور وہ محوزے کہ اس کیلئے بردہ ہیں وہ محوزے جس نے ان کوخدا کی راہ میں یا ندھاہے پھر ان کی پیٹھوں اور ان کی گروٹوں میں دہ اللہ کائن نیس بھولا ہی میاس کیلیے پر دہ ہیں ادر دہ محوز ہے جواس کیلیے تو اب کا باعث ہیں دہ محوز ہے ہیں جواس نے جرا گاہ اور سبزے میں اللہ کی راہ میں افل اسلام کیلئے باعد سے ہیں وہ اس ج اگاہ اور سبزے میں کوئی چیز جیس کھاتے مگر اس کیلئے نیکیاں تکھی جاتی ہیں ۔ بعقد راس چیز کے جواس نے کھائی اور انکی اید اور انکے پیپٹاب کی مقدار مطابق اس کیلئے نیکیاں تکھی جاتی ہیں وہ کھوڑے ایپ رے کوئیں توڑتے پھرایک میدان یا دومیدان دوڑتے جی محراللہ تعالی ان کے نقش قدم کی گنتی اوران کی لیداور بیشاب کے مطابق عكيال لكستا باوران كاما لك ان كوكس نهر رخيس كرارتابس اس يوي اوروه ان كاياني باد تنبيس جابتا مراندتهاني اس كيلياس چز کی گنتی کے مطابق جو بیا نیکیاں مکعتا ہے کہا کمیا اے اللہ کے رسول کدھوں کا کیا تھم ہے فرما یا کدھوں کے متعلق جھ پرکوئی تھم نہیں اتارا كيا يحربيا بت يكاسب نيكيول كوج كرف والى بجس في ايك ذره كى مقدار نيك عمل كيااس كود يجي كاادرجس في ايك ذره ک مقدار براعمل کیااس کود کیمے گار روایت کیااس کوسلم نے۔

تشکوری از دعن ابی هویوة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم مامن صاحب ذهب و لافضة النے: اس حدیث کے ابتدائی حصدین سونے اور چاندی کی زکوۃ کی عدم اوائیل پروعید شدیدکا بیان ہے جس کا حاصل ہے جوشن سونا چاندی کی زکوۃ اوائیل کرے گاتو آیا مت کے دن اس سونے چاندی کی زکوۃ کسی کر گئیں پروعید شدیدکا بیان ہے جس کی اگر میں گرم کیا جائے گا بھران تختیوں کے در سے سونے چاندی کی تعشیم کی اور ہے ہے کہ سے کے در سے سونے چاندی کی تعشیم کی اور ہے ہے کہ سے کر در سے سونے چاندی کی تعشیم کی اور ہے ہے کہ سے اشرف الاعتباء جی جب ان کا میعال ہے تو باقوں کو بطریق اولی عذاب ہوگا۔ دوسری وجہ جسب سائل نے زکوۃ ماگی تو ماک کی چیشائی پر بل پر اس میں اور کی تعظیم الله بیانی پر بل پھرامراد کیا تو بہاؤ پھر لیا اور امراد کیا تو بہاؤ پھیر لیا اور امراد کیا تو بہاؤ پھیر لیا اور امراد کیا تو بہاؤ پھیر کیا مرجع کیا ہے کہا تھی اس میں کام جائے گئا ہو اس کے ان کی تضیم کردی و دندائر از مقدون تیس۔ لاہو دی منبها حقیماس جس کام جس کیا مرجع کیا ہے کہا مرجع کیا ہے دائر کی مرف فضہ ہو گیا۔ یا تا و کی امرون و بہب کو اس کر تو جس کی اس کی مربی کام رجع فضہ ہو کہا۔ یا تا کی کو مرف فضہ ہو کیا تو صاحب فضہ کا صال بھی معلوم ہو کیا۔ یا تا و کی امرون و دائر الذهب کو کام رجع ہیں۔ یا منعا کی خمیر کام رجع مرف فضہ ہو کیا تو صاحب فضہ کا صال بھی معلوم ہو کیا۔ یا تا کی محمیر کام رجع ہیں۔ یا منعا کی خمیر کام رجع میں کام رجع ہیں۔ یا منعا کی خمیر کام رجع میں کی کو میں کام رہنا کی کی کی کو میں کام کی میں کو کی در کام کی کی کو کو کام کی کو کی کو کی در کام کو کو کی در کام کی کی کو کی در کام کی کی کو کی کو کی در کام کی کو کو کی در کام کی کو کو کی در کام کی کی کی کو کی در کام کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کام کی کو کام کی کو

والفعده و الاینفقونها بین تغیرکام دی فعد ب و ب کواس پرقیاس کیا کیا ہے۔ (ایانی ایحد اگر کوئی دومرا کناه ندیو) الفرض پیدا ب اس کو موتارے کا بیال تک کر بطعنی (فیعلہ کیا جائے) لیتن باتی لوگون کا حساب کتاب ہور باہوگا اور برمند ب ہوگا پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا اس کے اور کتا ہ ہیں یافیس اگر ہیں تو جہتم عمی اگرفیس ہیں تو جنت عمل ساب کا مجدل پڑھتا او ٹی ہے بعثی وہ خود تجد طالحواس ہوگا جب اس کو بچھ پیدندیں ہوگا اس کا مضیعہ دیکھا کیا جائے گا تو اس عمل اور مبالغہ پیدا ہوگیا۔

قیل یا رصوق الله فالایل قال و لا صاحب ایل لا یو دی منها حقها النع اونول کی ترک قرزاد کرتے پر وحد شدید کا بیان

ہما اور اس مے جمن میں آیک احتمالی تا کہ کا بیان ہے۔ ماصل سے کہ محاب تروش کیا یا دسول اللہ اگر اس کے پاس اون بول اور وہ اس کی ترک قوان اور وہ اس کی ترک قوان کی سرا بیان کر ایا یا اس کے بیان کر بایا ( بلور

ہمار محر مردے آنے وہ کی سرائی کی اور برب کی برب اونول کو گھات پر لا یا جائے تو دہاں پر خریا ہو کہ کہ در دو و عرب کی معاب اونول کو گھات پر لا یا جائے تو دہاں پر خریا ہو کہ کہ در کہ در دو و عرب کہ برب اونول کو دیا تھی کہ وہ برب کی دور اس کے خریا ہو کہ کہ در دو و عرب کی معاب کے اس کے کہ برب کی دور دور کی بایا با جائے اس کے اس کے خریا ہو کہ کہ جب اونول کو دور ان کا دور دور کا لا جائے اس کے کہ برب کی دور دور کا لا با بایا کہ کہ جب ان وی اونول کو دیا گئی بایا ہو سے اس کے خریا ہو کہ کہ جب ان مور کی گئی ہو گئی ہو

قیل یا رصول الله قالیقر والعنم قال و الاصاحب بقر والاعدم الابودی منها حقها النع: بهال سے گائیوں اور کر ہول ک زلاۃ کے ادائد کرتے پرومید شدید کا بیان ہے۔ تقریم الل والی ہے۔ ای طرح ان کی زلوۃ ادائد کرتے والے کو بھی عذاب ہوگا۔ آپ سلی اللہ علیدہ آلد وسلم قربا یاود کا تھی اور کریاں اس حال پر موں کی کہ ان کے سینگ کے سالم مول کے کوئی مزے موے سینگوں والی تیل موگی اور شدی کوئی بغیر سینگوں والی موگی اور نہ تی کوئی فوٹے موے سینگ وائی موگی سائر کو یاؤں کے ذریعے دوئدی کی اور سینگوں کے درساح کریں ماریس گی۔

سوال: اس مدیدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کے کی بینی ہی گئیں ہوگی اور نے اور سے بینگوں والی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کرونیا ش اگر کوئی بینیگل بامٹر سے ہوئے مینیگوں والی ہو گی تو اس کوڑند وسید جے بینگوں اور (بغیر سینگ والی کو) مینگوں کی حالت میں کیا جائے گا حالا تکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس حالت میں موت واقع ہوگی اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔

جواب: اولاً بی مالت پراٹھایا جائے گابعد میں ہی کوسینگ دے دیئے جائیں گئا کہ جی طرح ہے الک کو تکلیف ہو۔ قبل جا دسول الله خالف میل المنع سحابہ کرائم نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو بی کریم نے فرمایا کھوڑوں کی نئی تشمیں ہیں ا۔ جو گھوڑے الک کیلئے وزر ہیں سے دو کھوڑے جہا لک کیلئے سر ہیں سے تی اس نہیت سے گھوڑا پالا تا کہ میں او کوں سے سوال سے بی جازی اپنی حاجت اس کے ورسے پوری کروں رسے جومالک کیلئے اجر کا باصف ہے۔ جومنطمانوں کی خدمت کیلئے تیار کیا۔ پہلے تم کا گھوڑا لیسی جس کومالک سے اس نہیت سے بالا کہ ہمی اس کے در سے مسلمانوں کے خلاف کڑائی کروں گالور فراور یا کہلے پالاقوریاس کیلئے وزر ہے وہال ہے۔ دوسرا کھوڑا ضرورت کی بنا پرتھا بیستر ہے نہ لم بینس حق اللّه فی ظهورها و لا رفابها۔ آسے کل کریا احتاف کی دلیل ہوگی اس بیس ظهور ہے مراح استان وقیرہ کیلئے بوقت ضرورت دوسرے کود نے بنا ہا اور تل رقاب ہے مرادز کو ہے اور اس جم بیل کی میش انشاورا تھی نیت کساتھ ویتا ہے اور تیسری ہم بیل انشاورا تھی نیت کساتھ ویتا ہے اور تیسری ہم بیل انشاورا تھی نیت کساتھ ویتا ہے اور تیسری ہم بیل انشاورا تھی نیت کرا ہوتو اس محکور ہے ہور ہم بیل انشاری بیل انشاری بیل انشاری بیل اور اس حدید ہے کھوڑے کے بیار میں آبان ما الاعمال بالنبات اور اس حدید سے معلوم ہوتا ہے کو آگر بلانیت بھی مورا یائی نی لے قواس بھی اجر وقواب ملے گا۔ جواب: جب امریکی کی تیت کرلیا تو جزئیات خود بخود آبا میں گی دولا ہورا کے اس تو ہو بھی اور اور ایک مراکلے نے ساتھ ہو۔ قبل یا درسول جا کی گریم ملی انشاری انشاری کو کہتے ہیں جس کا سرا کھوڑے کے پاؤں میں ہواورا کی مراکلے نے ساتھ ہو۔ قبل یا درسول جا کی گئی تو صفور مسلی انشاری انشاری کی کھوڑے کے بادے میں کو گئی تھی والد والے میں ہواورا کی کریم ملی انشاری انشاری کی کھوڑے کے بادے میں کو گئی تو صفور مسلی انشاری کھوڑے کے بادے میں کو گئی تو صفور میں وارد کی کار کی کھوڑے کے بادے میں کو گئی تھیں ویا۔ بھور کی کھوڑے کی کھوڑے کے فیمن بعمل منظال خورۃ النج

10

وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَهُ مُثِلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُزِمَتَيْهِ يَعُنِى شِلْقَيْهِ ثُمُّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ لُمُّ ثَلاَ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ الآيَةَ.(بخارى)

تر جمد: حضرت ابو ہری ہے۔ دواہت ہے کہارسول القصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس کواللہ نے مال دیا سواس نے اس کی ذکو قادانہ کی قواس کا بید مال اس کیلئے تھے اسانپ بتایا جائے گا جس کی آتھ موں پر دوسیاہ نقطے ہوں کے اور دوسانپ قیامت کے دن اس کی گرون میں بطور طوق ڈالا جائے گا۔ پھر سانپ اس سے منہ کے دولوں کناروں کولینی باچھوں کو پکڑ لے گا پھر کے گا میں تیرا مال موں میں تیرا خزانہ ہوں پھرآپ نے بیآ ہے۔ مطاوت فرمائی جولوگ کا کرتے جیں گمان شکری آخرآ ہے۔ تک رواہے۔ کیا اس کو بھاری نے۔

تشويج: وعنه فال النع سوال: مهلى مديث شنآ يا كرسونه جائدى كوآ ك. كَ تَحْتَيَان بِهَاياً جَاسَةُ كَادِراسُ ش آيا كرمنجا سانب طوق بن جائة كا؟

چواب: کوئی تعارض نہیں بعض اوقات میں بیسزا ہوگی اور بعض اوقات میں وہ سزا ہوگے۔ یابعض آ دمیوں کو بیسزا ہوگی اور بعض آ دمیوں کود وسزا ہوگی۔شیعاعاً اللہ ع مے مخاسانپ بینی شعبت زہر کی وجہ ہے اس کے بال جمڑ جائیں گے۔

ِ وَعَنُ آبِيَ ذَرٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلَّ آوُ بَقَرَّ آوُ غَنَمٌ لَا يُؤَذِّقُ حَقَّهَا إِلَّا أَتِى بِهَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ آعَظَمَ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَهُ لَطَانُهُ بِآخُفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلُمَا بَخَازَتُ أَخُرَهَا رُدُّتُ عَلَيْهِ أَوْلَهَا حَتَى يُقْطَى بَيْنَ النَّاسِ. (متفق عليه)

تر جمد: حطرت ابوذر سے روایت ہے آپ ملی الله علیہ وسلم نے فر ما یا سمی فض کے پاس اونٹ کا کے یا بھری نہیں جس کا وہ تق اوا نہیں کرتا محرقیا مت کے دن وہ اس حال میں لائی جائے کہ بہت بڑی اور بہت موٹی ہوگی وہ اس کو اپنے پاؤٹ سے بچلے کی اور اپنے سینگ سے مارے کی جب محلی کر رجائے گی آخری لائی جائے گی۔ بہاں تک کرنوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔اس کوروایت کرنے میں بھاری اور مسلم کا تفاق ہے۔

وَعَنُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضِ (مسلم)

ترجمد عفرت جرير بن عبدالله في روايت كيا بي كما يعبر ضاصلي الشعلية وللم في فرايا جب تمبار بي إس زكوة لين والاحض

جلدسوم

آے تواسے تبارے بال رامنی ہوکرلوٹا جائے۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي اَوُفَى قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمُ قَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى الِ قَلَانِ فَآتَاهُ آبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى ال آبِي اَوُفَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا آتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوق سے روایت ہے کہا کہ جس وقت کوئی قوم نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکو ۃ لاتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم قرباتے یا اللی فلاں پر رحت بھیج میراباپ حضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکو ۃ لایا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا اللی ابواوٹی پر رحمت بھیج اس کو بخاری وسلم نے روایت کیا اور ایک روایت میں ہے جس وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مختص اپنی زکو ۃ لاتا تو آپ کہتے یا اللی فلاں پر دھت بھیجے۔

تر جمد: حضرت ابو ہرمیرہ ہے دوایت ہے کہا کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وعلم نے عرصون کرنے کیلئے بھیج تو کہا گیا این جمیل خالد بن ولید اور عباس نے ذکا ہو نہیں دی تب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فر ما یا ابن جمیل نے ضدا کی نعت کا اٹکاراس لئے کیا ہے کہ وہ فقیر تھا اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے نمی کردیا ہے لیکن خالد سوتم اس برظلم کرتے ہو۔ یقینا اس نے اپنی زر جی اور سامان جنگ خدا کی راہ جس وقف کرویا محرعباس تو اس کی زکو قاور اس کی شل میرے وحدہ ہے۔ پھرفر ما یا اے بمرتو نہیں جانا کہ آ دمی کا بچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ اس کو بخاری وسلم نے فقل کیا ہے۔

تشوی ی و مولی کیا ہور قال کے حاصل حدیث کا ہے ہے کہ بی کریم نے دھڑت عرفوز کو ق کی وصولی کیلے بھیجا۔ انہوں نے آکرکہا کہ شن آ دمیوں نے زکو ق نیس دی۔ این جمیل خالد بن الولید اور عباس نے۔ بی کریم نے فرمای کہ بیان جمیل منافق تھا تمریب تھااس کے بیاس بال بیس تھا اس کے بیاس فوق اس کے بیاس و کی مانع شری میں بالی بیس تھا ہوتا ہے مہیں اور مسلم اللہ جا دکھا ہے اور جو مال وقف ہوتا ہے مہیں بغیر کی عذر کے اس نے ذکو ق نہیں دی۔ باقی خالد بن ولید۔ اس نے تو اینا سارا بال جہاد کیلئے وقف کرد کھا ہے اور جو مال وقف ہوتا ہے اس میں ذکو ق نہیں ہوتی۔ بی کریم کے حاصل ہے ہے کہ جس فض کا بدحال ہو کہ اس نے سارا بال وقف کر دیا ہواس پر زکو ق کیے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقولات کا وقف بھی جا نز ہے اور لو تی بھی ای پر ہے۔ بدام محد کا قول ہے شیخین اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ عباس نے ذکو ق نہیں دی ان کے بار سے می فرمایا عباس کی جانب سے ڈیل ذکو ق میرے ذمے ہے۔ اس کے دمطلب ہیں احتمور کے جباس نے حسور سال کی پینٹی ذکو ق دمول کر کی تھی اس کے انہوں نے نہیں دی۔ اس نے حضور ملی اللہ علیدوآلہ والے کے حساس کی دوسال کی مہلت

ي جلدسوم

نی ہوئی تھی کہ بیس دونو ل سالوں کی اکٹھی ادا کر دول گااس لئے انہوں نے تبیس دی اور امام کو بید وقول جق ہیں۔

وَعَنُ آبِي حَمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعَمَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنَ الآرْدِ يُقَالُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّهُ وَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَيْدَ اللهُ فَخَطَبَ النِّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَيْدَ اللهُ فَيَاتِي الحَدُهُمُ فَيَقُولُ هَاذَا لَكُمْ وَهَالِهِ هَدِيَّةٌ الْهَدِيَتُ لِى فَهَلا جَلَسَ فِى بَيْتِ مَمَّا وَلَا بَيْ اللهُ فَيَاتِي اللهُ فَيَاتِي اَحَدُهُم فَيَقُولُ هَاذَا لَكُمْ وَهَالِهِ هَدِيَّةٌ الْهُدِيَتُ لِى فَهَلا جَلَسَ فِى بَيْتِ اللهُ فَيَأْتِي اللهُ فَيَأْتِى اَحَدُهُم فَيَقُولُ هَاذَا لَكُمْ وَهَالِهِ هَدِيَّةٌ الْهُدِينَ لِى فَهَلا جَلَسَ فِى بَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

14

تنسولیت: وعن ابی حمید الساعدی الخ اس مدیث وحدیث این اللحبید کیتے ہیں۔ ماسل مدیث کا یہ ہے کہ نی کریم صلی الندعلیدوآلدوسلی کا ظهاد قرمایا اورایک خطبدادشاد فرمایا جس میں قرمایا میں ایک آوی کو ذکر قرق کی الندید میں ایک آوی کو الندید میں ایک آلوی کی میں میں قرمایا ہی ایک آلوی کے معربیت جاد تو اللہ الندید میں ایک الندید میں الندید سے دوامول مستدل کے ہیں۔ ارایک امر مہارج بعض اوقات قربیدین جاتا ہے معصد کا او کا کروہ امر مہارج جائز نہیں رہتا

مثلاً ایک فض نے زید ہے قرضہ مانگا ایک سولیان زید کا مثابہ ہے کہ قرضہ کی دوں اور سود بھی لوں ۔ اب زید اس کا حیار ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ بھی ہے گئی ہے کہ است کی چیز پانچ سو کے جرئے ہیں ترید اور بعد میں تمان کر ہے ہا۔

اس کے کہتا ہے کہ بھی تجھے قرضہ دیتا ہوں مگر تر طابہ ہے کہ تم جھے ہے ایک سوکی الیت کی چیز پانچ سوئس نے فرید تا ۔ اب اس نے کہا تھے ہے تو یہ عقد میں نے کہ والت انفر او دو قص ایک سوکی بالیت کی چیز پانچ سوئس نے کہ حالت انفر او دو اس کے قرید نے پہور ہے ۔ اب بید دونوں جسٹس جونگہ اب حالت انفر او میں سے تری ہوئی ہے کہ مالت انفر او میں کہتا ہے تر اور اس کو ایک کے کہ حالت انفر او میں کو ایک سوئی کے بہور ہے ۔ اب بید دونوں جسٹس میں کہیں ابند اس مورت جائز میں ۔ ای طرح تامن کا حال ہے اگر اس کو تھا کے عہد و پر فائز ہوئے ہے پہلے حد ایا طبح سے تو اب بھی ہدایا لیتا جائز ہے در نہ جائز میں ۔ اصول اول تو بالا تفاق مسلم ہے اور اصول تاتی مالکہ کے نزد یک بلکل درست ہے اس کی تمام صورتوں پر عمل ہوگا۔ احتاف کے نزد یک بعض صورتوں پر عمل ہوگا اور بعض پر عمل نہیں ہوگا۔

وَعَنُ عَدِى بُنِ عُمَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعُمَلُنَاهُ مِنْكُمُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مُخِيْطًا فَمَا فَوُقَهُ كَانَ غُلُولًا يُأْتِئَى بِهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ. (سلم)

تر جمد: حضرت عدى بن عميرة ب روايت ب كها كدر سول الشصلي الشعليد و الم فرم اياتم ب جهيم كريكا م بروكا كير او و وسوئي ك مقدار يازياد واس بهم ب جميا لي الويداكي خيانت ب جي تن تياست كدن لائ كار دايت كياب اس كوسلم في

### الفصل الثاني

غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ النَّهَبَ وَالْفِيضَةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ آنَا أَفِرِجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى اَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى اَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللهِ إِنَّ كَانَهُ لَهُ يَقُولِ عَلَى اَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لِيُطَيِّبَ مَا يَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيُكَ وَذَكَرَ كَلْمَةُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ يَعْدَ كُمْ فَقَالَ فَكَبُّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللهَ الْهُولَاتُهُ وَإِذَا لَمُولَاقًا لَكُولُولَ اللهَ لِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تر جمد: حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہا جب بیآ ہے اتری اور جولوگ مونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو بیآ ہے مسلمانوں پ بعادی ہوئی تو عرشے کہا ہی تم سے اس فکر کو دور کرتا ہوں تو عرضے اور کہا اے نی صلی انتدعلیہ دسلم بھینا بیآ بہت آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے محابہ پر بھاری ہوئی ہے۔ تو آنخصرے ملی اللہ علیہ دسلم نے قربا یا کہ ضرور اللہ تعانی نے ذکو تا فرض نہیں کی محرتہا رہے باتی ماندہ مال کو پاک کرنے کیلئے اور صرف میراث اس لئے فرض کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک کلمد ذکر کیا ہے ) کہ تبرارے چھے كالهجليرسوم

آ نیوالوں کول سکے راوی نے کہا سوئز نے کہااللہ اکبر پھر حضرت نے عمر کوفر مایا کیا میں تجھے سب سے بہترین فز اندنہ بتاؤں جسے آ دمی جمع کر سے وہ نیک بخت مورت ہے مرد جب اسے دیکھے تو خوش کر سے جسب اسے تھم کر سے تو عورت اس کی فر ما نبر داری کر سے اور جب مردعا نب بھوتو عورت اس کی محافظت کر سے سروایت کیا اس کو ابود کو رئے ۔

**تَشُورُ لِينَ :** عن ابن عباس الخ قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة. جب يه آيت كريمه نازل ہوئی توصحابہ کرائے گھیرائے کے گھیرانے کی مینیہ: آیت کریمہ ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مال کوجع کرنا جائز نہیں اورونیا میں رہنا بغیر مال کے ہوئیس سکتا۔ چنانچے معزے عمر ہی کریم کے پاس مجھ اور حال ستایا تو ای کریم نے جواب میں ازشاد فریایا اس آیت میں جس مال کے جمع کرنے کوندموم قرار دیان کا مصداق وہ مال ہے جس کی زکو ہ اوانہ کی مئی ہو۔ مطلقاً مال کوجع کرناممنوع نبیں ہے۔ مزیدفر مایا کرز کو ہا کا وجوب اس لئے ہوا تا کہ زکو ہ اوا کرنے کے بعد باتی ما تدومال پاک ہوجائے اورا یسے ہی میراث کے احکام نازل ہوئے تا کہ میت کا مال وارثول کیلئے حلال ہوجائے لہذا مطلقاً مال کوجع کرناممنوع نبیں ورنہ تو زکو قا کوفرض کرنا اور میراث کے احکام بازل کرنے کی ضرورت نہیں تنمی ۔ سحایہ تکی اس الجھن کودورکرنے کے بعد محابہ کروم کو نبی کریم نے خوش ہوتے دیکھا تواہی چیز کی ترخیب دی جو مال سے بہتر ہے دو ہے زوجہ صالحہ بیعمی ایک خزاندہے جوابے خاوند کوحسن صورت وسیرت کے اعتبارے خوش کرد ہے اوراس کی اطاعت کرے اوراس کے مال وعزت کی حفاظت کرے۔ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيُكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَا يَبُكُمْ رُكَيْبٌ مُبَعَّضُونَ فَإِنْ جَآءٌ وَ كُمُ فَرَجِبُوابِهِمُ وَخَلُوا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَيْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فِلاَ نَفُسِهِمُ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَا تِكُمُ رِضَاهُمْ وَلِيَدْعُوا لَكُمُ (رواه ابو داود) تمرّ جمیہ: حضرت جاہر بن ملنیک سے روایت ہے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا عقریب تمہارے یاس چھوٹا سا قافلہ آئے گا جوتم کو برامعنوم ہوگا۔ سوجب بیتمبارے یاس آئیں قوائیں مرحبا کبواوران کے درمیان اوراس مال ذکو ہے درمیان جوب طلب كري خالى كروسوا كروه انصاف كريس تويدان كي افي جانوال كبيك اورا كراتهول في ظلم كياتوبيجي ان كي جانوان برج اورتم ان ( عاطوں ) کورامنی کرو کیونکہ تمہاری زکو ق کی پیکیل آگی رضامندی ہے اور وہ تمہارے لئے وعاکریں۔روایت کیا اس کوابو واؤ و نے ۔ تشریح: وعن جابر بن عنیک النع حاصل صدیث کابے ہے کہ تہارے پاس ذکوۃ وصول کرنے والے آئیں کے قوتم طبعی طور پران نے بخض رکھو مے جب وہ تہارے یاس آئی کمی تو تم ان کومر حیا کہواوران کوتم اپنا مال میر دکردو کہتم جونسامال لیسا جاہو لے لو عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَآ ءَ نَا سٌ يَعْنِي مِنَ الْآعُرَابِ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُونَا فَيَظُلِمُونَا فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ ظَلَمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيُّكُمُ وَإِنْ ظُلِمُتُمُ ﴿ رواه ابو داؤد ﴾ تر جمہ: حضرت جربرین عبداللہ ہے دوایت ہے کہا کہ پچھاؤگ یعنی بعض اعرابی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر کہنے گلے ك بعض زكوة وصول كرنے واللوگ جارے باس آ كرظلم كرتے ہيں۔

تنسولیت: وعن جویو بن عبدالله النع: بیاعراب این کمینی کی بناپریت بھتے تنے که زکو قالینے والے مقدار مقررہ سے زائد مانگتے میں حالانکدالیا نہیں تھا کیونکہ لینے والے تو محابہ تنے اس لئے فرمایا کہتم سے بھننا وہ مانٹیں تم ان کوخوش کر دوان کی جانب سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ بال اگر داقعۂ زیادہ مانٹیس تو مجروینا جا تزمیس ۔

آ ب صلی التدعیٰ وسلم نے قر مایا اے تحصیلداروں کوراضی کرونوگوں نے کہایا رسول اللہ اگروہ ہم پرظلم کریں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم

نے فر ہایا اپنے زکو ہ لینے والول کورامٹی کروا کر چہتم پڑھلم کیا جائے۔ روایت کیا اس کوالو داؤ دنے۔

وَعَنُ بَشِيْرِبُنِ الْحَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهَلَ الصَّدُقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكُتُمُ مِنَ آمُوَالِنَا بِقَدُرِمَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكُتُمُ مِنَ آمُوَالِنَا بِقَدُرِمَا يَعْتَدُونَ قَالَ لَا. (رواه ابرواءو)

تر جمہ: حضرت بشیرین خصاصیہ سے روایت ہے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ بھینا ذکا ہ دصول کرنے والے لوگ ہم پرزیا دئی کرتے میں کیا اپنے مال سے ہم زیادتی کے قدر چمپالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں روایت کیا اس کوابوداؤر نے۔

وَعَنُ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهِ . (رواه! بوداوَدوالترنزي)

تر جمیہ: حضرت رافع بن خدت کے سے روایت ہے کہا کہ رسول انتصلی انتدعایہ وسلم نے قرمایا کما حقید کو 6 وصول کرنے والا کھر واپس آئے تک انتدکی راوش غازی کی مثل ہے۔ روایت کیااس کوابودا کا درتر زری نے )

**نَنْسُولِينَ: و**عن دافع النع العامل على الصدقه بالعق\_اس كى دونتانيان بين(۱) جتنى مقدار داجب ہے اتى كامطالبه كرے ً اخبائت تذكرے \_

عَنُ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورٍ هِمْ. (رواه ابوراور)

ترجمہ: حضرت عمره بن شعیب سے دوایت ہے آل نے آپ ہا ہے۔ اس نے اپنے وادا نے قل کیا ہے آپ سلی اندعلیہ کیا مے فرمایا نے کو قا دینے والوں کو ستیوں سے باہر بلاکٹ مواثی والای دورجائے ان سے زکو قان کے کمرول بی ہے کی جائے۔ روایت کیا آس کوابوداؤ دیے۔

تنشوایی: وعن عمرو بن شعیب عن ابیه لاجلب و لا جنب الخ جلب فی الز کون کا مطنب ذکرة وصول کرنے والابتی ہے دور تخبر جائے اورار باب اموال کو کے کہاہتے جانوروں کواور مالوں کو یہاں نے آؤیس حساب نگا کرز کو قالوں گا۔ بیمنوع ب اس نے کہاس میں ارباب اموال کا ضرر ہے نقصان اور جب فی الزکو قاکا مطلب اس کے برنکس ہے کہ ارباب اموال اپنے جانوروں کوستی ہے باہروور لے جا کی اور عاملین کوکیل کہ مارا مال وجانورو ہاں جی و ہاں جا کر حساب کیاب کراو۔ و ہاں سے ذکر قالے و بیکی ممنوع ہے اس میں عامل کا ضرر ہے اورایک جلب جب فی السباق ہے۔

وَعَنْ اَبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلاَ زَكُوةَ فِيَهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوُلُ. رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَذَكَوَ جَمَاعَةُ اَنَّهُمْ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَر

تر جمہ: حضرت ابن عرقے روایت ہے کہا کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی مال حاصل کرے اس پرز کو ہ نہیں ہے یہاں تک کداس پرسال گزر جائے روایت کیا اس کوتر ندی نے اور اس نے ایک بھا عت محدثین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کوابن عمر پرموقوف کیاہے۔

تنگرونیں: وعن ابن عمر النے من الی مستفاد و مال جو کہ بھندر نصاب مائی موجود ہوئے کے بعد سال کے دور ان حاصل ہوجائے ساس کی معتمیں ہیں اسال کے دور ان جو مال حاصل ہووہ مال سابق کی جنس ہے نہ ہولا کسی کے پاس بھندر نصاب مال تھا اور اب مال مستقاد آیا اور وہ اس کی جنس ہے جیس ہے کار مال ستفاد مال سابق کی جنس ہے بھی ہواور اس کا نفع اور بھی حاصل ہوسٹلا بھریاں تھیں بیچے بیدا ہوئے یا سوتا جاندی تھا تھر تجارت سے مال بڑھ تھیا وغیرہ مستفاد مال سابق کی جنس سے ہوئیکن اس کا اور نفع حاصل تد ہوسٹل سوتا جاندی تھا بھندر نصاب بعد میں هبیۃ اور فل کیایا بھریاں تھیں هبۃ اور فل کئیں۔ پہلی تتم کا تھم : بالا جماع اس مال ستفاد پرحولان حول مشقلا ضروری ہے۔ دوسری قسم کا تھم : بالا جماع مال سابق کے ساتھ تھم کیا جائے گا الگ حولان حول کا اعتبار نہیں۔ تیسری تسم میں اختلاف ہے۔ احماق کے مزد کیک مال سابق کے ساتھ تالع کیا جائے گا۔ باقی آئمٹ ٹلاشہ کے فزد کیک اس کے لئے مستفل حولان حول کا عنبار برونا ضروری ہوگا۔ آئمہ بھلاش ک

وَعَنْ عَلِيّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبُلَ أَنْ تَحِلُّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ. (رواه البوداؤد الرَّهُ ي وائن اجه والداري)

ترجمہ: حضرت عَنَّ سے روایت ہے کہا کہ این عہاں نے نی صلی الشعند وسلم ہے زَوْقِ فَرَضَ ہوئے ہے ویشتر جد زَوَقِ اوا
کردینے کے متعلق دریافت کیا آپ نے اس کوال بات کی رفعت دیدی روایت کیا اس کوابوواؤو ترفدی این باجاورواری نے۔
قشوریع : رعن علی النے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حولان حل فسی دجوب کی شرطنیں بلکہ وجوب اوا کی شرط ہے۔
وَعَنُ عَمُو وَ بُنِ شُعَیْبِ عَنُ اَبِیْهِ عَنُ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اللهُ عَنْ وَلِی یَتِیْمَا لَلهُ مَالٌ فَلَیَتَّجِرُ فِیْهِ وَلَا یَتُو کُهُ حَتَّی تَاکُلُهُ الطَّدَفَةُ . رَوَاهُ البَوْمِ فِیْ وَقَالَ فِی اِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِیَانَ الْمُشَتَّی ابْنَ الصَّبًا حضَعِیْف

تر جمہ: حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ جد قاسیہ روایت ہے ہی سلی انڈ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا آگا ورہوتم میں سے جو محض کسی الیہ علیہ میں الیہ جو میں الیہ علیہ میں الیہ ہووہ اس میں تجارت کرے اور اس کو ویسے بی نہ جھوڑے کہ اس کو ترکؤ قاکھا جائے۔ روایت کیا اس کو ترکؤ تاکھا ہے۔ ب

تنگسولین : وعن عموو بن شعیب عن ابیه عن جده النع اس مدیث کتن بید سندهل پرا کدین کی ال می ذکو قا واجب ہے۔ احداث کی ولیل کہ بید مکفف نیس جس طرح و بگرا دکام نماز روزه کا مکاف کی ولیل کہ بید مکفف نیس جس طرح و بگرا دکام نماز روزه کا مکاف تبیس ای طرح زکو قا کا بھی مکلف نبیس سوافع کی دلیل بھی مدیث ہے ۔ فقال الامن و نبی بتیسکا لهٔ مال فلیت جو فیه و لا بنتو که حتی تاکله المصدقة جواب : ارصد قدے مراد نفقہ ہے (اس پر قرید نفظ اکل ہے ) اس لئے کہ صدقہ (زکو ق) سے قوان ختم ہوتی اس مکنے سال جب نصاب ہے کم ہوگا تو زکو ق نبیس ہوگی ہاں صدقہ بمنی نفقہ سے مال فتم ہوجائے گا اکل کی صورت میں ۔ جواب از برضعیف ہیں ۔ ہاس کی سند میں کلام ہے اس میں ایک داوی ثمنی بن الصباح ضعیف ہیں ۔

### الفصل الثالث

عَنْ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ لَمَّا تُؤُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخُلِفَ اَبُو بَكُرٍ بَعُدَهُ وَكَفَرَ

مَنُ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابُ لِآبِي بَكُرٍ كَيُفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهَ إِلَّهَ اللهُ فَمَنُ قَالَ لَا إِللهُ اللهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ وَاللّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنُ اللّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ وَاللّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنُ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ فَإِنَّ الرَّكُوةَ حَقَّ الْمَالِ وَاللّهِ لَوْ مَنْعُو بِى عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَهَا إِلَى وَلَوْ بَيْنَ الصَّلُوةِ وَالزَّكُوا يُوَدُّونَهَا إِلَى وَلَلْهِ لَوْ مَنْعُو بِى عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَهَا إِلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَلُّ فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلَّا وَآيَتُ أَنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مُولًا لِهُ اللهُ عَمَلًا عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

تر جمد: حضرت ابو ہر بڑھ ہے روایت ہے کہا کہ جس وقت نی صلی اللہ علیہ وہا ہے وفات پائی اور حضرت ابو بکر خلیفہ مقررہ وے عرب ہے بعض قبائل نے تفراختیار کرنے حضرت ابو بکڑے ہا آپ ان لوگوں ہے کیے جگٹ کریں کے جبعہ رسوئی اللہ سلی اللہ علیہ وہ منے فرمایا ہے جھے کو تم ہے کہ بھی لوگوں کے ساتھ جگٹ کروں بیہاں تک کہ وہ اللہ اللہ اللہ کہتیں جس نے لا الہ اللہ اللہ کہد دیائی علیہ وہ اس اللہ کہتے ہی اللہ کہتے ہیں اس اللہ کہتے ہیں اس اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس اللہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں ہیں کہتے ہ

تشوليج: عن ابى عويرة الغ جب حفرت ابو كرّ خليف مقرر بوئ تو مسمانوں كے علادہ دوشم ك قراق بن محة ا ۔ مرتہ بن ۴ بانعین زکو ق پھرمرتہ بن دونتم پر تھے ا۔ وہ لوگ جنہوں نے فتم نبوت کا انکارکردیا' ۴ ۔مثکرین زکو ق سب ہے پہلے ارتد او کا فتنہ ا فعار مسلیم کذاب اسودائس اور مجاع تا م عورت کا وتبول نے نبوت کا وعویٰ کردیا اس میں سے اسودائس کو نبی کریم کے اسپے دور میں کمل کروا ویا تھااورمسلیمہ کذاب نے اورعورت نے آ ب کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیابیہ مرتد ہو سکتے ان کےساتھوٹل کر پیجھاورلوگ بھی مرتد ہو م الله من المراد المتدمرة بن من مكرين وكوة كالقاريعي جوبالكل سرے سے وكوة كا الكادكرت من ادريك بيتے من كوة كا فرضت صرف نبی کریم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔اب یا تی نہیں رہی کیونکہ بحد من امو المھیم صدفحہ کا خطاب نبی کو ہے اور تزکیدوہی کرتے تھے اور مانعین زکو 5 یہ کہتے تھے کہ و جوب اداء الی الاحام پختی تھی نبی کریم کے ساتھ پنٹس فرمنیت زکو 5 کا انکارٹیس کرتے تھے بلکہ وجوب اواللي الإمام كاوتكاركرت تتهد كفو من كفو العوب كالمصداق اصل مرتدين بين مرتدين كالندراج كفو من كفو العوب کے تحت هیقة ہےاورتغلبیا دمجاز آمانعین زکوۃ بھی شال ہیں۔ قال عمرانخ جب ابو بکڑنے قبال کا ارادہ فبر مایا تو حضرت عمرٌ نے عرض کیا کہان ے کیے تمال کریں کے حالاتک ٹی کریم نے بیٹکم فرہ یا ہے اعرت ان افاتیل الناس حتی یقو فو ا لا اللہ الا الله جس نے لاالہ الدالا القد كہد ویا تو اس کا مال اوراس کی جان محفوظ ہوگئی۔الا جسعقعاس میں کلام چلی کہ حضرے عمرٌ کو کس قریق کے قبال کے بارے میں شبہ ہوا؟ راجح بیہ ہے ک مانعین زکو و کے ہارے میں شبہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ تمام ارکان اسلام کو مانتے ہیں تو پھر آ پ کان کے ساتھ کیسے آل کریں ے سان کے ساتھ کیے تن ل مباح ہوگا۔ حضرت ابو بکڑنے یہ مجھایا کرز کو ہ کا برعکم سے معتبر ہوگا جب اس کواس کے جمع احکام کے ساتھ مسلیم ' کیا جائے۔عدیث کے اخیر میں الابحقہ کے الفاظ میں اگر شرا نکا پائی جا کمیں گی تومعصوم المائی اورمعصوم الدم ہوگا اور ترکو قاکی مجملہ شرا نکا میں ا کی وجوب اداء ای الا مام بھی ہے وہ اس کا افکار کررہے ہیں اس لئے ان سے قبل مباح ہے۔ بدق ل كفر كى وجہ سے قبيل بلك سعة لباب النسادكيليِّ بـ كبين ننس زوة كي فرضيت كا الكار نه كرنے لگ جائيں \_اس قول پر قرينہ لو منعوني ہے ۔ا گر چھكوز كوة وينے ہے دك

جا كيرانو مين ان سے قبال كردن كا بلكه بعض روايات ميں آتا ہے كەحقىرت ابو بكر نے فرمايا اے عرز ماند جابليت ميں تو بہت بها در تعاليكن آپ اسلام میں آ کر بردل ہو ممیا ہے تو حضرت عرهر ماتے ہیں جھے شرح صدر ہو کیا ہے ادران کا اجتماد بدل کیا۔اس وفت ان کومعلوم ہوا کہ ان الله شوح صدد ابی مکو للفتال اب مرتبی قال کیلئے تیارہ وممتے سوال: حفرت ابو کڑنے تو قیاس پیش کیا تھا نہ کرنس تو پر حفرت عمرٌ نے اپنا اجہ تباد کیوں بدلا؟ جواب: قیاس بیش نہیں کیاحدیث کے آخری حصد (الابحد) کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قبال کے میاح ہونے کے لئے فرضیت کا انکارضروری کمیں ہے۔ لو معنونی عناقاً پیلورمیالنہ کے ارشاوفر مایا۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنُزُاحَدِكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنُهُ صَاحِبُهُ وَ يَطُلُبُهُ حَتَّى يُلُقِمَهُ آصَابِعَهُ (رواه احمد)

مرجميد: ابو ہربرہ سے روایت ہے کہارسول الشصلی الشاعليہ وسلم نے قرما پانتہارے ایک کا خزانند تیا مت کے دن منجاسانپ بن جائے گا اس کا ما کئیہ اس سے جما مے گا وہ اس کوطلب کرے گا یہاں تک کہا اس کی انگلیاں مندمیں ڈال لے گا۔روایت کیا اس کواحمہ نے ۔ **تَشُورُكِينَ**: وعنهٔ قال حتى يلقمه اصابعهٔ\_اصابعهٔ برل بے *يلتم*اً ك<sub>اف</sub>شمبر بے مايلتم\_كا فاعل بے شمير كا مرجع صاحب الالصائح ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مْسُغُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ رُّجُلٍ لَّايُؤَدِّينُ زَكَاةَ مَالِهِ الَّه جَعَلِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا ثُمٌّ قَرَأً عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنُ كِتَابِ اللهِ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُونَ بِمَا اتَّاهُمُ اللهُ مِنْ فَصُلِهِ الْآيَةَ ﴿ رَوَّاهُ التَّرَمَذِي وَالنساني وابن ماجة ترجمه: حضرت این مسعودٌ ہے روایت ہے وہ نبی سلی اوندعلیہ وسلم نے قال کرتے میں فرمایا جو محص بھی اینے مال کی زکو ۃ ادائییں کرتااللہ تعالیٰ اس کے مال کوقیا مت کے دن سانپ بنا کراس کی گردن میں ڈال دے گا۔ بھروس کی تصدیق میں قرآن پاک کی ہے آیت پڑھی اور خیال کریں وہ لوگ جو بکل کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کواپنے قصل ہے دی ہے آخر آیت تک ب روایت کیاتر مذی نسائی اوراین ماجینے ۔

تشولیج: وعن ابن مسعودًا لخ ترجمه ب\_

وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاٌ قَطُّ إلَّا ٱهۡلَكَتُهُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالَّبْخَارِيُّ فِي تَارِيُخِهِ وَالۡحُمِيۡدِىُ وَزَادَ قَالَ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةً فَلاَ تُخُرِجُهَا فَيُهْلِكَ الْحَرَّامُ الْحَلالَ وَقدِاحُنَجٌ بِهِ مَنْ يَرِي تَعَلُقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ أَحْمَدُ بُن حَنْبَل بِإِسْنَادِهِ إلى غَأْنِشَةَ وَقَالَ آحْمَدُ فِي خَالَطَتْ تَفْسِيْرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُؤْسِرٌ ٱوْغَنِيٌّ وَّإِنَّمَا هي لِلْفُقَرَآءِ. تمر جمیہ: ﴿ حضرت عائشٌ ہے روایت ہے کہا کہ میں نے رسول الله علی وہند علیہ دستم ہے سناقر ہاتے بتھے زکو ویکسی ہال میں نہیں ملتی تکر اس کو ہلاک کرویتی ہے۔ روایت کیااس کوشافعل نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حمیدی نے اوراس نے اس کی وضاحت میں کہا ہے کہ مثلاً تجھ پرز کو ہ داجب ہوتی ہے تو اس کو نکا لیانہیں وہ حرام مال حلال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اس کے ساتھ جست پکڑی ہے اس منحف نے جوکہتا ہے کہ زکو قاکاتعلق عین ہے ہے۔ای طرح منتلی جس ہے بیٹل نے شعب الا بمان جس احد بن طنیل سے تقل کیا ہے۔جس کی سنداس نے عائشہ تک ذکر کی ہےاوراحمہ نے خاطعت کی تنسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہےا بیک آ دمی زکو ۃالیتا ہے جبکہ وہ

توجمراور بالدار بيسوائ اس كنيس زكوة فقرا مكيل بيد

## باب ماتجب فيه الزكوة

جن چیزوں میں زکوۃ واجب ہوتی ہےان کا بیان

## الفصل الاول

عَنُ آبِيُ سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ آوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ آوَاقٍ مِّنَ الْوِيلِ صَدَقَةٌ (منفق عليه)

تر جمسہ: حضرت ابوسعید حذری سے روایت ہے کہا کررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا یا بھی وس ( میں سن ) سے کم مجوروں عمل ذکو ہنیں ۔ پانٹی اوقیہ ( روسودرہم ) سے کم جا تدی میں زکو ہنیں ۔ پانٹی ہے کم اونوں میں ذکو ہنیں ۔ ( مشنق علیہ )

تشوایی : عن ابی سعید الدوری ان اس صدیت می تین سیط بیان کے سے جی جن بی سے آخری دواجا کی جی اور بہلا مسئلدا فتلا فی ہے۔ مسئلہ آیاز بین کی پیدادار بی عشر کے دجوب کے لئے نصاب مقرد ہے یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں زمین کی پیدادار بین عشر کے لئے نصاب مقرد ہے یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں زمین کی پیدادار بین عشر سے لئے نصاب متعین ومقرد نہیں مطلقا عشر داجب ہے۔ ما فرج میں خواہ لیس ہو یا کثیر ہو۔ باتی آئر مع صاحبین فرماتے ہیں نصاب متعین ہے وہ سے ایک وہی ساتھ صاحب کا اورایک صاح تقریباً ہوا یا اور ایک صاحب نقر بیا جا در ایک مساح تقریب ہو یا العشو اللخ سے بیات بنرا ہوا محادث کی در ایس معادہ مطلق ہے۔ مدین کی در ایس معادہ مطلق ہوتی ہے کوئی نصاب متعین نہیں ہوئیل و کیر ہیں عشر داجب ہے۔ تیز اتواحقہ یوم حصادہ مطلق ہے۔ باتی آئر کی دلیل رہی حدیث الوق ہے۔ وہنا کے طرف سے جواب اجواب از جوصاحب بدایہ نے دیا کہ بیاموال جہارت پر محول

250

ے پیٹی زہین کی پیداوار جو تجارت کیسے ہواس ہیں زکو قوعشر واجب ہے چونداس زمانے ہیں زکو قاکا نصاب پانچ وس ہوتا تھا اور آیک آئی اسے پہلی اوقیہ کا ہوتا ہے قابی ہوتا ہے اور اس کے خرایا کہ پانچ وس ہے پہلی اوقیہ کا ہوتا ہے قبیل اوقیہ کا ہوتا ہے قبیل اوقیہ کا ہوتا ہے اور اللہ اللہ باللہ با

وَعَنَ أَبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ صَدَقَةٌ فِى عَبُدِهِ وَسَدُقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ طَهِ المَعْدِهِ عَبُدِهِ صَدَقَةَ اللّهِ صَدَقَةَ اللّهِ طَورَ المَعْقَ عليه) ترجمه: «هزت ابو برية هـ دوايت به كها كدرول الترسلي الشعنية علم خفر عامون فخص براس كم تلام ادركورُ عن ذَكُوة نيس ايك دوايت بس اس كفلام بس ذَكَوة نيس رافِيت عدق فطر به رحمَّق عند)

وَعَنُ آفَسٌ آنَّ آبَابَكُرٌ كَتَبَ لَهُ هَٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى الْبَحْرَيُنِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ هَٰذِهِ فَرِيْضَهُ الصَّدَقَةِ الَّتِيُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ

وَالَّتِيِّ آمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعُطِهَا وَمَنُ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعُطِ فِيُ اَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيُنَ إِلَى خَمْسِ وُكَلْفِيْنَ فَفِيْهَا بِنُتُ مَخَاضِ أَنْفَى فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًا وَكَلْفِيْنَ إِلَى خَمُسِ وَّارَبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنُتُ لَبُوُن أَنْفي فَاذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَّارَبَعِيْنَ إِلَى سِتِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتُ وَاحِدَةً وُسِيِّيُنَ إِلَى خَمْسِ وُسَبِّعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَّعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وُسَبْعِيْنَ الِّي تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْن فَاذَا بَلَغَتُ اِحْداى وَتِسْعِيْنَ الِّي عِشْرِيْنَ وَمِالَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانَ طَرُوَقَتَا الْجَمَلَ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشُرِيْنَ وَمِالَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنُتُ لَبُون وَّفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَّمُ يَكُنْ مَّعَهُ إِلَّا ٱرْبَعٌ مِنَ ٱلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا ٱنْ يُشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا فَفِيُهَا شَاةٌ زُّمَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَّعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسُرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا وُمَنُ مَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيِّهِ الْمُصَدِّقُ عِشُرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيُن وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيُسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا بِنُتُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنُتُ لَبُونَ وَيُعْطِي شَاتَيُنِ أَوْ عِشُرِيْنَ دِرْهَمًا وَّمَنُ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوْنَ وَعِنْدَه بُحِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا أَوْ شَاتَيْن وَمَنُ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوْن وَّلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنُتُ مَخَاض فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنُتُ مَخَاصَ وَيُعَطِيُ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرُهَمَّا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنُتَ مَخَاصِ وُلَيْسَتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنُتُ لَبُوْنِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشُرِيْنَ دِرْهَمًا اَوُ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ عِنْدَهُ بِنُتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْن فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَّفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِالَةٍ شَاهٌ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشُرِيْنَ وَمِانَةٍ إِلَى مِانَتَيْنِ فَفِيُهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى مِأْتَيْنِ إِلَى ثَلْيُمِاتَةٍ فَفِيهُا ثَلْتُ شِيَاهِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثَلْتِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنُ ٱرْبَعِيْنَ شَاةٌ وَّاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيُهَا صَدَفَةٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبُّهَا وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ خَرِمَةٌ وَّلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَّلَا تَيُسٌ إِلَّا مَا شَآءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجُتَعِع خَشُيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيُطَيُنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَابِالسُّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشُرِ فَإِنْ لَّمْ تَكُنَّ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيَّةً إِلَّا أَنْ يُشَآءَ رَبُّهَا. (بخارى) ترجمه: حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ابو بکڑنے جب اس کو بحرین کی طرف بیجابیا کھے کردیار شروع اللہ کے نام سے جو بخشے والآ مہر یان ہے بیفرض صدقہ ہے جس کو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے ادر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول كوهم ديا ہے۔مسلمانوں بس ہے جس مخص نے سمج طريقة براس كے متعلق سوال كيا جائے وہ اس كوادا كرے اور جس ہے زيادہ كا سوال کیاجائے دہ نددے چوہیں سے کم اوٹول کی زکو ہٹی بحریاں ہریا تھ ہیں ایک بھری ہے جب بھیں ہوں پینینس تک ایک سال ک بوتی ہے جب ان کی تعداد چیتیں تک پیٹی جائے ہٹا لیس تک ان میں دوسالہ بوتی ہے مادہ جب ان کی تعداد جیمیالیس تک بوجائے سانھ تک ان میں حقد ( نئین برس کی اوٹنی ) ہے جب وہ چھہتر ہوں اوے تک ان میں دو برس کی دو پوتیاں ہیں جب وہ اکیا تو سے ہوں ا کید سوئیں بک ان میں دوستھ ہیں جولائق جفتی ہوں اگراس سے بڑھ جا کیں تو ہرج الیس میں دو برس کی ہوتی ہے اور ہر پیاس میں حقہ ہے جس مخص کے پاس حیار اونٹ ہول اس برز کو قافر خرائیں ہے مگر وہ اداکر تابیٹ دکرے جب اونٹ یا چے ہوں سے ان میں ایک عرى ب جس فض كاونول يس جزع كى زكوة واجب مويكى بهاس كے پاس مذر نيس ب بلكداس كے پاس مقد بوهدايس ے لے کیا جائے گااس کے ساتھ وہ دو بھریاں دیگا اگر میسر آسکیں یا بیس درہم دے گاادر جس کے ذمہ حقد کی زائو ہ واجب ہو کی تھی اس کے پاس حقومیں ہے بلکداس کے باس جذعہ ہاس سے جذعہ قبول کرایا جائے گااور مصدق ( زکو قوصول کر نیوان )اس کوئیس ورہم یادو کریاں دے گاجس پر حقد کی زکو قدارہ ب ہو چک ہے اسکتے ہائ بنت لیون (دوسال کی بوتی) ہے اس سے بنت لیون قبول کی جائے گی اور وہ دو بکریاں یا جیں درہم اس کے ساتھ دے گا۔ جس کے ذمہ بنت لبون تھی اور اس کے باس حقہ ہے اس سے حقہ قبول کیا جائے گا اور زکو قاوصول کرنے والا اس کودو بحریاں یا ہیں درہم وے گاہیس پر بنت لیون واجب تھی وہ اس کے یاس نیس ہے بلکہ اس کے باس بنت خاص ہے وہ اس مے قبول کی جائے گی اور اس کے ساتھ وہ بیں ورہم یا دو بکریاں دے گا۔جس پر بنت خاص واجب تھی اس کے پاس بنت لیون ہے مصدق اس کومیس درہم یا دو بکریاں دے گا۔اگر اس کے پاس بنت مخاص جو کہ واجب ہے نہیں ہے اس کے پاس آب لیون ( دوسال کا بوتا ) ہے وہ اس سے قبول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اسے بھوٹیس دیا جائے گا اور مکر بول کی زکو ہیں جو باہر جے نے والی جول جب جالیس ہول ایک سومیں تک اس میں آیک بکری ہے۔ جب ایک سویس سے بڑھ جا کی اور دوسو ہو جا کیں اس میں دو بھریاں ہیں جب دوسوے زیادہ ہوجا کیں تین سوتک اس میں تین بھریاں ہیں۔ جب تین سوے بڑھ جا کیں ہر سوش ایک بحری ہے جب کسی آ دی کی چرنے والی بحریاں جالیس ہے ایک دو کم ہوں ان میں زکو ہ تیس ہے محران کا مالک زکو قاوا کرنا جا ہے کرسکتا ہے۔ زکو ہیں بوزھی بحری عیب والی بحری اور بوک ندلیا جائے ہاں اگر مصدق پسند کرے کو سے سکتا ہے۔ زکو ہ ے بینے کیلئے متفرق جانوروں کوجم فیمل کیا جائے گا اورجم جانوروں کومتفرق نیس کیا جائے گا۔ جو بکریاں دوشر یکوں کی جیں ان کو برابری کے ساتھ تقتیم کر کے ان ہے ذکو ہل جائے گی۔ جا عری میں جالیسوال حصہ ہے اگر کسی کے باس ایک سونوے درہم ہول اس میں زکو ہ نہیں ہے مران کاما لک اواکر ناچاہے و دے سکتاہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

12

كريين ووسراا صول حضرت ابوكر في آميز كوة كي تفاصيل بيان فرمائي جيساء چنانچه اونون كي زكوة ك بارے بيس ايك ضابطه بتلايا كه اونٹول کی زکو ہیں ١٣٢ اور ٢٣٣ سے تم میں جو چیز واجب ہوگی دہ غیرجنس سے ہوگی ریکریاں ہول گی س حساب سے؟ آسے اس کی تفصیل ہے۔ ۵ اونٹوں میں ایک بھری واجس وو بھریاں 16 میں تین بگریاں 14 میں جار بھریاں بیہ 17 تک ہوگی۔ 18 میں ایک بنت مخاص بنت مخاص مخاص بحص حمل اونٹ کا ایک سالہ بچہ وجرتسید کیونکہ ایک سال سے پہنچنے پراس کی ماں قابل حمل ہوجاتی ہے۔ بنت لیون ووسالہ اونٹی کا بچہ وجرتسیہ اس کی مان اس قابل موجاتی ہے کدومرے بی کوجن کر قابل لین جائے جاتی ہے۔ حقہ تمین سالہ اس عمر میں اوفنی کی جفتی کے قابل موجاتی ہے۔ جذعة سم سال۔ اس عمر میں اوٹنی کی بھی اپنی حالت پر برقر اور ہتی ہے نہ پہلے دانت کرتے ہیں اور نہ ہے آتے ہیں۔ پھرز کو ہ کی تعمیل میدہوگی ۲۵ میں بنات بخاص ٣٦ ميل بنت لبون ٢ مم من حقد الا من جذه ٢ كي ودبنت لبون الا من دوحق ١٠٠ تك يد بهلانصاب ١٠ تك جائك ما آك ۱۲۰ کے بعد نصاب کیا ہاں میں اختلاف ہے۔ شوافع کے فزو کیک بیضائط ہے کہ ہروہ میں ایک بنت لبون اور ہرو ۵ میں ایک حقد احتاف کے نزد کید ۱۲۰ کے بعد (استیناف ہوگا) ۱۲۰ کے بعد ۱۲۳ تک کوئیس مجر ۲۵ اپر دو حقے ایک بحری مسایر دو حقے دو بحریاں الی آخرہ معنی ۵۰۵ پر بحری ۱۳۵ می دو حقے بکرا' ۱۳۵ میں دو حقے جار بکریاں ۱۳۵ پر دو حقے ایک بنت کاش اور پھر ۲ سا پر دو حقے ایک بنت لبون پھر پچاس پر ۳ حقے لینی ۱۲۰ ے بعد استیاف ہوگاائی - ١٥ تک جبر شوافع کتے میں حدیث میں جوشابط بیان کیا ہے اس کے مطابق آ کے نصاب ہوگا۔ مثل اسواموج سمی او ٣٠ چاکيس پائے جاتے ہيں تو ٣ بنت کبون اور ايک پچاس پايا جاج ہے تو ايک حقہ ( تو ١٣٠ بن زکو ة و دبنت کبون اور ايک حقہ ہوگی ) اور احزاف ك زريك في بذه الصورت در حقے دو بكريال تو الغرض اس بے تين فرق معلوم ہوئے احتاف اورشوافع كے درميان .....ا احتاف كزر ديك ورمیان میں بکر یوں کا وجوب ہوگا ( ۱۲۰ - ۱۵ کے ورمیان میں ) شوافع کے تزد یک بکر یوں کا وجوب تیمیں ہوتا۔ ۲۔ احتاف کے نزد یک بنت عناض کا بھی وجوب ہوگا عندالشوافع نہیں ہوگا۔ احناف کے نزویک ۱۳ پرایک کی زیادتی سے پہلافر بینسد بدلے گائیں اور شوافع کے نزویک ہل جائے گا۔ بیدوایت شواقع کے موافق اوراحناف کے خلاف ہے۔احناف کی دلیل صحیفہ عمرو بن حزم جوحضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تها اس من تفصيل سے جزئيات كا بھي بيان ہے اور شوافع كى وليل مجيفها في بكر جوحضرت انس كولكه كرديا تھا۔ جواب ا: دونو ل محيفول عن تعارض ہے محیقہ عمروبن جزم مااکے بعد مصناللو یادة ہے (مشیت شاة و بنت مخاص ہے) اور محیقه ابی بکران کے لئے نافی ہے ابتداعارض کے وقت شبت للريادة كورج موكى رجواب اليزقياس كامتحضى مجى بى ب كدجوز بادتى مغيرين رى بيتهم سابل كيلي خوداس شريمي زكوة واجب مو مثل ایک سوئیں سے پہلے جس عدد پر بھی فریضہ بدل رہاہے خود اس بین بھی زکوۃ واجب ہے مثلاً ۵ سے ۹ تک صرف ایک بمری آ مے ۱۰ ایروو بكريان بين تو دسوال عدوظم سابق كے لئے مغير بوااس بين بھي زكو ة واجب بوكي اور ١٠١ كے بعد ٢١ اليس ايسانيين ١٣١ عي مغير بيس تو جيرت كي بات بديب كدا ١٢ اوال عدد مغيرتو بي كين خوواس من زكوة وابدب تيس بقاعده مستقل جب كدما قبل مين ايسانيس بك جوعد ومغيرب اس من زكوة واجب ہے۔ تو ہی احناف کے نزد کیک زیادتی مغیر میں ہے ابدااس میں کھے واجب نہیں تو احناف کا قاعدہ موافق قیاس ہوااور شوافع کا مخالف قياس تولېذامحيفه عمر بن جزم کوتر جيج هو كي اور نيزمحيفه ابن جزم آپ صلى الله عليه وآله وسلم ب- جواب المحيفه اني بكر بين او تول كي ز كو قامين ما اسك بعدا جمال ساور محيفه عمرو بن جن من تفصيل بالبذا محل كوعصل برقياس كرو-

و من لم یکن معد الاربع الخ سے ضابطہ کے بعد جزئیات کا بیان بہت ماری جزئیات ذکری ہیں۔ ایک کو ڈکرکٹ کے بعد دوسرول کو
اس پر قیاس کرلیس۔ وہ جزی ہے ہے کہ ایک فغض کے پاس استے ادشہ ہیں کدان کی ذکو ہیں جذبہ آیا ہے لیکن اس کے پاس جذبہ تیس حقہ ہے اگر
اب حقد کو مصدق عال لینا ہے تو اس میں بیت المال کا تقصان ہے۔ اس کی صورت ہے کہ عال ایک حقہ لے لیادر دو بکریاں بھی لے لیے امر
درہم لے لے کے فکر اس زیائے میں جوحقہ اور جذبہ کے درمیان تقادت ہوتا تھا وہ دو بکریوں کا ہوتا تھا پائے اور جم کا ہوتا تھا لہذا کی کا تدارک اس طرح ہو
جائے گا۔ ریکوئی تحد بدشری نہیں و قس علی ہلا الباقین آسے تقریباً ۸ جزئیات بیان کی ہیں۔ و فی صلفة الغنم الخ بحریوں کی ذکو ہم سے اس سے کا بیان میں تا ۱۲۰ میں ایک میں دو بکریاں کی ترک میں اس سے بھی اللہ ماشاہ المصد ف

ے مراداس میں دوقول ہیں ا۔ زکو قالینے والا مراد ہے اور استثناء کا تعلق تینوں مسائل ہے ہے۔مطلب اگر زکو قالینے والا ان کے لینے میں صلحت سمجھتا ہے تو لے سکتا ہے۔ ۱۔مصدق سے مراد مالک ہے اور استثناء کا تعلق اخیری مسئلہے ہے بینی اگر مالک نددینا جا ہے و

ولا يجمع بين منفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقه: بيدد جمل بين بهلماولي كا اجمالي مطلب جور نورمتفرق مول الناكومتفرق بن مجصته موسة ذكوة كاحساب كياجائ - ان كومجتم قرارندويا جائة جمله ثاديرة اجمالي مطلب - جوجانورمجتمع مول ان كومجتمع بی تھتے ہوئے زکو قاکا حساب کیا جائے ان کومتفرق قرار نہ دیا جائے۔ پہلے جملہ میں جس جمع سے نہی اور دوسرے جملے میں جس تغریق ہے تى ب يرجع تفريق دوسم برب، ارجع تفريق بحسب الملك ٢-جع تغريق بحسب المان والمرعى -ايك كاسطلب يدب كرايك محف ك مکیت میں جتنے جانورہوں ان کوایک ہی فخص کی مکیت قرار دے کرز کو ہ لی جائے رائیں سے زائد مخصوں کی مکیت میں قرار نددیا جائے۔ ای طرح تقریق اور دویا دوسے زا کومخصول کی ملکیت میں جوجتنے جانور میں ان کوائنی کی ملکیت میں قرار دیے کرز کو 8 کاحساب کیا جائے۔ ا کیے مخص کی ملکیت قرار دیے کرز کو قا کا حساب نہ کیا جائے۔عام ازیں کہ ایک جراگاہ میں جرنے والی ہویا نہ ہوں۔ اکا مطلب ایک جراگاہ مس جرنے والے جانوروں کو آیک ہی چرامحاہ میں جرنے والے قرار وے کرزگوۃ کا حساب کیا جائے اور اگر ایک ہے زائد دوج امحاہ میں مچ نے دائے بمریال جانور ہیں تو ان کوایک ہے زائد اچرا گاہ کے جانور قرار دے کرز کو ہ کا حساب کیا جائے۔ ایک ہی چراگاہ کی بمریاں جانور قرارہ ہے کرز کو ہ کا حساب ند کیا جائے عام ازیں ایک کی ملک میں ہویا ندہو۔ تیسری بات اختلاف آئمہ: اس میں اختلاف ہے کہ کوٹس جمع تفریق معتبر ہے؟ احداف کے نزد کیے جمع تفریق بحسب الملک ہی کا اعتبار ہے۔ شوافع کے زد کیے جمع تفریق بحسب المکان والمرعیٰ کا احتبارے بشرطیکہ چندشروط پائی جائیں۔ا۔چراگاہ ایک ہو ۲۔چروا ہا ایک ہو۔۳۔ رات گزارنے کا ہاڑہ ایک ہؤ ہم۔ پانی پینے کی جگہ وگھا ٹ ا بک ہوتھ۔حالب دودھ نکالنے والا ایک ہو۔ 7 محلب جس برتن میں دودھ نکالا جائے وہ ایک ہوئے۔رکھوالی کما بھی ایک ہو ۸۔ تربھی ایک ہو 9۔ آ نے جانے کاراستہ بھی ایک ہو۔ جب بیشروط پائی جائیں گی تو پھرعندالشوافع جمع تفریق بحسب الکان والمرمیٰ کا اعتبار ہوگا۔ احناف کے نز دکیے بحسب الملک کے معتبر ہونے کی وجہ اگر جمع تغریق بحسب المکان والمری کا اعتبار کیا جائے تو بعض صورتوں میں قاعدہ کلید کے خلاف عاب كے بغيرزكوة كا دجوب بوجائے كا۔ اختشية صفوط الصدقة (عدم دجوب زكوة سے مروم بونے كا دُربو) ٢٠ شير نقصان زكوة ين كى كاخوف بوريالكليد عوط كاخوف شبورس حشية زيادة الصدقة رزكوة كزياده موجائے كاۋر بوخشية وجوب الصدقة زكوة واجب بوجائے گی۔ بہرحال حشیه الصدفة اس جمله كاتعلق پہلے دونوں جملوں كے ساتھ ہے اور ہرتقد پر جملہ اور جملہ ثانية ش جو ٹری ہے اس میں دواحیّال میں۔ا۔ٹری عامل کوہو ہو تکی ما لک کو۔ بایں طوراس کی متعدد صورتیں بن جاتی ہیں۔ یا نجویں بات جن کی تفصیل سے ے متعدد صورتیں میں ۔الصورة الاولی: شیة الصدق كاتعلق جمله اولى كے ساتھ جواور نبىء مل كو ہواور خشية الصدقة كاتعلق حشية سقوط الصدفع ہے ہو۔ اس کی توضیح بالشال برغرہب احماف: زید کی ملکت میں ۲۰ کبریاں میں اور عمروکی ملکت میں ہمی ۲۰ کبریاں ہیں جسب ضابطہ لاز کواقا فیہ اس لئے کہ مکیت الگ الگ ہے۔ عامل آیا کہتا ہے بیئریاں زیدی کی مکیت یا عمروی کی مکیت میں ہیں۔ بیہ عال ایسا کیوں کررہا ہے تا کرز کو قامل جائے۔ زکو قاساقط شہوان دونوں کو ملا دیتا ہے تا کہ از کو قامل جائے گی چونکہ ایسا کرنے میں ارباب اموال کاضرر ہے اس لئے ایسا کرنے سے منع قرمایا۔اب لا معصع میں متفرق کا ترجمہ ہوگا۔ ندجمع کرے عامل و ومتفرق فحصول کی ملکت کو ا یک مخص کی ملیت میں جمع نہ کرے ذکو ہ کے ساقط ہونے کی وجہے۔

اس کی قوضی بالشال برند بہشوافع۔ ایک چھاگاہ میں ۲۰ بکریاں میں اور دوسری چھاگاہ میں بھی ۲۰ بکریاں میں۔ بحسب ضابط شرگ ان میں زکو قائیں۔ عاش آیا اور کہتا ہے کہ میا یک چھاگاہ کی بکریاں جی تم نے فودگڑ بڑا ورشرارت کی ہے۔ میدعاش ایسا کیوں کہدر ہاہے تا کہ زکو قاش جاسے ساقط ندہوا وران دونوں کو ملاویتا ہے تو زکو قائل جائے گی چوتکہ ایسا کرتے میں ارباب اسوال کا ضرر ہے اس لئے نبی کر میم نے منع فر مایا۔ ترجمہ اس المجمع الح کا ترجمہ ہوگا نہ جمع کرنے عاش دوچ اگاہ کی میریوں کو ایک چھاگاہ میں زکو قائے ساقط ہونے کے فوف ہے۔

الصورة النالفة شية العدد كاتعلق جملاولى كساته مورى بالك كواس صورت بين شية العدد كامنى تعين ب حشبة زيادة المصدخة اس كي و من بالشال برز بب احتاف زيرك باس مع بريان عروك ملكيت بي بهي مه بكريان اور بكرك ملكيت بي بهي مه بكريان المصدخة اس كي و من بكريان اور بكرك ملكيت بي بهي مه بكريان الك بهتاب كديد مارى بكريان ١٢ بكريان ايك أو واجب ب جب عال آيا تويه الك بهتاب كديد مارى بكريان ١١٠ بكريان ايك آوى كالمكيت بين إليذا ايك بكرى وي كم أيك لي باد ايما كي الكريب بين اكذ كوة زياده ندد في بزت الياكر في بن وي ملكيت المال كامر رساس لي في كريم ملى الله عليه الداليا كون كروب بين اكذ كوة زياده ندد في بزت الياكر في بن محتول بين ملكيت كون كريم ملى الله عليه الداليات مورت بين ترجم بيه والترق كريان بين وضعون كي ملكيت كون الملكيت بين المن الله عليه المن المورث بين بكريان بين والمدون في المنال برفر بب الكن جريال أي والك كرتاب ودمرى جراكاه بي بها كون الموران بين بكريان بين بها عدوش كي بكريان بين بها عدوش كريان والمورد في بزت لهذا يداك الموات الموات بي المراك بين بي المورة بين بكريان بين بها عدوش كي بريان المورد في بزت لهذا يداك تراكوة و المورد بي بلات المورد بي بالمورد بي بالمورد بي بلات المورد بلات المورد بي بلات المورد بلات المورد بي المورد بلات المورد بلات المورد بي المورد بلات المورد بلات المورد بلات المورد بي المورد

الصورة المرابعة: حشية الصدقة كاتعلق جملة الدير كما ته بواور في عال كوبوقواس مورت من شية العدوة كامعي متعين بر حثية نقصان العدق اس كي ترضيع برغرب احناف: زيدكي ملكيت عن ١٠٠ بكريان بين قو بقاعده شرى ايك بكرى زكوة واجب ب-عال آيا كبتاب يرتين آوجون كي بكريان بين مي بين بكريان لي كرجاؤن كاربي عال ايما كيون كررها ب تاكدز كوة كم شهورزكوة كم مون كوف سه يركز بوكرد باب كيونكرايها كرف شي ارباب اموال كاخرد بهاس لي منع فرما ديار جمد منتفرق كرے عال ايك فيم كي ملكيت (شين بكريون) كوكي متفرق آوميوں كى ملك شين زكوة كم بوف كوف سه اس كي قوضي برغرب شوافع ايك جرا كاوش ١٢٠ كيريان بين الحق تم على تقرير المرابق -

الصورة الخاصد: شیر الصدقد کاتعلق جمله اندیک ساتھ ہواور نی مالک کوہواور شیر المعدق کامنی شیر زیادہ الصدقہ ہوتو شی بالمثال بر قب استان المعدقہ کا کہ کہ کا اللہ بھی المعدقہ کا کہ کہ استان بر قب استان کے المعدقہ کا کہ کہ استان کے المعدقہ کا کہ کہ اس جب عال کی تیا ہے تو کہتا ہے کہ بیا المحری کی بیان اور بیا المحک کو الم کر ہا ہے تو کہتا ہے کہ بیا المحک کو المحری کا بیان کی المحک کے المحک کو المحک کے المحک کے المحک کو المحک کے المحک کو المحک کے المحک کے المحک کے المحک کہتا ہے المحک کے المحک کے المحک کہتا ہے المحک کے المحک

کسی دوسرے کی بیر او ابداکوئی زکو ہنیں۔ بیکوں کرد ہاہے تا کیز کو ہ داجب نہ ہوتو ہنے پر غرب شوافع ایک چرا گاہ میں میں بکریاں ہیں عال استخدار کے استخدار کے معظم میں بھریاں ہیں عال استخدار کے معظم مایا۔ کے آئے پر مالک کہتا ہے بیدد چرا گاہوں کی بکریاں ہیں ابدالا ذکو اہ دیدہ تو اس صورت میں بھی بیت المال کا ضرر ہے اس لئے منع فرمایا۔

وماكان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ص 0 4 م ج ١:

خلفہ کی دو تسمیں ہیں اے خلفہ النہوع المحار (خلفہ الوصاف ) اے چند جانوروں ہیں دوآ دی اس خور پر شریک ہوں کہ کی کا حصد دو ہرے سے متاز شہوجیے نید و عرود کر ہے ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ سے متاز شہوجیے نید و عرود کر ہے ہوں کہ ہوں

سوال: بظاہر معلوم ہوتا کہ ۱۹۹۰ ونٹ میں زکو ہ نہیں ہے۔ جب ایک مواکیا نوے ہوجا کیں آو زکو ہ ہے مالانک ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ میں زکو ہ نہیں ہے۔ جواب : اس میں کسر وکرنہیں کی تئی ۔ وائند اعلم بالصواب ۔

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْغَيُونُ أَوْ كَانَ عَنْرِيّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشُورِ (بخارِى)

تر جمد: حضرت مبدالله بن عمر في سلى الله عليه وسلم عن دوايت كرتے بين آپ سلى الله عليه وسلم في فرما يا جس عن زين كو وضياور بارش سيراب كرے يا وہ زيمن بيم والى بهاس عن وسوال حصد بها درجس كو پائى تھنج كرسيراب كيا جائے اس عن بيسوال حصد بردوايت كياس كو بخارى في ر

ننسويي : وعن عبدالله بن عمر عن النبي المخ ، عشرى: اس زمن كوكت بن جونبرك قريب بون كي وجدت تربو جائد مزيد باني لگانے كي خرورت نديز سد البنة نهرى زمينوں كائلم ..... اگران كا كي نديجه معادضه دياجات توضف أعشر لين جيوال حصد واجب بوگار بيستله كتب شوافع عن توصرا حدث كي درب كيكن احتاف كي كيابول عن خكونيس .

عَنُ آبِيَ هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَجْمَآءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.(متفق عليه)

تر جمید: حضرت ابو جرمیة سے روایت ہے کہا کہ رسول الندسلی الله علیدوسلم نے قرمایا مولیق کا زخم پہنچانا معاف ہے اور کنوان کھدواتے ہوئے اس میں کوئی گر کرمرجائے معاف ہے اور کان کھروانے میں کوئی گر کرمرجائے معاف اور رکاز میں یا نیجال حصہ ہے۔ (متعن علیہ ) تنشوليج: حاصل حديث كابيب كرجب كوئي جانوركس كوزخي كردب يابلاك كروي تواس كا نقسان عدر باس كي يجدب کوئی منان میں ہوگا۔ ہاں ایک قید ہے کہ سائل یا قائد چو یائے کے ساتھ نہ ہو۔احتاف کے نز دیک۔ اگر ہوتو اس کی غفلت کو دخل نہ ہوخواہ لیل ہویا نہاراہو۔اگراس کی ففلت ہوتو مجرضان آئے گی اور باتی آئے کہ کہتے ہیں دن میں ہوتو کوئی تاوان نہیں اگر رات میں ہوتو تاوان آئے گا۔ و البنو جبار کسی نے کواں کھدوانے کے لئے مزوورکولیا مزدوری پرادروہ مزدورکنویں میں گر کرمر کیا تو حافر پر پچھھنان وٹادان ٹہیں، ہوگابشرطیکہ وہ اپنی ملک میں تنوال کھندوار ہاہو یاکسی کی طکیت ہوتو اس کی اجازت ہو۔ والمصعدن جیاد اگر کوئی کان میں گر کرمر کمیا تو وہ بھی حدر ب مثلًا تمک کی تھی وغیرہ۔ و لمی المو کاز المنحمس اس میں اِختلاف ہے کدرکاز کا مصداق کیا ہے؟ اس کو بچھنے سے پہلے تمہید۔ مال متخرج من الارض تمن تتم برہے۔ اکثر "معدن "مرکاز" کنروہ مال متخرج من الارض جس کواولاء آدم میں ہے کی ایک نے زمین میں دفن کردیا ہواوراس برز مانہ جاہلیت کی علامت ہو۔معدن: وہ مال متخرج من الارض جس کوخودی جل شاید نے محض اپنی قدرت سے زمین میں پیدا کرویا ہواس کومعدن کہتے ہیں۔رکاز:احناف کہتے ہیں رکاز کامصداق کنزنجی ہےاورمعدن بھی ہےاورشوافع کہتے ہیں کہاس کامعیداق صرف کنز ہے نہ کہ معدن ہے۔ احناف کی دلیل ا: رکاز کے معن میں شبت فی الارض اور بیدوڈوں کوشا ل ہے۔ لفت کی کماہوں میں ہے المكنؤو المعدن هما واحد وكيل إرمؤطا ايام بالك كي روايت من ہے كہ تي كريم سے سوال ہوا يا الركاز؟ تي كريم نے ارشاد فر مایا: العمال اللذی خلقة الله يوم خلق المسموات و الاوض (ادکما قال) معلوم بوا كـ ركازمعدن كوجمي شال به ( كنز كوترتمها رب نز دیکے بھی شامل ہے ) ای وجہ ہے احناف اور شوافع کا کنزر کاز اور معدن کے تھم میں بھی اختلاف ہو کیا۔احناف کے نز دیک دونوں کا تھم الیک ہی ہے کہ واجد کے اور تمس بیت المال کا پیٹوافع کہتے ہیں کہ کنز کا تھم تمس ہے۔معدن کا تھم تمس نہیں بلکہ ذکو 5 ہے۔شوافع کی دلیل (كركازكامعدق صرف كنزب) يى مديث ب.

و لمی المو کاذ المنصوب : طریق استدانال دو بین: (۱) پیملی معدن کاذکرآیا پھربطریق عطف رکاز کاذکرآیا ادر معطوف علیہ بین اصل تغایر ہوتا ہے۔اب آگر رکاز کامصداق معدن کوقرار دیں توعطف کا جوشتنی تغایر ہے وہ نوت ہوجائے گاادر سفایرت باتی تبیس رہے گی۔ جواب نرکاز معدن کوشائل ہوتو پھر بھی تغایر موجود سے کیونکہ معطوف علیہ میں معدن بمعنی ظرف (عفرة گڑھا) کے ہے ادر معطوف میں محت تاریخ در در در مربوس مربوس معنوب کے مصر محفوف میں در کار مربوس کی سامت کے سامت میں مربوب کی کار مربوب کی کہا ہے۔

جمعتی مظروف (سونا جاندی) کے ہے۔اب معنی بیکریں مے جو مختص سونا جاندی کی کان میں گرجائے نہ میرکسونا جاندی گرجائے۔ رویاں میں اور اس کے بیسر میں ماروں میں میں میں میں ایک کان میں کرجائے نہ میرکس اور اس کیے متعب میں اور الدور بلس

دوسرااستدلال رکاز کومعدن کا مقابل بنایا گیا ہے اور احدالمتقابلین کا اغداج دوسرے مقابل کے تحت ثیب ہوتا (احدالمتقابلین کو مقابل آخر کے تحت درج نہیں کیاجاسکا)اب ڈگرمعدن کور کاز کے تحت واغل کیا جائے تواس قاعدہ کے خلاف لازم آئے گا۔

جواب: یہ قاعدہ دہاں ہے جہاں متقابلین کے ساتھ و کر ہوئے والاحتم ایک ہو متحد النوع ہوں جبکہ یہاں پر جو تھم فدکور ہے وہ متحد النوع تبیں ہے بلکہ مختلف ہے یعنی معدن میں تھم جہار ہونا اور رکاز میں تھم تھس کا ہونا ہے اور میدا ندران سے مانع ہے۔ یعنی ۔شوافع کی ووسری ویل فصل ٹانی کی آخری روایت اس کا جواب آئے آئے گا۔

## الفصل الثاني

عَنْ عَلِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ كالجيدسوم

ترجمہ: حضرت کی سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریا یس نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکو قامعاف کردی

ہے۔ چاندی کی زکو قادا کروہر چالیس درہم میں ایک درہم ہے اورایک سونوے میں زکو قاواجب نیس ہوتی جب تک کہ وسودہ ہم
شہوں ۔ ان میں پانچ درہم میں روایت کیا اس کور تدک نے ۔ ابوداؤ دکی ایک روایت میں مازے اکور حضرت کی جب سے کہ دوسودہ ہم
میں ۔ زہیر شنے کہا میرے خیال میں بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چالیس درہم میں
چالیہ وال حصد ذکو قادا کرداور تم پرزگو قادا جب تیس ہے جب تک کہ دوسودہ ہم پورے نہ ہوجا کی جب کی کے پاس دوسودہ ہم
ہون الن میں سے پانچ درہم ہیں اگر زیادہ ہوں تو اس حساب سے ذکو قادو کر بوں کی زکو قاش آپ نے فرمایا ہم چالیس میں
ایک بھری ہے ایک درہم ہیں اگر زیادہ ہوں تو اس حساب میں دو بھریاں ہیں دوسو تک آگر اس سے بڑھ جا کیں تین کریاں ہیں
میں سو تک آگر تین سو سے بڑھ جا کیں ہرسو میں ایک بھری ہے۔ آگر بھریاں ان کیس ہوں ان میں ذکو قاتھ پر داجب تیس سے اور
تمین سو تک آگر تین سوے بڑھ جا کیں ہرسو میں ایک بھری ہے۔ آگر بھریاں ان کیس ہوں ان میں ذکر قاتیں ہیں دوبرس کا دوران کی کریاں میں ذکر قاتیں ہیں۔ کا تو تو تیمیں ۔

تشوایی : حاصل صدیدے: میں ایک درہم میں ایک درہم ذکو ہے اور دوسویں پانچ درہم ہیں۔ فیماز اور فعلی حساب ذالک اللخ : جب دوسو درہم پراضافی ہوجائے تو تمام آئر کرز دیک اس اضافے بین زکو ہے ہادراہام صاحب کرز دیک اس اضافے بین زکو ہے ہادراہام صاحب کرز دیک اس اضافے بین زکو ہے ہے اور اہام صاحب کرز دیک اس اضافے بین زکو ہے ہے اور اہام صاحب کروہم ) دلیل اس مصاحب کی محتفظر و بن حزم میں جب نیز دہ دوایات کرجن میں تصریح موجود ہے اور شوافع کرز دیک و ۲۰ کے اضافے پر قور آ ان کی دلیل کی دلیل کی درہم کے اضافے پر قور آ اور ہو ایک اس میں تعمل ہے ۔

چواب-از اس کے دادی حارث افور ہیں جو منتکم نے ہیں ووان احادیث کے معارض سُننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔(۴) صدیت میں موقوف ہونے کا (احسار کے انقاظ سے )اختال ہے تو یہ مرفوع کے مقاسلے میں نہیں ہو یکتی۔

وَعَنُ مُعَافِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى الْمَيْمَنِ اَمْرَهُ أَنُ يَّا خُذَمِنَ الْبَقَرِ مِنُ كُلِّ الْمُبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ (دواه ابو داو د والترمذى والنسالى والداومى) ترجمه: معادِّت دوايت بني ملى الله عليه وعم نفر ما إجس وقت اس كويمن كي طرف بيجاس كامَم ديا كرَّم كا يُول شرايك سال يُحرُّا يا يُحرَى با ورجرها ليس كايول مِن دوساله يُحرُّ الب روايت كياس كوابوداؤ دُرْ ذي أن أن اورداري في ـ

**نتشو ایج : وکن مُعاذرضی اَنشرتعانی عندالخ: کائے کی ڈکو ۃ کے تصاب کابیان ہے کہ ہرتیں میں ایک تبیعہ اور ہرچالیس میں ایک مسند۔** تبیعة خدکر دموَنث دونوں براس کا اطلاق ہوتا ہے۔ "كليوسوم

وَعَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَذِى فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا ورمذى وعيره، ترجمه: السُّ عددوايت عهمها رسول الشّعلي الشّعلية ومَمْ فَرْمَايَا ذَكُوة مِن زيادِ فَى كرفِ والا اس كروك لين والله ك طرح بدوايت كياس كوايودا ودار دري في -

تنشولین: وعن انس: المععدی می الصدقه: کی دونشانیان بین صدقه حدشری سے زیادہ یلینے والا لینی مقداروا جب سے زیادہ وصول کرنے والایا ایسے مال کا مطالبہ کرنے والا کرسب سے بہتر جانور مائنے ۔ محمانعمها: بیدگناہ شرا ایسے بی ہے جیسے زکو ہ سے روکنے والا گناہ ہوتا ہے اس کے کہا کہ موز کو ہ سے رک جانے گا۔

وَعَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَكَالَمُو صَدَقَةً حَتَّى يَتُلُغَ خَمُسَةَ ٱوْسُقِ (رواه النسائي)

ترجمہ: ابوسعیدخدری ہے روایت ہے ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا غلہ اور مجوروں میں زکو ہ نہیں ہے بہاں تک کدوہ باریج وی (میں من ) ہوں۔ روایت کیااس کونسائی نے۔

وَعَنُ مُوسَى بُنِ طَلَحَة قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِبُنِ جَهَلِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنُ يَاحُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِي وَالنَّبِي وَالنَّهِي وَالنَّهِي وَالنَّي مُوسَلٌ (دواه في هوح السنة) ترجمه: موكى ين طُخِ سروايت بها الناري إلى معاذبن جن كا مُطرب جالن كوني لل الشطيو الم في المُدروات كا المُن عَلَي مُوسَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَاللهُ وَيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَاللهُ وَيَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُو

**فنشو کیج:** وعن موکی بن طلحه الخ المصنطة و المشعیر وغیر و گخصیص حصرے لیے نیمل بیاس لیے ذکر کیا کہ اس علاقے میں اکثر پیدادار بھی اشیارتیں \_

وَعَنْ عَتَابِ بُنِ اُسَيْدِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ النَّهَا تَخُرَصُ كَمَا تُخَرَصُ النَّخُلُ مَتُوا (رواه الترمذى و ابو داود) تُخُرَصُ النَّخُلُ ثُمَّ تُوَذِى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُوَذِى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُوا (رواه الترمذى و ابو داود) ترجمه: عَابِ بن اسيدِّ رواءت بن مَملى الله عليه وللم في الكوروس في زَلَوة مِن فراياس مِن الكل لكايا جائے كا جس طرح محدود ل مِن الكل لكايا جاتے كران كى ذكوة خلك الكوروس سے وصول كى جائي جس طرح فنك مجودوں سے ذكوة لى جاتى ہوائى ہے دوایت كيا اس كور فرى ادرابوداؤد نے ب

تنشولین : وعن عناب بن اسید النه: وعن سهل بن ابی حشمه النه وعن عائشة النه: خوص کی صورت: جب باغات میں کال کیے کے قریب بوجا کی تو امیر ( حاکم حکومت ) کوئی ایک بابرا وی کو بھیج جو بھلوں کا اندازہ لگائے ۔ پھراس کے مطابق عشر وصول کیا جائے ۔ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم معزت عبدالله بن رواحہ کوئوں کے لیے بھیج تھے۔ بیا ہمازہ لگائے میں بڑے ماہر تھا یک مرتبہ میود نے کہا کہ آپ نے فرص فیا یا ہے؟ آپا یہ جوت میود نے کہا کہ آپ نے فرص فیا یا ہے گئین بعد میں ما پاتو وہا ای تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس فرص کا فائدہ کیا ہے؟ آپا یہ جوت طرحہ موقی یا نہیں؟ جوت طرحہ کا مطلب یہ ہے کہ مقدار خارص بنظادے اتن ہی مقدار اواکر نی ضروری سے خواہ پھل اس سے کم ہو یا زیادہ۔ امناف کے نزد یک بیرکوئی جوت طرحہ مول کیا جائے گا۔

سوال: اگر جيد مزمنيس او فائده كياسي؟ جواب: ما لك كوشتر بهمهار بون سے بچانا ہے ان كوتا ظربنانا ہے ايك يدكروه خيانت

نہیں کریں مے ڈرکی وجہ سے اور تقرف کرنے میں احتیا ذکریں ہے۔

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ آبِی حَثُمَةَ حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا حَرَصَتُمَ فَخُدُو الرَّبُعَ. (دواه الترمذی وابوداو والنسانی) فَخُدُو الرَّبُعَ. (دواه الترمذی وابوداو والنسانی) ترجمہ: " آل بن الی حمد سے دوایت ہے بے قک رمول الدُّسلی الله علیه وَلم فرایا کرتے ہے جب تم انگل لگاؤ پکڑواور تیرا حمد چوڑو دواگرتم ایک تبائی دچھوڑو وَقَعَالَى مصرچوڑو دواگرتم ایک تبائی دچھوڑو وَقَعَالَى مصرچوڑو روایت کیااس کورَ فری ایوداؤ واور ثبالی نے۔

ساسا

وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُعَثُ عَبُدُاللهِ بُنَ رَوَاحَةَ اللّي يَهُوُدَ فَيَخُوصُ النَّخُلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبُلَ اَنْ يُوكَلَ مِنْهُ. (رواه ابو داوه)

تر جمد: عائث من روایت ہے کہا ہی سلی انشاعلیہ وسلم نے حیداللہ بن رواحد کو میبود کی طرف بیجاد و محبوروں کی انگل لگاتے جس وقت محبوریں بک جاتمی اس سے میلے ان سے کھایا جاتا۔ روایت کیااس کوابودا کورنے۔

تشوایی: باتی احادیث میں جوخرس کا تذکرہ ہے اس میں جواز بتلایا گیا ہے کہ خرص کرنا بھی جائز ہے۔ والنداعلم بالسواب سوالی: ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اندازہ لگاؤ توایک تہائی جیوز کریا کم ایک چوخائی جیوز کرا ندازہ لگاؤ کے کہ رفر ہایا؟ جواب: تاکہ باغ کے مالکین اپنے پاس آنے والے فقراء مساکین کو بھی دیں اور اپنے جان بچپان والے اور دشتہ واروں کو بھی بچر وے سکس اور ان کا تعاون کر سکس۔ (خرص: بید مسئلہ کتب احماف میں نہ کورٹیس عدم ذکر سے عدم وجود لازم نیس آتا اور عدم تول بالجواز کولازم شیس ) پی خرص او باب بساتھی اور بیت المال کے درمیان میں ہے۔ بائع اور مشتری کے درمیان بالا جماع حرام ہے کیونکہ اس سے راہ لازم آتا ہے۔ ای طرح تی مزاید کا قلہ اور مضارب میں ہے جائز نہیں۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسْلِ فِي كُلّ عَشْرَةِ أَزُقِ ذِقْ رُوّاهُ الْيَوْمِذِيُ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِعُ عَنِ النّهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلَا الْبَابِ كَيْرُشَىء. اليَّوْمِذِيُ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِعُ عَنِ النّهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلَا الْبَابِ كَيْرُشَىء. ترجمہ: ابن عرصد وایت ہے کہار مول الله سلی الشعلیہ کلم نے فرمایا جہدے ہردس مشکیزوں ش سے ایک مشکیزہ ہے۔ دوایت کیاس کورَ ذک نے اور کہا اس کی سند چی شکی الشعلیہ کی سے اس کے متعلق کچھاس قدر ذیادہ کا بست ہیں۔

شوافع کی ولیل ایک قیاس ہے۔ریشم متولد من الحج ان ہے اس میں عشروا جب نہیں ای طرح شہر بھی متولد من الحج ان ہے لہذااس میں

والملكاء

بعی عشروا جب نبیس ہو**گا**۔

جواب: یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ نیزنع کے مقالے میں قیاس متر وک ہوتا ہے۔ احتاف کا آئیس میں اختلاف ہو گیا کہ شہد میں عشر کے وجوب کے لیے نعماب ہے یانیس؟ امام صاحب کے نزویک نعماب نیس البتہ امام محرقر ماتے ہیں نعماب ہے جب پانچ سنگیزے کی مقد ارموتو عشر واجب ہوگا۔ قاضی ابو بوسط فرماتے ہیں وس مشکیزوں میں عشر داجب ہوگا۔

وَعَنُ زَيْنَبَ اهْوَأَةِ عَبُدِاللَّهِ قَالَتُ خَطَبَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعَشَوَ النِّسَآءِ تَصَدُّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ فَإِنْكُنَّ اكْفَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه التومذي) ترجمه: حفرت نعنب معزست عبدالله كي يوى عددايت بها كدرول الله ملى الله عليه وللم فضيره إقرابا اليووتول كي جماعت تم صدقة كرواكر چيتم اسيخ زيرول بركروكي فكرة يامت كدن تم اكثر دوز في بول كي روايت كياس كور فرى في الم المنظولية: وعن ذينب امواة عبدالله الح ذائل مديث سي معلوم بواكة ورثول كي زيرات بش مجى ذكوة به ورت وعير جَبْمَ ند بوتى -

وَعَنُ عَمُولِ بَنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ امْراً لَيْنِ آتَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْفِيعُهِمَا سِوَارَانِ مِنْ فَعَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تُؤَكِّنَانِ زَكَاتَهُ قَالَنَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَعُجُانِ أَنْ يُسُورُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُعَجَّانِ أَنْ يُسُورُ كُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَنَا لَا قَالَ فَأَذِيَازَكَانَهُ رَوَاهُ البَّرُمِذِي وَقَالَ هِذَا وَسَلَّمَ اتَعُرَى المُثَمَّى بَنُ الصَبَّاحِ عَنْ عَمُوهِ بَنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَهُ لَهِ يَعِدُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ بَعْضَانَ فِي الْمَعْيُقِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى يَنْ الطَبْاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ بُعُوانَ فِي الْحَلِيْقِ وَسَلَّمَ فَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى يُدُولُونَ لَا يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَنْ الطَبْاحِ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمُعَلِّي وَسَلَّمَ فَى الْمُعَلِّي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْعَبِيْقِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ

ترجمہ: کو حضرت عمرو بن شعیب من ابیعن مدہ ہے دوایت ہے دو مورتیں رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کے ا باتھوں میں سونے کے دوکتن سے آپ نے ان سے قربایاتم ان کی زکو قادا کرتی ہوانہوں نے کہائیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایاتم پہند کرتی ہوکہ اللہ تا کا کہ دروایت کیا اس کو فربایاتم پہند کرتی ہوکہ اللہ تھائی تھا گئے کہ کہ سے کہا تہ ہوں نے کہائیں فربایا کہ جرائی کی دروایت کی ہے۔ ابن تھی اور این انہید صدیت ترف کی نے اور اس نے کہا بیت میں اللہ علیہ وسلم سے کھی تا اس طرح روایت کی ہے۔ ابن تھی اور این انہید صدیت میں دولوں ضعیف ہیں۔ اس باب میں تی ملی اللہ علیہ وسلم سے کھی تا ابت تیں۔

جواب-۱: کشرت کی وجہ سے سندھی ضعف متم ہوجاتا ہے۔ جواب-۲: یا ام تریزی نے ان احادیث کے متعلق کہا ہے جوتر ندی میں ہیں اور جوانہوں نے خونقل کی ہیں نہ کرتمام و فیرواحادیث کے متعلق را کر ہے تو دلیل ہیش کرو۔ اگر انہوں نے تمام و فیرواحادیث کے متعلق کہا ہے تو ہم شلیم ہیں کرتے اس لیے کہ آ گے آنے والی روایت صدیث نمبر کا ابوداؤ دکی ہے جن کا اصول ہے ہے کہ جب وہ کسی روایت کے بعد خاموتی اختیار کرلیں تو یددلیل ہوتی ہے اس بات پر کہ بیعد ہے۔ قائل استولال ہے۔ احتیاط کا متعلقی بھی بھی ہے کہ وجوب کا قول کیا جائے۔ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَلْبَسُ اَوُ صَاحًا مِّنُ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اكَنُزَّهُوَ فَقَالَ `` مَابَلَغَ اَنُ تُؤَذِّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكُنُزِ (رواه مالك و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمرہ بن جندب سے روایت ہے رسول الله علیہ وسلم ہم کوظم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس چیزی زکوۃ اکالیں جس کوہم تجارت کیلئے تیار کرتے ہیں روایت کیاس کوابوداؤد نے۔

نتشوایی : وشن سمرة بن جندب الخ عدیث کے اطلاق ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے بال تجارة میں زکو 6 ہے خواہ نقو دی قبیل ہے ہو یام وش کی قبیل ہے ہو۔

وَعَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ غَيْرِوَاحِدِانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطَعَ لِبِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنُ نَّاحِيَةِ الْفُرُعِ فَتِلْكَ الْمُعَادِنُ لَا تُؤُخَذُ مِنْهَا إِلَّاالزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (رواه ابو داود)

تر جمید: حضرت ربیعیدین افی عبد الرحن سے دوایت ہے انہوں نے نبی سلی الشعلیدوسلم کے بہت سے سحابہ سے دوایت کی ہے کہ رسول الشسلی الشعلیدوسلم نے بلال بن حارث مرنی کوشل علاقہ کی کا نبین بطور جا کیرویدیں اور فرع کی جانب ہے۔ ان کا نوں سے آج تک ذکر ہے کے سوا بچھاوروصول نبین کیا جاتاروایت کیا اس کوابوداؤ دنے۔

قشواج : وكن ربيعة بن الي عبد الرحل الخ ..... فعلك المعادن الاتو عدد منها الا الزكواة: رمعلوم بواكم معدن عن ذكوة واجب بهداس كاكنزوالاعمنيين-

جواب- الحدیث مرفوع فتلک المعادن سے پہلے پہلے ختم ہوئی۔ فتلک المعاون سے اخبر تک اس کواکٹر رواۃ نقل نیس کرتے جبکہ استدلال کا مناطا نمی الفاظ پر ہے۔ باتی مسجع اصادیت اوراکٹر روایات میں بیالفاظ نیس ہیں۔ (۲) اگر ہو پھی توشس کوز کو ۃ سے تبہیر کرویا۔ (۳) ممکن ہے کہ یہ لینے والوں کا بنااج تیا دہو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وصول نہیں کرتے تھے۔

# الفصل الثالث

عَنْ عَلِيّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَصُّرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَّلا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَّلافِيِّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَّلافِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَّلافِي الْجَبُهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقُرُالْجَبُهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ . (رواه الدارقطني)

ترجمد : حضرت على سے روایت ہے بے شک نی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہے سبز بول میں ذکو ہ تبیں ہے اور ندھاریت کے ورشق میں زکو ہے نہ پانچ وس سے کم میں زکو ہے نہ کام کرنے والے جالوروں میں زکو ہ سب اور ند چبر میں زکو ہے ۔ مقر range dopress

راوی نے کہاہے جہدے مراد کھوڑا خجرا در قلام ہے۔روایت کیاس کو دارقطن نے۔

تشویعی استان کی ہے۔ اس حدیث کے تحت پر مسئلہ جل پڑا کہ مبز ہوں ہیں عشرے یا تبیں؟ اس میں اختلاف ہے اس کا دارو مدارا یک اور اختلاف پر ہے وہ یہ کو عشر کے وجوب کے لیے مبز ہوں ہیں بقاشر ط ہے ارتین ؟ احتاف کے زویک بقاشر طاقیں اس لیے الن کے زویک سبز ہوں ہیں بقابوتا نہیں اس لیے عشر واجب نہیں۔ احتاف کی ولیس سبز ہوں ہیں بقابوتا نہیں اس لیے عشر واجب نہیں۔ احتاف کی ولیس شعوص عامدے۔ وحمد احوجنا فکھ من الاوحل اس میں تقیم ہے یہ ہر چیز صادق آتی ہے۔ خواہ حطر شعیر وغیرہ ہو یا تحضر وات ہزیاں ہوں بلک سبز ہوں پر غلوں سے زیادہ بیصادق آتا ہے اس لیے کہ سبز بیاں خین سے پیدا ہوتی ہیں بغیر واسطے کے اور غلہ بالواسطیز ہیں سے پیدا ہوتی ہیں خیر واسط کے اور غلہ بالواسطیز ہیں سے پیدا ہوتی ہیں خیر واسط کے اور غلہ بالواسطیز ہیں سے پیدا ہوتی ہیں خیر ہوتی ہیں عشر کی نئی نہیں بلکہ المو واقع کی دلیل بھی حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیس فی المنحور و اس صدفیۃ : جواب حدیث میں نفس عشر کی نئی نہیں بلکہ المو واقع کی دلیل بھی حدیث علی رضی اللہ تعالی کے آئے المنظم سبز بیاں خراب ہوجا کیں گی اس لیے مالک خود بھی اس کو اوا کردے۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل عشر واجب نہیں ہے۔ والی المام کی احداث ہو اللہ بیت المال کی نفی ہے کو کہ عامل کے آئے علی سبز بیاں خراب ہوجا کیں گی اس لیے مالک خود بھی اس کو اوا کردے۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل عشر واجب نہیں ہے۔ والی العمول میں معرفہ نہیں والا میں المام کی اور اوالی برائی کو ایک خود بھی اللہ فی اقل من خصصہ اوست صدفیۃ ، اتمل ہیں اس کو عرایا پر محول کیا تھا (لیکن یہاں پراس کا الگ ذکر ہے اس کے اس کی استر میں میں کو عرایا پر محول کیا تھا (لیکن یہاں پراس کا الگ ذکر ہے اس

وَعَنُ طَآءً وُسِ أَنَّ مُعَاذَبُنَ جَبَلَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَتِيَ بِوَقِصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ الْبَقَرِ فَقَالَ لَمُ يَأْمُرْنِيُ فِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الْوَقِصُ مَالَمُ يَبُلُغ الْفُرِيْضَةَ .

تر جمہ: حَفرت مَا وَسُّ ہے روایت ہے معاذین جبل کے پاس اس تدرگا کیں لائی سی جونصاب تک نیس کی تی تعین انہوں نے کہا نی سلی القد علیہ وسلم نے اس میں جھے کو تھی ہیں و باہے۔ روایت کیا اسکودار تطنی اور شافع نے کہا تھی سے مراوہ ہے جونصاب سے کم ہوں اور ان تک فریقہ ذکو ق نہ بہتھے۔

تنشوایی : وعن طاؤس ان معاذبن جیل الح بوقس البقر البین دونسایون کے درمیان مثلاً ۳۰ ادر ۴۰ کے درمیان جوتو میں اس کو وقع کہتے ہیں۔ایک آدی (معاذبن جبل کے پاس)اس کی زکو قادیئے کے لیے آیا حضرت معالاً نے کہا نہیں اس میں پڑھ لینے کا تھم تہیں کیا گیا۔

# باب صدقة الفطر

صدقه فطركابيان

# الفصل الاول

ما تبل والے باب سے ساتھ مناسبت رہ ہے کے صدقہ الفطرز کو ہ کی طرح وظیفہ الیہ ہے صدقہ الفطر کے بارے میں۔ پہلی بات صدقہ الفطر میں میں منافت کوئی ہے احتاف کے بارے میں۔ پہلی بات صدقہ الفطر میں منافت کوئی ہے احتاف کے بارے میں۔ بہلی بات صدقہ الفطر اور کو بیات اور کو بیات کا دوسرا تول: یافسافۃ المعلول الی العلت میں کا فائدہ یہ ہوگا گرمیج صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کسی نے صدقہ والمواد المجیس ہوتا جا ہے۔ اس طرح اضافۃ المسبب الی کی تبلی سے جمین میں ہے۔ اس طرح اضافۃ المسبب اللہ السبب کی قبیل سے بھی نہیں ہے اس لیے کہ صدفۃ الفطر کے وجوب کا سبب تو رأس ہے۔ دوسری بات قطر کا معنی کیا ہے؟ احتاف کے نزدیک

شوال المكرّم كے پہلے دن كى مج صادق كے طلوح ہوئے كاونت رشوافع كے زويك رمضان كے اخرى دن كا جب سورج غروب ہوگا۔ شمر واختلاف: كەم يدالفطركى رات جومركميا تواس كا صداقة القطراحناف كے نزد يك ساقلا ہوجائے گا اورشوافع كے نزد يك ساقلانيس ہوگا۔ اى طرح عيدالفطركى دات بيس كوئى بچە بيدا ہوالواس كا صداقة الفطراحناف كے نزديك دا جب ہوگا اورشوافع كے نزديك واجب نبيس ہوگا۔

تیسری بات: صدقة الفطر کی شرقی هیشیت: احتاف کے زو یک واجب ہے شوافع کے زو یک فرض ہے۔ الکیے کے زویک سنت مو کدہ قریب قریب الی الواجب ہے۔ حنابلہ کی متعدور واپنی ہیں۔ احتاف کی دلیل: اس کا ثبوت خبر اصاد سے ہے۔ لبذا واجب ہوگا نہ کے فرض کیونکہ خبارا صاد دلاک فلایہ ہوتے ہیں اور فرض کے اثبات کے لیے تو دلاک قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور شوافع کی وکیل میں عدے نیمبرا ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ فَرَصَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْوِ صَاعًا مِنُ تَمُو اَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبُدِ وَالْحُوِّ وَالذَّكَوِ وَالْاَتُطَى وَالصَّافِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَاَمْرَ بِهَا اَنْ تُؤَذِّى قَبْلَ خُوُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلُوةِ . ( مَتَفق عليه)

ترجمہ: حضرت این عرب دواہ ہے کہا کر سول الڈسلی اللہ علیہ وہلم نے مجودوں اور جو کا ایک صاع صدق فظر سلم انوں کے ہر غلام آزاد مرد مورت جبوٹے اور برے پرفرض قرار دیا ہے اور تھم دیا ہے تمازعید کی طرف نگلنے ہے پہلے پہلے اسے اداکر دیا جائے۔ (متنق علیہ)

قشمین ایسی نے الحق فرض سے معلوم ہوا کہ صداقۃ الغطر فرض ہے۔ جواب: فرض سے اصطلاعی فرض مراد نہیں بلکہ فرض علی مراد ہے
اور واجب ہمی فرض علی ہے قو دونوں ہم معنی ہیں۔ ہمی وجہ ہے کہ اس کے وجوب کا منکر بالاجماع کا فرنیس ہوتا بلکہ فرض قطبی کا منکر کا فرہونا ہے۔
جوتمی بات: صدقۃ الفطر کتنی مقد اور واجب ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ گندم کے ماسواہ دیکر غلوں ہیں ایک صاح صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے دیکھ مساح واجب ہے۔ ادخاف کی دلیل: (۱)

عن ابن عباسٌ قال في آعو ومصّان اخرجوا صدقة صومكم فرض وسول اللهصلى الله عليه وسلم طلِّهِ الصدقة صاعةً من تعربياتناف كي دليل ثمرا بداو شعير او نصف صاع من قمع على كل خو النع . .

عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ إِلْخُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخُرِجُ زَكُوةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِنُ طَعَامٍ أَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنُ تَمُرِ أَوْ صَاعًا مِنُ ٱقِطِ أَوْ صَاعًا مِنُ زَبِيْبٍ . (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابوسعید مدری ہے روایت ہے کہا ہم صدقہ فطرکا آیک ایک صارع کھائے جو مجود بنیرادرانگورخنگ سے نکالا کرتے تنے۔ (شنق علیہ)

الفصل الثالث

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى اخِرِرَمَطَانَ آخُرِجُواً صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنُ تَمْرٍ اَوُ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرِّاوُ مَمْلُوّكِ ذَكْرٍ اَوْانْفَى صَغِيْرٍاَوْكَيْبُرٍ . (رواه ابو داود والنسائى)

تر جمد: حضرت ابن عباس سے دوائے ہاں نے رمضان کے خرص فرمایا ہے دوزوں کا صدقہ نکالوررسول القدملی الشرعلیہ وسلم نے اس کوفرض کیا ہے۔ مجودوں اور جوشی سے ایک صاح اور گندم کا آ دھا صاح ہرآ زادُ غلامُ مردُ عودتُ جوسے اور بن سے پر لازم ہے۔ روایت کیا اسکو ابودا کا درنسائی نے۔ وَعَنَهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطُو طُهُرِ الصِّيَامِ مِنَ اللَّهُو وَالرَّفَٰثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ (رواه ابو داود)

تر جمہ: این عبائ ہے روایت ہے رسول الشمنلی الشعلیہ وکلم نے صدقہ قطرروز ول کولغواور بے ہودہ سے یا کیزہ کر شوالا اور مساکین کیلئے کھائے کا یاعث بنایا ہے۔روایت کیااس کواپوواؤ واورنسائی نے۔

# الفصل الثالث

عَنُ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًّا فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ آلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِوَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكَرٍ ٱوُانْطَى حُرِّ اوْعَبُدِ صَغِيْرِ أَوْ تَجِيدٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ اَوْسِوَاهُ اَوْصَاعٌ مِّنُ طَعَامٍ . (رواه الترمذي)

ترجمہ: تحصرت عروبن شعیب من ابیان جدہ ہے روایت ہے ہی ملی الله علیہ وسلم نے مکد کی محیول میں ایک عدا کرنے والا بھیجا اس نے اعلان کیا کہ مدقد فطر برمسلمان مروادر کورت آزاد غلام چھوٹے بڑے پر فرض ہے جمہول یاس کے سواسے وو مدیا طعام ہے ایک صاح ہے۔ روایت کیاس کور فری نے۔

تشوليات: عن عروبن شعيب الخمدان من فعيع دودنسف ما عكساوى بين-

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ ثَعُلَيَةً اَوْ فَعُلَبَةً بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِئُ صُعَيْرٍ عَنَ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحٌ مِّنُ بُوِّ اَوْقَعُح عَنْ كُلِّ اُفْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْعَبُدِ ذَكْرٍ اَوْانُعْى اَمَّا عَنِيُّكُمُ فَيُوْكِيُهِ اللّٰهُ وَاَمًّا فَقِيْرُ كُمْ فَيَرُدُ تَعَلَيْهِ اكْتَوْ مِمَّا اَعْطَاهُ (دواه ابو داود)

تر جمہ، تعفرت عبداللہ بن تغلبہ با تغلبہ بن عبداللہ بن معیر سے بوائٹ ہے دہ اپنے باپ سے دوائٹ کرتے ہیں کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ مرد ہو علیہ وسلم نے قربایا ایک معماع گذم ہے ہے۔ (آپ نے برکا لفظ برق کا لفظ قربایا ) جردہ کی اطرف سے ہے جونا ہو بایز ا آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت تمہار نے تی کوانلہ تعالیٰ پاکر دستگا اور تمہار نے تعمیر کوانلہ و تا ہے تا ہواں سے جود ہ و جائے سروائٹ کیا اس کوابوداؤ دنے۔

تشریح: عن عبدالله بن تعلیه: صاع من برادو قسع عن کل انتین: گذم کا آیک سام دوآ دمیول کاطرف ب کافی بویا تا ب رشوافع کی دلیل: (۱)عن ابی سعیدن المعدوی قال کنا نُخرِ نج زکوة الفطر صاعاً من طعام او صاعاً من شعیو او صاعاً من نمو او صاعاً من اقط الغ: طریق استدلال: (۱) بیب کرساعاً من طعام شطعام مطاق ب عام ب اور یاتی مطعو است کاستفل الگ ذکر ب اور طعام کالفظ عرب ش مطاق حلد کرسی شروتا ب لبندا صاعاً من حط به سطریق استدلال: (۲) بتید مطعو بات کوطعام کامقائل بنایا گیا بیت معلوم بواک طعام بین مراد با بعدوائے مطعوبات کے باسوا ب اور و و حظری ب نیز قر ما یا کنائخ ج

جواب-۱: ہم تسلیم کرتے ہیں کر محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ منہم ایک صاح کہتے تے لیکن مقدار واجب تو نصف صاح اور یاتی نصف صاح بطور فعنیات کے اور استحباب کے تعالق نصف صاح واجب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوتا تھا بلکہ استحبا یا ہوتا تھا۔

جواب-۳: بہال طعام کامعداق ابعدوالے مطعوبات علی بیں۔ بداجال ہے ابعد میں تعمیل ہے اس کی دلیل ( حاشیفسریہ کے حوالے سے ) دوسدے ابعد جو کہ بخاری میں نہ کورہ کنا نعوج فی عہد دسول الله صلی الله علیه وسلم صاعاً من طعام

قال ابو صعید و کان طعامنا الشعیر والزبیب والافط والنصو (او سحما قال) بینص ہے اس بات پر طعام کا مصداق ویک اللہ مطعوبات ہیں جومابعد ہیں ندکور ہیں اور بیکو کی کن زاع نیں دومراقریند دولیل: جب حضرت معادبیرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت طے ہوگئی سلح ہوگئی طلافت معادبیرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت طے ہوگئی طلافت معادبیرضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت معادبیہ ملک شام ہے یہ بینہ منورہ تشرف لائے اور خطب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ہیں ہی ہمتا ہوں کہ مندم کی دو مددوسر نے تعلق کے ایک معالی میں تو اس وقت حضرت ابوسعید اور محادبہ کرام جمی موجود بھی ای ارتبیل کی تو معادم ہوگئی درنہ اگر ہوتی تو محادبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں کرتے ......

موال: کما جاتا ہے کہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بعد ہیں بھی ایک صاع دسیتے تھے؟

جواب آپ کا ایک صاح دینا کوئی مخالفت کے طور پرجیس تھا بلکہ نصف صاح بطور استجاب کے تھا۔ پہلے چونکہ یکی عمل تھا اس کو برقر اررکھا۔ نیز امام طحادیؓ نے حضرت ابوسعید خدری رضی انٹہ تعالیٰ عنہ کے عمل بالعصف پرمتعدور دایات ذکر کی ہیں۔

یا ٹیجدیں بات کو نصصاع کے ساتھ اوا ٹیکی ہے:۵ رطل والے کے ساتھ (صاع حجازی) یا ۸ رطل والے کے ساتھ (عراقی) احتاف کے نزویک صاع عراقی ۸ رطل والے کے ساتھ اوا ٹیکی ہے اور یہی رائج ہے۔(۱) فریفنہ کی اوا ٹیکی بیٹین ہے(۲) انفع للفقر او ہونے کی وجہ ہے۔شوافع کے نزد یک صاع حجازی کے ساتھ اوا ٹیکی ہے۔

چھٹی بات: کس پرواجب ہے؟ اس پراجماع ہے کہ مولی پراپ عبدسلم کا صدقۃ الفطر واجب ہے البتہ عبد کافر کے بارے ہیں اختلاف ہے یا بعنوان آخر؟ مطلق غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر مولی پر واجب ہے یانہیں؟ احناف کے نزو کی مطلق عبد کی طرف سے واجب ہے خواہ عبدسلم جو یا کافراورشوافع کے نزو کی صرف عیدسلم کا صدقہ الفطر واجب ہے۔ احناف کی دلیل:

حدیث عن این عمال مستعلی محل حوا و معلوک بملوک کالفظ مطلق آبا ہے عبد سلم دکافر دونوں کوشائل ہے اس طرح حدیث : حور اَوُ غید: اورای طرح حدیث نمبر ۳ حراد عبد ان سب میں عبد کالفط مطلق آبا ہے۔ شوافع کی دلیل: حدیث نمبرا میں صراحة من المسلمین کالفظ ہے اس کا تعلق عبد مسلم کے ساتھ ہے۔

جواب-۱:عبد کے لیے دوختم کی روایات ہیں جن ہیں عبد کا لفظ مطلق ہے(۱) جن ہیں مسلم کی قید کے ساتھ مقید ہے اور قاعدہ ہے المعطلق بطلق علی اطلاقہ: المعقید علی تفییدہ۔ لہذا دونوں کی طرف سے صدقۃ الفطر کا آ قابر واجب ہونا کوئی اس کے منافی نہیں۔ اسباب مختلف ہیں ادر شی واحد کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔

جواب ۳۰۰ من انسنمین کامغموم خالف بیاب که عمد کافر کی طرف سے صدقہ الفطر واجب نہیں اور جارے نز دیک مغہوم خالف معتبر نہیں ۔استدلال تب نام ہونا جب مفہوم خالف جارے نز دیک معتبر ہونا۔

جوا ب۔ معود من المسلمین کی قید مخرجین کی ہے نہ کہ مخرج عنہ کی بینی صدقہ الفطر لینے والے مسلمان ہوں بیرقید مؤدین کی ہے نہ کہ مؤداعنہ کی مصدقہ الفطرادا کرنے والے مسلمان ہوں جن کی طرف سے ادا کی جارہی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا کا فر سیقید مالکین کی ہے نہ کہ عبیدین کی بیغنی غلاموں کے مالک مسلمان ہول غلام خواہ مسلمان ہوں یا کا فر سسدان کی طرف سے صدفتہ القطر واجب ہے۔

سانوی بات صدق الفطر کے وجوب کیلے نصاب شرط ہے یائیں ؟ احناف کے نزدیک صدق الفطر کے وجوب کے لیے نصاب شرط ہے لیکن حول نامی ہوتا ضروری نہیں اور شوافع کے نزدیک نصاب شرقائیں ۔ بس جو محص ایک دن کی خوماک کا بنے لینا درائے اہل دعیال کے لیے مالک ہواس مصدق الفطر واجب ہے۔ احناف کی دلیل ، دوروایات ہیں جن ش میدعن کل حو و عبد اور عن کل معلوک کے کے الفاظ آئے ہیں۔

شوائع کی دکیل:حدیث نصبو ۲: وعن عبدالله بن تعلیه بدریرالفاظ اماغیکم فیز کیه الله و اما فقیر کم فیرد علیه اکثر ممن اعطاه: بیخ *فقر بحی صدق الفظراد اگرے اللہ اس بھی ز*یارہ وے دیں گے۔

جواب نیر غیب کابیان ہے کہ فقیر کو یعی دینا جا ہے بیاستما نی تھم ہے۔

# باب من لا تحل له الصدقة

جن لوگوں کوز کو ہ کا مال لیں اور کھا تا حلال نہیں ہے ان کا بیان

# الفصل الاول

عَنُ أَنَسُ قَالَ مَرَّالَنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوُلَا أَنِي أَخَافُ أَنُ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُلْتُهَا. (متفق عليه)

تر جمد: حعرت انس سے روایت ہے کہا کہ نج سلی اللہ علیہ وسلم راستہ جس ایک کری پڑی تھجود کے پاس سے گزرے فرمایا اگر جھوکو اس بات کا اندیشہ نہ کو کہ بیرصد قد کی ہوگی شن اس کو کھالیتا۔ ( متنق علیہ )

عَنُ آبِى هُوَيُوهٌ قَالَ آخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي تَمُوةً مِّنُ تَمُو الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنُحُ كَحُ لِيَطُوحَهَا ثُمَّ قَالَ آمَا شَعَرُتَ آنَّا لَافَاكُلُ الصَّدَقَةَ. (متفق عليه) مَرْجمه: حفرت الإبرية حدوايت بهما كرمن بن في خصوق كايك مجود بالاست مشتر والى في ملى الشطيع المرحمة عنرما يا ووركر دوركرتا كماس كوبيتك وحد بجرفر ما يا توجان أبيس كريم مدة تيس كما ياكرت و مشتن عليه)

فنشولية: ومن الى بريرة : إس معلوم بواكرجواشياء كبارك في ناجائز بين وه مغائز كي لي بعي ناجائز بين -

وَعَنُ عَبُدِّالُمُطَّلِبِ ۚ بُنِ ۚ رَبِيُعَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَتِ إِنَّمَا هِيَ آوَسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِإلِ مُحَمَّدٍ. (مسلم)

تر جمہ : حضرت عبدالمطلب بن رہید ہے دوایت ہے کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بیصد قات اوگوں سے میل کچیل ہیں اور پیچر صلی اللہ علیہ وسلم اوراس کی آل کیلیے علال نہیں۔ (روایت کیااس کوسلم نے )

یجد سے اور شواقع کے بال عنس واحدہ ہے وہ بیک ان کوشس ماتا ہے۔

یا آن رہی میہ بات کدافل ہیت کا مصداق؟ کون ہیں؟ احتاف کے نزدیک صرف بنو ہاشم میں سے پارٹی کی اولاد آل عباس' آل فاطمہ ُ آل حارث' آل علیٰ آل جعفر ہیں بشوافع کہتے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنوعبدالمطلب مجمی داخل ہیں ۔

وَعَنُ آبِى هُوَيُوكَ ۚ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطَعَامِ سَالَ عَبُهُ آهَدِيَّةٌ أَمُ صَدَقَةٌ فَإِنُ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِلْاصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَاكُلُ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَآكَلَ مَعَهُمُ. (منفق عليه)

تر جمد: حضرت ابو ہرمی ہے دوایت ہے کہا کہ نی سلی القد علیہ وسلم کے پاس جس وفت کوئی طعام لایا جاتا آپ اس سے دریافت قرباتے ہدیے باصدقد اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے آپ اپنے سحاب سے فرباتے تم کھا لواورخود نہ کھاتے ۔ اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے اپنا ہاتھ بھی اس میں والے اوران کے ساتھ کھاتے ۔ (مثنق علیہ)

تشعیر ایج: ومن الی ہریرۃ الخ:جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو پہلے دریا فت قربات کے صدقہ ہے یا ہر ہیں۔ اگر صدقہ ہوتا تو آپ صلی الله علیہ وسلم صحابہ کوفر ہاتے کھاؤا درخوڈ بیس کھاتے تقے اورا کر ہدیہ ہوتا تو بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے ہڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ تھاول فرما کیتے۔

ہ سیاور صدقہ میں فرق: صدقہ میں ابتداء تی تو اب کی نہیت ہوتی ہے جبکہ ہدید میں میدی کا اعزاز وا کرام اور تطبیب قلبی ہوتی ہے۔ اگر چیٹواب بھی ٹل جاتا ہے۔

وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلْثُ سُنَنِ اِحُدَى السَّنَنِ أَنَهَا عُتِقَتُ فَخُيْرَتُ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنَ اعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبُزٌ وَادُمٌ مِنَ أَدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ آلَمُ از بُرُمَةً فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنُ ذَالِكَ لَحْمٌ تُصُدِق بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ وَآنَتَ لَا تَاكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً (متفق عليه)

وَعَنُ آبِيْ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُوِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيْتُ اللَّى كُوَاع لَاجَبْتُ

المجلد وم

وَلُوُ أُهُٰدِي إِلَىٰ ذِرَاعٌ لَقَبِلُتُ. (بخارى)

تر جمہ: حضرت ابو ہرے ہے۔ دوایت ہے کہا کہ رسول انڈسلی انڈعلید دعم نے فرمایا مجھے کراغ کی طرف بایا جائے بھی اس دعوت کوتھول کرلوں اوراگر مجھے دست بدید دیا جائے ہیں اس کوتھول کرئوں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔

تشوایع: وگنائی ہریرہ: گفیلت: بیقول کرتا تعلیب قبلی کے لیے باہمی مجت پیدا کرنے کے لیے تھا اس کا خشاہ ہرگز وص تیس تھا۔ (۱) کراغ کے دوسمتی ہیں' بحری کے کھروں اور کھشوں کے درمیان کو کہتے ہیں ۔ (۲) کراغ بیدکہ کرہ اور ندید منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے یعنی اگر بھے کہیں دورمسافت پروٹوت کی طرف بلایا جائے تو ہی تبول کردن گا۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ وَالتَّمُرَّةُ وَالتَّمُرَكَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنَى يُغَنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ قَيْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسُالُ النَّاسَ. (متفق عليه)

ترجمہ: ابو ہربرہ سے روایت ہے کہارسول اندُسلی اندُعلیہ وسلم نے فر مایا سکین وہ تیں جولوگوں پر کھوستا ہے اور ایک اقعہ یا ووقع ایک مجور یا دو کمجوری اس کو پھیرتی جی بلکہ سکین وہ خص ہے جس کے پاس اس قد رخنانیں جواس کوغی کردے اور نہی اے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ تاج ہے اور اس پرصد قد کیا جائے اور نہ اٹھ کردہ خولوگوں ہے سوال کرتا ہے۔ (متنق علیہ )

تنشولیج: وعزالخ مسکین اورفقیر می فرق: اگریدونول لفتا ایک بی عبارت میں استعال ہوں تو ان کے درمیان فرق ہوگا اور اگر جداجدا ہول تو بھرایک دوسرے کے معنے میں استعال ہوتے رہتے ہیں۔

#### الفصل الثاني

عَنُ آبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلا مِّنُ بَنِى مَخُوُّوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِآبِى رَافِعِ أَصْحِبْنِى كَى مَاتُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّى ابْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُأَلُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لِاتَحِلُ لَنَاوَإِنَّ مَوَالِى الْقَوْمِ مِنُ ٱنْفُسِهِمْ (رواه الترمذي وابو دارد والنسائي)

تر جمہ: حضرت ایورافع سے روایت ہے آپ سلی اللہ طیدو کم نے بوغو وم کا ایک آ دی صدقہ کی وصولی کیلئے بھیجا اس نے ابورافع سے کہاتم میرے ساتھ چلوجہیں بھی بچو حصدوصول ہوگا اس نے کہانہیں یہاں تک کہ ش دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوچوں وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ہوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے کی قوم کا سوئی ای قوم میں سے جوتا ہے۔ روایت کیا اس کوٹر فدی ایوداؤ داورنسائی نے۔

وَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو فَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَحِلُ الصَّفَةَ لِغَنِي وَلَا لِذِی مِرَّةِ سَوِيّ. وَوَاهُ التَّرُمِذِیُ وَابُو دَاؤَدَ والدَّادِمِیُ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسْآئِیُ وَابُنُ مَاجَةَ عَنُ اَبِی هُوَیُوةَ . ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرّسے دواست ہے کہارسول الله علیہ کلم نے قرمایا صدفتہ بالداراور تشدرست مساحب قرت کیلے جائز نیں ہے۔ دواست کیااس کور ندی ایوواؤ داورواری نے اوردوارت کیاہے اس کواحمانسانی اوراین بلیدنے ابو بریرہ ہے۔ جلدسوم

تنگسولیت: وگن عبداللہ بن عمروالخ الاتبحل الصدقة العنی الفی تمین تتم پر جیں۔(۱) وہ تنی جس کے پاس بقد انساب مال بواوروی حلی اور تاکی بوات پر بالاجماع صدقہ الفطرواجی ہے۔ اس کیلئے زکو ۃ لین حرام ہے(۲) جو مطلق نصاب کا مالک بوعام از برجولی یا ہی بویانہ بوراس پرصدقہ الفطر اور قربانی بھی واجب بہوتی ہے اس کے لیے زکو ۃ لینا حرام ہے۔ (۳) جو کم از کم نصاب کا مالک بومثلاً صرف ۲۰۰۰ ورہم ہے کم کا مالک ہے اس کے لیے زکو ۃ لینا جا تر تو ہے لیکن سوال کرتا حرام ہے۔ و لاافذی مو ۃ سوی: جو بھی البدن میم الاعضاء والا بواس کے لیے کم کا مالک ہے اس کے لیے تاکی اس کے بیکن اس کے تیمن طاقتور ہے کمانے پر تاور ہے لیکن اس کے بیکن اس کے تیمن طاقتور ہے کمانے پر تاور ہے لیکن اس کے بیکن اس کے تیمن طاقتور ہے کمانے پر تاور ہے لیکن اس کے بیکن اس کے تیمن طاقتور ہے کمانے پر تاور ہے لیکن اس کے بیکن اس کے تیمن طاقتور ہے کمانے پر تاور ہے لیکن اس کے بیکن اس کے تواب کی وجہ ہے اس کوز کو ۃ و بنا جا ہے؟

7

جواب الآخل العدقة الى القعدة الى العدة الما العدة الما الحكم معنى البغل عرب كراس كے لين النبى صلى الله عَليه وسكم وَعَن عُبيه الله بُن عَدِي بُن المُنعِيَارِ قَالَ الحُبَرنِي رَجُلانِ إِنَّهُمَا آتَيَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وسكم وَهُوَ فِي عَبِهُ المُعَن اللهُ عَلَيه وسكم وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو يَقُسِمُ الصَّدَقَة فَسَأَلاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا النَّظُرَو حَفَظة فَرَانَا جَلَدَيُن وَهُوَ فِي اللهُ عَظَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِقَوِي مُحْتَسِب (رواه ابو داود والنسائي) وَقَالَ إِنْ شِنْتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَيتي وَلا لِقَوِي مُحْتَسِب (رواه ابو داود والنسائي) مَرْجَم الله عَرب عبيدالله بن عدل بن خيات حال المحكودة ومول في مُحتَسِب (دواه ابو داود والنسائي) مَرجم المناف علي وسمَن الله عليه والمحمدة القيم مرب تقدام ول في المول في الواري عن الشعليوم محدة القيم مرب تقدام ولا والله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والمحمدة القيم من الما وادة والاوداد وارت الله عليه والمحمدة القيم الله عليه والمحمدة المول الله عليه والله الله عليه الله عليه الله المول المول المول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله والمحمدة المحمدة المحمدة

تشوليج: وعن عبيدالله الغ: أن شنتُما يرز برأ أرايا:

وَعَنَ عَطَآءِ بَنِ يَسَارٍ مُّرُسُلًا قَالَ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِخَمْسَةِ لِغَارٍ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ أَوْلِعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْلِغَارِمِ أَوْلِرَجُلِ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْلِرَجُلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِقٌ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَآهَدَى الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيّ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَنُودَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ لِلَّهِي دَاوُدَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ أَوِانِنِ السَّبِيلِ .

تر جمد: حفرت عطا وبن بیاز کے مرسل طور پر روایت ہے کہا کر رسول الله صلی الله علیہ وہم نے قربا یا الدار محض کیسے صدقہ جائز نہیں ہے گر پانچ طرح کے دمیوں کیلئے جائز ہے اللہ کا راہ میں جہاد کرنے واسے کیلئے یا عال زکوۃ کیلئے تا وان مجر نے والے کیلئے یا لیسے محض کیلئے جس نے اپنے مال سے ساکوخرید لیا ہے یا وہ آوی کہاس کا پڑوی سکین ہے اس پر کسی نے صدقہ کیا اور اس سکین محض نے منی کہ ہدید سے دیار دوایت کیا اس فرکیلئے۔ منی کہ ہدید سے مروی ہے یا مسافر کیلئے۔

تشرابی : وعن عطاء بن یساد: لغاز فی سبیل الله: احتاف کنزدیک اس مجابد کوصد قددینا جائز ہے جس کے پائی اپنا انتامال دیو کہاں مجابد کوصد قددینا جائز ہے جس کے پائی اپنا انتامال دیو کہاں کا بعد افل و میال گر فرا ہوجائے ۔ احال : عال کوز کو قاکا مال معاد ضد ہونے کی حیثیت سے دیاجائے گا نہ کو فیر ہوئے کی حیثیت ہے ۔ لغاز ہا: اس مربون کوصد قد دیتا جائز ہے جس کے پائی مال دیمویا مال قرید ہے تو اس کے لیے بالا جماع جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے ۔ کرز کو قائل میں کو جس کے بالا جماع جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے ۔ کرز کو قائل میں کو جس کے بالا جماع جائز ہے اور اس میں انتقاد کی ہے تو اس کے جو کہ اس نے دی ہے لبندا انتراک کو تا کہ اس کو جو کہ اس نے دی ہے لبندا انتراک کا مال خرید سے تو اس کے جو کہ اس نے دی ہے لبندا انتراک کو تا کہ کا کا کا کا کہ کا کہ بالد تا ہے کہ جو کہ اس نے دی ہے لبندا انتراک کو تا ہے کہ کو کہ کا کہ کہ کو تا کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

وَعَنَ زُياَدِبُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِ قَالَ آتَبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَا يَعْتُهُ فَلَاكَرَ حَدِيْهُا طَوِيُلا فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ آعُطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَوْ يُلُو فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ لَهُ يَرُضَ بِحُكْمِ نَبِي وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ آجُزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مَنْ بِلُكَ اللهِ خَزَآءِ أَعْطَيْتُكَ (رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت زیاد بن حارث مدائن سے روایت ہے کہا کہ میں نبی صلی اللہ طیہ وسلم کے پاس آبایس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آبایور کہا تھے بچھ صدقہ ہے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بہت کی پھرائیک بھی صدیت ذکر کی ایک آوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آباؤور کہا تھے بچھ صدقہ ہے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ منہ اس کے غیر کے فیصلہ ویا ہے علیہ وہ منہ اس کے غیر کے فیصلہ ویا ہے کہ کن کو دیا جائے اور اس کو آن خوصوں رہتے مرک ایک گانوداؤد نے۔
کے کن کو دیا جائے اور اس کو آن محصول رہتے مرک کیا ہے اگر تو بھی ان کے ذیل میں آتا ہے جس تھے کو سے ویتا سروایت کیا اس کو انوداؤد نے۔

#### الفصل الثالث

عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبْنَا فَاَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَفَاهُ مِنُ اَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَاَخْبَرَهُ اللَّهُ وَرَدَعَلَى مَآءٍ قَدْسَمَّاهُ فَإِذَانَعَمَّ مِّنُ نُعَمِ الصَّدْقَةِ وَهُمْ يَسُقُونَ فَحَلَبُوا مِنُ الْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِفَائِي فَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُيَدَهُ فَاسُتَقَآءَ (رواه مالك والبيهقي في شعب الايمان)

تر جمہ: حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ممڑنے دودھ پیاان کو ووبڑا عمرونگائں سے یو چھاتو نے بیدودھ کہاں ہے نیا تھائیں نے بتلایا کہ میں ایک چشمہ پر تیاجس کا اس نے نام لیا و ہاں صدقہ کے اونٹ تھے اور اونٹ والے پانی پلاتے تھے۔ انہوں نے دودھ دوہا میں نے بھی بچھا ہے برتن میں ڈال لیا و دیہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ مند میں ڈال کرتے گی۔ روایت کیایس کو بالک نے اور تیم کی نے شعب لئا میان میں۔

تشويح: عن زيرين مسلم الخ الاستفاء : حفرت عركات كرنا كال تقوى كي بناء يرقعا أكر چهلك كي تبديل سيقهم بدل جا تا ہے-

# باب من لا تحل له المسئلة و من تحل له المسئلة و من تحل له جن لو و الربين المال كرنا جائز المائز الما

# الفصل الاول

مِسدَادًا مِّنُ عَيُشٍ وَرَجُلِ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمُ لَلْثَةٌ مِّنُ ذَوِى الْجِيلِي مِنْ قَوْمِه لَقَدُ اَصَابَتُ فَلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْنَلَةُ حَتَّى يُصِيبُ قِوَامًا مِّنُ عَيْشٍ اَوُ قَالَ مِسدَادًا مِّنُ عَيْشٍ فَمَا مِوَاهُنُّ مِنَ الْمَسْنَلَةِ يَا فَهِيْصَةُ سُحُتْ يَا كُلُهَا صَاحِبُهَا شُحْتًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت قیصہ بن خارق سے دوایت ہے کہا کہ ضامن ہوا اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ ضامین ہوا اور نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے جہا کہ ضامین ہوا اور نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے خرایا تو یہاں تھم بریہاں تک کہ ہمارے پائی صدف آئے ہم جیرے لئے سخم کریں ہے پھر فر مایا اے تعبیمہ سوال کرنا جائز بیں ہاں البتہ تین مخصول کیلئے جائز ہے آیک وہ آ دی جو ضامی ہوا اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کداس منافت کو پہنچ پھر بندر ہے آیک وہ آ دی جس کوالی آفت پہنچ ہے کہاس کا سب مال ہلاک کردیا ہوات کی جائز ہے یہاں تک کداس منافت کو پہنچ ہاتھ بھی کودور کر سکے۔ ایک وہ فض جس کوفاقہ پہنچا ہے ہاس کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کہاں تک کداس کی قوم کے بین تھی کو وفت کر سکے۔ اس کے سوال کرنا اے قدیمہ حرام ہے جس کواس کا صاحب کھا دہا کہ کہ کرنے اس کے سوا سوال کرنا اے قدیمہ حرام ہے جس کواس کا صاحب کھا دہا دے جرام ہے دوایت کیا اسکوسلم نے۔

تنشولیج: عن فہیعدہ المنع: ۳ آ دیموں کا فاقد کی گوائی دیٹا بیشہادت کی قبیل سے ٹیس بلکہ تبیین ولوقیج کے لیے ہے۔ شان ایک شخص معروف دمشہور ہے سیٹھ ہونے سکے ساتھ داس کوسٹر میں حادث ہیں آ کیا جس کی وجد سے وہ فقیر ہوگیا تواب جب یہ استح کا تو لوگ تبست لگا کیں گے اس لئے تمن تھمند آ دی اس کی گوائی ویں کہ بیداتی ستحق ہے تا کواس پر تبست ندیگے۔

وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَالَ النَّاسَ امْوَالَهُمُ تَكَثُرًا فَإِنَّمَا يَسُالُ جَمْرًا فَلَيْسُتَقِلُ اَوِلَيْسُتَكُيْرَ .(مسلم)

تر جمد: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہا کردسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جولوگوں سے ان کے مال زیادہ جمع کرنے کی نیت سے ماتنے وہ آگ کے افکارے ما تک رہاہے۔ کم ماننے یازیادہ ماننے سروایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَسُأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَاتِيَى يَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُؤْعَةً لَحُمِ. (معفق عليه)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دی ہیں اوکوں سے سوال سرتارہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن آ سے گاس کے مند برگوشت کی ایک بوٹی ندادوگی۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ مُعَاوِيَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْجِعُوا فِي الْمَسْطَةِ فَوَاللّهِ لَا يَسْأَلُنَى المَحَدُّ مِنْ مُعَاوِيَةٌ قَالَ الْمَسْطَةِ فَوَاللّهِ لَا يَسْأَلُنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مُعَلَّمَ اللّهُ فَيْمَا الْعَطَيْمَةُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامُّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَ يُأْخُذَ اَحَدُكُمُ حَبُلَهُ

فَيَاتِيَ بِحُزُمَةِ خُطَبٍ عَلَى ظَهُرِهِ فَيَبِيُعَهَا فَيَكُفُ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ.(بخارى)

ترجمة زيرين وام سروايت بكرار ول الفصلي التعلية الم فرايام من سايك رى الركان كالمخدا في بشت بأفنا كراد الدين المان وخت كرستاس سي بمترب كراوكون سير الكرو المودين إندوين و (دوايت كياس و بخاري في مسالته و عَنْ حَكِيْم مُن حِزَامٌ قَالَ سَالُتُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاعْطَانِي ثُمُ سَالتُهُ فَاعْطَانِي ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاعْطَانِي ثُمُ سَالتُهُ فَاعْطَانِي ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاعْطَانِي ثُمُ سَالتُهُ فَاعْطَانِي ثُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاعْطَانِي ثُمُ سَالتُهُ فَاعْطَانِي ثُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

تر جمہ: حکیم من ترام سے دوایت ہے کہا میں نے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم سے پچھ ہانگا آپ سلی الشعلیہ وسلم نے مجھ کو ویا میں نے چر ما تکا بھر آپ سلی الشعلیہ وسلم نے ویا بھر مجھے فر مایا اے تکیم ہے مال مہز اور شیریں ہے جو تنص اس کونفس کی بے بروائل سے اس میں برکت ڈوائی جاتی ہے اور جونفس کے میں تھے لیتا ہے اس کیلئے برکت نہیں ڈوائی جاتی اور اس کی مثال اس محقص کی ہے جو کھا تا ہے اور سرخیس ہوتا او پر کا ہاتھ نے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تکیم نے کہا کہ کی میں نے اسے الشد کے دسول صلی التد علیہ وسلم اس ذات کی تم جس نے آپ کونٹ کیسا تھ میں وٹ فر مایا میں کسی کا مال آپ کے بعد کم نہیں کروں گا ( کسی سے سوال نہیں کروں گا) یہاں تک کہ میں دنیا کونٹ وز دوں۔ (متنق علیہ )

عَنِ ابُنِ عُمَرٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذَكُو الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْنَلَةِ الْيَدُالُّعُلْيَا خَيُرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى هِىَ السُّآتِلَةُ. (متفق عليه)

تر جمسہ: این عرامے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا جبکہ آپ معدقہ اور سوال سے بیجنے کا ذکر فرمار ہے تھے او پر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے او پر کا ہاتھ فرج کرتے والا ہے اور نیجا ہاتھ ماتھے والا ہے۔ ( متنق علیہ )

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ إِلْمُحُدُرِيُ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْآنُصَارِ سَآلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنُ اَذْ حِرَهُ عَنْكُمُ وَمَنُ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنُ يَسْتَعِفَ اللهُ وَمَنُ يَتُصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَآءُ هُو خَيْرً وَاللهُ وَمَن الصَّبُو. (متفق عليه)

تر جمہ: ابوسعید ضدری کے مدوایت ہے کہا انصار میں سے پچھالوگوں نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے ان کوہ یا انہوں نے پھرسوال کیا آپ نے ان کوہ یا پہال تک کرآپ کے پاس جو پچھاختا ہوگیا آپ سلی انڈ علیہ وسلم نے فر ایا میرے پاس جو مال ہوگا میں اس کوذ خبرہ بنا کرتم ہے نہیں رکھوں گا اور جو محض سوال ہے بچھا ہے انڈاس کو بچا تا ہے اور جو بے بروائی خاہر کرنا ہے انڈرتوالی اس کو بے برواہ بنادیتا ہے اور جومبر جا ہے انڈراس کومبرد ہے دیتا ہے اورکوئی محض مبر سے بہتر اورفراخ عظید نہیں دیا گیا۔ (متعنی علیہ) وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابُّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِيْنِي الْعَطَآءَ فَاقُولُ اَعُطِهُ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيُ فَقَالَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَآلُكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَآثُتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَآئِلِ فَخُذُهُ وَمَالَا فَلاتَّتُبِعْهُ نَفُسَكَ. (منفق عليه)

ترجمہ: حضرت عمرین خطاب سے دوایت ہے کہا ہی ملی القدعلید و ملم جھاکو کھود بنا جائے میں کہتا بھے سے زیاد پھتان مخص کوآ ہے ملی الشدعلید و ملم خرات اس کی اس کے جواس طرح آئے الشدعلید و ملم خرات اس کی اس کے جواس طرح آئے کہ اس کو مانتھے والے اس میں کو مانتھے والے اس کا مانتھے والے اس کو مانتھا کے اس کو مانتھے والے والے والے اس کو مانتھے والے اس کو مانتھ

#### الفصل الثاني

عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنُ شَآءَ اَبُقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنُ شَآءَ تَرَكُهُ إِلَّا أَنْ يَسَأَلَ الرَّجُلُ ذَاسُلُطَانٍ اَوْفِي اَمْرِ لاَ يَجِدُمِنُهُ بُدُّا . (رواه ابو داود والترمذي والنسائي)

تر جمہ، حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہارسول الله سلی الله علید اسلم نے فریایا سوال کرنازخم ہیں جوآ وی ایج چرہ میں ان کے ساتھ زخم لگا تا ہے جوشن جا ہے اپنے چرہ پر ہاتی رکھے اور جو چاہے اس کوچھوڑ دیے مگرید کرآ دی کسی یا دشاہ سے سوال کرے یا ایسے امریش سوال کرے جس کے سواکوئی چارہ کارنے ہو۔ روایت کیا اس کوابوداؤڈٹر ندی اور نسائی نے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَالَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغَيِيُهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ حُمُوشٌ اَوْخُدُوشٌ اَوْكُلُوحٌ قِيْلَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَمَا يُغَيِيُهِ قَالَ حَمُسُونَ دِرُهَمًا اَوْقِيْمَتُهَا مِنَ النَّهَبِ (رواه ابوداود والترمذي وابن ماجة والدارمي)

ترجمہ خطرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو منص کو کوں سے سوال کرتا ہے اوراس کے پاس اس قدر مال ہے جواس کو تی کرتا ہے قیامت کے دن آئے گااس کا سوال کرتا کدوح یا تحوش یا ضدوش ہوگا (راوی کو شک ہے کہان تیوں میں آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے کون سالفظ فرمایا سب قریب انسٹن جیں جن کامعنی زخم ہے ) کہا تھیا اسے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس قدر مال فن کرتا ہے فرمایا بچاس درہم یااس کی قیمت کا سونار دایت کیااس کو ابوداؤڈٹر قدی نسائی این ماجدا ورواری نے۔

نشولیج: عن ابن مسعود الخ بعض کنزدیک حموش کندوح محدوش بیمتراوف میں اور بعض نے فرق کیا ہے۔ حموش چیرے کا دوزتم جوناخن سے کیا جائے محدوش چیرے کا دوزقم جوکٹری ہے کیا جائے سکدوح چیرے کا دوزقم جوبضیر کسی آلے کے کیا جائے تو سوالوں کی کیفیات کے مختلف ہونے کی دجہے زخم بھی مختلف مراد ہوں گے۔

سوال: دوکتی مقدارنساب ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا حرام ہے؟ '' جواب: اس کے بارے میں تین '' متم کی روایات میں: (۱) ۵۰ درہم (۲) ۴۰ درہم (۳) فلو ما بغنیہ و یعدیہ کہی رائے ہے۔ باتی ربی ہیات کردوایات میں تعارض ہے؟

جواب-۱: ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکداشخاص مخلف ہیں۔ حزدج وغیر متزوج مجرحزوج صاحب میال غیر صاحب میال مجرمیال قلیل اور میال کثیر۔ برایک کا این حساب سے ہے۔ جواب-۲: اولاً توسیح تمی ۵۰ ہو پھر ہم ہو پھر بعد می تعییق ہوگی اب تدر مابعدید و بعید والی توجیدراج ہے۔ نصاب تین قتم کا ہے۔ (۱) موجب زکو ہ لینی اس کے پاس مال بقدرنساب ہواورحول تامی ہو۔ (۲) موجب صدقة الفطروالا هي بورك و يوسي بقرد نصاب مال بوليكن حول نامى دار (٣) جس مال كي وقي بوسي حوال كرناح الم به المستخد الشهر و الاجتماع المستخد الله المنظم المنطرون المنظم المنظ

وَعَنُ حُبُشِي بَنِ جَنَادَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَسَأَلَةَ لَا تَحِلُ لِغَنِي وَّلَا لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَسَأَلَةَ لَا تَحِلُ لِغَنِي وَّلَا لِلهِ عَرْقَ سَوِي إِلّا لِلهِ يَ فَقُو مُدُقِع اَوْعُرُم مُفْظِع وَمَنُ سَأَلَ النَّاسَ لِلنُوي بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجَهِهِ بَوْمَ الْقِيَاعَةِ وَرَصُفُايًا كُلُهُ مِنْ جَهَنّمَ فَمَنُ شَآءَ فَلَيُقِلَّ وَمَنُ شَآءَ فَلَيُكُورُ (وواه الترملى) ترجمه: حبى بن فياده بروايت بها رسول الله على الله عليه وَلَم الله على ال

وَعَنُ أَنَسِ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْانْصَارِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَأَلُهُ فَقَالَ آمَا فِي بَيْبِكَ شَى ءٌ فَقَالَ بَلَى حِلْسٌ تُلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبُسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشُرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَآءِ قَالَ الْبَيْئُ بِهِمَا فَآتَاهُ بِهِمَا فَآخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنُ يُشْتَرِى هَذَيْنِ قَالَ رَجُلَّ آنَا الْحُذُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنُ يَزِيْدُ عَلَى دِرُهُم مَّرَّتَيْنِ آوْقَلاقًا قَالَ رَجُلَ آنَا الحُدُهُمَا بِدِرُهُمَيْنِ فَآعُطَاهُمَا إِيَّاهُ فَآخَذَ الدِّرُهَمَيْنِ فَآعُطَاهُمَا أَلاَنُصَارِى وَقَالَ الشَّتَرِ بِآلَاجِهِ صَلَّى اللهُ فَانْبِذُهُ إِلَى آهَلِكَ وَاشْتَرِ بِٱلْآخِرِ قَدُومًا فَأَتِينَ بِهِ فَآتَاهُ بِهِ فَشَدَّفِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدً ا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَاحْتَطِبُ وَبِعُ وَلَا اَرَيَنُكَ خَمُسَةَ عَشَرَيَوُمَافَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَظِبُ وَيَعْ وَلَا اَرَيَنُكَ خَمُسَةَ عَشَرَيَةُ وَلَا الرَّجُلُ يَحْتَظِبُ وَيَبِيعُ فَجَآءَ هُ وَقَدُ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتُراى بِبَعْظِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْظِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌلُكَ مِنُ اَنْ تَجِئُ الْمَسُالَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِقَلا قَةٍ لِذِى فَقْرِ مُدُقِعٍ اَوْلِذِى عُرُمٍ مُفْظِعٍ وَجَهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسُالَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِقَلا قَةٍ لِذِى فَقْرِ مُدُقِعٍ اَوْلِذِى غُرُمٍ مُفْظِعِ وَهِ عَدْمَ مُوْجِع . رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# الفصل الثالث

عَنِ ابْنِ الْفِوَاسِيّ أَنَّ الْفَوَاسِيَّ قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُالٌ يَا وَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّالُ يَا وَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ النَّهِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ (دواه ابو دانو د والنسائي) ترجمه: حضرت انن الفرائ استعادت بكفراى غابم من كام الما الله عليه الله عليه المنظيمة على من كام الله المنظمة المن المنظمة المنافقة والمنظمة المنظمة المنظمة

وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِي قَالَ السَّعُمَلِي عُمَوُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغُتُ مِنْهَا وَادَّيْتُهَا إلَيْهِ اَمَرَلِي بِعُمَالَةِ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلُتُ لِلْهِ وَاجْرِى عَلَى اللّهِ قَالَ خُلُمَا اَعْطَيْتَ فَانِي قَلْ عَلِمْتُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَالَةُ فَكُلُ وَتَصَدَّقَ (وواه ابو داود) عَهُد وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُمَّلَئِي فَقُلْتُ مِثُلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَعُطَيْتَ شَيْعًا مِن عَيْرِ أَنْ تَسَألَهُ فَكُلُ وتَصَدَّقَ (دواه ابو داود) صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَعُطَيْتَ شَيْعًا مِن عَيْرِ أَنْ تَسَألَهُ فَكُلُ وتَصَدَّقَ (دواه ابو داود) مَرَجَه وَسَلّمَ إِذَا أَعُطَيْتَ شَيْعًا مِن عَيْرِ أَنْ تَسَألَهُ فَكُلُ وتَصَدَّقَ (دواه ابو داود) مَرَجَه وَسَلّمَ إِذَا أَعُطَيْتَ شَيْعًا مِن عَيْرِ أَنْ تَسَألَهُ فَكُلُ وتَصَدَّقَ (دواه ابو داود) مَرَجَه وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَي مَرَادُودِي وَعَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَعَنُ عَلِيّ أَنَّهُ سَمِعَ يَوُمُ عَرَفَةَ رَجُلًا يُسُالُ النَّاسَ فَقَالَ أَفِى هَٰذَا الْيَوْمُ وَفِى هَٰذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِاللَّهِ فَخَفَقَهُ بالدِّرَّةِ (رواه رزين)

تر جمہہ: حعرت علی ہے روایت ہے اس نے عرفہ کے دن ایک شخص کولوگوں سے سوال کرتے سنا فرمانے بھی اس دن اوراس جگہ تو اللہ کے سواے سوال کرر ہاہے اس کو درے کے سماتھ مارا۔ روایت کیا اس کورزین نے۔

وَعَنُ عُمَوَ قَالَ تَعُلَمُونَ آيُهَا النَّاسُ آنَّ الطَّمَعَ فَقُرَّوَ أَنَّ الْإِيَاسَ غِنَى وَّ أَنَّ الْمَرُءَ إِذَايَئِسَ عَنُ شَيْءِ اسْتَغُنَى عَنُهُ . (رواه رزين )

تر جمہ: حضرت عرف ہوایت ہے کہالوگوجان لوطع فضر ہے اور ناامید ہے پروائی ہے آ دی جس وفت کسی چنز سے ناامید ہوجا تا ہے اس سے بے پرواہ ہوجا تا ہے۔ روایت کیا اسکورزین نے۔

وَعَنْ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُكْفُلُ لِى اَنْ لَايَسُأَلَ النَّاسَ شَيْتًا فَاتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانَ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسُأَلُ اَحَدًاشَيْنًا (رواه ابوداود والنساني)

تر جمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھے کواس اسری کون حیانت دیتا ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا بیں اس کو جنت کی صافت و بتا ہوں۔ ثوبان نے کہا ہیں اس بات کی صافت دیتا ہوں اس کے بعدوہ کس سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا تھا۔ روایت کیا اس کوابودا ؤ داورنسائی نے ۔

وَعَنُ أَبِى فَرْ قَالَ دَعَائِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَى أَنْ لا تَسَأَلَ النَّاسَ شَيْنًا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَلا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ (رواه احمد) ترجمه: حقرت ابوذر سے روایت به کها که رسول الله علیه وکلم نے جھکو بلایا آپ سلی الله علیه وکلم نے جھ سے اس بات کی شرطی کہ کوکون سے کچھوال نذکروں گا۔ میں نے کہا جی بال آپ سلی الله علیه وکلم نے فرایا اگر جرا کو داکھوڑ اووڑ اتے ہوئے گریزے اس کے اٹھانے کا بھی کسی سے سوال ذکر تاروایت کیا اس کواحد نے ۔

# باب الانفق و كراهية الامساك خرچ كرنے كىفشيات ويخل كى كراہيت كابيان الفصل الاول

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَ كَانَ لِيُ مِثُلُ أَحُدِ ذَهَبًا لَسُرِّنِيُ اَنْ لَا يَمُرُّ عَلَى ثَلْتُ لَيَالٍ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ. (بخارى)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہا کدرسول الدُسلی الله علیدوسلم فے فرمایا اگر میر سے پاس احد بہاڑ بعثنا سونا ہو جس اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ جمعے برتین دانٹی نہ گزریں اور میرے پاس اس بی سے پھیموجود نہ ہوگر و قبوڑ ابہت جس کو قرض کی اوا لیکی کیلئے میں دکھلوں دوایت کیا اسکو بخاری نے ۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوُم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَتُزِلَانِ
فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمُ اَعُطِ مُنْفِقًا حَلَفًا وَيَقُولُ الْاحْرُ اَللّٰهُمُّ اَعْطِ مُمُسِكَاتَلَفًا. (متفق عليه)
ترجمه: الوہریہ ہدوانت ہے کہا کدرول الله ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا پرمیج جب بندے می کرتے ہیں ووفر شیخ اتر سے ہیں ایک کہتا ہے اسان شیخ کی مال تنف کر۔ (مشق علیہ)
ایک کہتا ہے اسان شرق کی کرنے والے کو بدل عطاکر دومرا کہتا ہے اسان شیخ کی مال تنف کر۔ (مشق علیہ)
قیشس فیک : وعنه فال الح موال: بیر فیب او جب بعب ان فرشتوں کی آ واز ہمیں سائی و سے بیتو سائی بی تیس و بی جب ان فرشتوں کی آ واز ہمیں سائی و سے بیتو سائی بی تیس و بی جب اس فرشتوں کی آ واز ہمیں سائی و سے بیتو سائی بی تیس و بی جو اب بی جواب بی جرماوت کا فرویا ہما در سے سنے کے تائم مقام ہے۔

وَعَنَّ أَسْمَاءً وَضِيَّ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالُ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِى فَيُحُصِى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِى فَيُوْعِي اللَّهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَاسُتَطَعْتِ. (متفق عليه) ترجمه: حفرت اساة مت دوايت به كها كدرول الله على الشعلية للم خفر ما يا فرج كرادر ثارند كروكرندا لله تعالى تحد بشاركرت كاودروك شركا لله تحد بردوك دسكها - (شنق عليه)

وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آنْفِقُ يَااِبُنَ ادَمَ انْفِقُ عَلَيْكَ. (معفق عليه)

تر جمد: حضرت ابو ہررہ ہے دواہت ہے کہا کہ دسول انٹرسکی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا انٹر تعالیٰ فرما تا ہے اے این آ دم فرج کریں تھے پرفرج کروں گا۔ (مشغق علیہ)

وَعَنُ آبِى أَمَامَةٌ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاابُنَ ادَمَ اَنُ تَبُذُلَ الْفَضُلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاَنْ تُمُسِكَهُ شَرَّ لُكَ وَلَا تُكَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُوّلُ. (مسلم)

تر جمد: حضرت ابوامات بروایت ہے کہا کہ رسول الشعلی اللہ علیدہ کلم نے فرمایا اسداین آدم حاجت ہے زائد مال کو تیراخرج کرنا تیرے لئے بہتر ہے۔ اگر تو اس کوخرج نہ کرے گا تیرے لئے براہے بعقد رکفایت خرج کرنے پر تھا کو کامت نہ کی جائے گی اور اہے عیال برخرج کرنے کے ساتھ شروع کر۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنْ أَبِى هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيُلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصُطُرَّتُ أَيْدِيْهِمَا إلى ثُدِيَّهِمَا وَتَوَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلُمَا مَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ الْمُتَصَدِّقُ كُلُمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلُمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاخَذَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا (منفق عليه)

تر جمد: حضرت ابو ہریر ڈے روایت ہے کہارسول الغیصلی انتدعایہ وسلم نے قرباً پابخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال دوآ دمیوں کی طرح ہے جن پرلو ہے کی دوزر میں جیں۔ ان کے ہاتھ ان کی چھاتی اورگرن کے ساتھ چینائے میجے میں۔صدقہ کرنے والے جب بھی صدقہ کرنے ارادہ کرتا ہے کھل جاتی ہے اور بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے دہ سکڑ جاتی ہے اور ہر طقہ اپنی اپنی جگہہ تنگ ہوجا تا ہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنَ جَابِرٌ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُواالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلَمَ ظُلُمَتُ يُوْمَ الْقِينَمَةِ وَاتَّقُواالشَّحَّ فَإِنَّ النَّبَحَ اَهَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَمَلُهُمْ عَلَى اَنُ سَفَكُوا دِمَآءَ هُمْ وَاسْنَحَلُوا مَحَارِمَهُمُ. (مسلم)

تر جمعہ: حضرت جابڑ سے دوایت ہے کہا کہ رسول الندسٹی الندعاليہ وسم نے فرما یاظلم سے بچوا يک ظلم قيامت کے دن کئ تاريکيوں کا باعث ہوگا اور بخیل سے بچواس نے تم سے پہنے بہت توگوں کو ہلاک کر دیا اس نے ان کواس بات پر اکسایا کہ انہوں نے خون بہا ہے اور حرام کو طال جانا ۔ روایت کیا اسکو سلم نے۔

وَعَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدُّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِى عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْآمُسِ لَقَبِلُتُهَا فَامَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا. (متفق عليه)

تر جمعہ: حضرت حارث بن دہب ہے روایت ہے کہا کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فر ما یا صدقہ کروتم پراییا زمانہ آئ اپناصد قد لے کرجائے گا۔ اس کوصد قہ قبول کرنے والانہیں ملے گا۔ اے ایک آ دمی کیے گا اگر تو کل لے آتا میں اس کولے لیہ آج جھے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُولَ اللَّهِ آيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ آجُرًا قَالَ آنُ تَصَدُّقَ وَآنُتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخَشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْعِنِي وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلُتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَان كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلَانِ. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت آباد ہریر قدے دوایت ہے تہا کہ آیک آ دی نے کہا ہے اللہ کے رسول منی اللہ علیہ دسلم اجر کے لحاظ ہے کون ساصد قد ہڑا ہے۔ فرمایا توصد قد کرے جب کہتو تشریست ہو جرص رکھتا ہوفقرے ڈرتا ہواور دولت کی امید رکھتا ہوا ورڈھیل ندکر یہاں تک کہ جب جان صفوم تک پڑنج جائے تو کہنے کے فلال محض کوا تناوے دوفلال کوا تناوے دو۔اب دو مال فلال کیلئے ہو چکاہے۔ (مشفق علیہ) الهجليد سوم

وَعَنُ اَبِىٰ ذَرٌّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا رَانِيُ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ آبِیُ وَاُمِّیُ مَنُ هُمُ قَالَ هُمُ الآكثرُونَ اَمُوَالًا اِلَّا مَنْ قَالَ طَكَذَا وَطَكَذَا وَطَكَذَا وَطَكَذَامِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنُ يَّمِيْنِهِ وَعُن شَمَالِهِ وَقَلِيُلَمَّا هُمُ (متفق عليه)

تر جمد : حضرت ابوذر سے روایت ہے بیل نی صلی القدعلیہ وکلم کے پاس پہنچا آپ صلی القدعلیہ وکلم اس وقت کعبہ کے سامیش بیٹے ہوئے تنے۔ جب آپ سلی القدعلیہ وکلم نے جھے کو ویکھا فر مایا رب کعبہ کی تم وہ اوگ نہا ہے خسارہ بیس بیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کون لوگ فرمایا جن کے پاس اموال بہت زیادہ بیں تمرجس نے ادھراورادھ فرقرے کیا یعنی اپنے آگ اور دائمیں بائمی اورا بیے بہت کم بیں ۔ (متنق علیہ)

تشويح: ومن في زرائح موال عم الاحسرون: اس ش واحارثل الذكرلازم وبايب؟

چواب: شايدرادي كاتفرف اوراخضار بواس في ايك هكذا كوچهور ويابو

سوال : اخسر کی تعی ہے خسران کی نہیں بین کثرت ہے مال خرچ کرنے والے اخسر نہیں ہوں سے بلکہ خسارہ والے تو ہوں سے؟ جواب: اخسر کی تعی سے مراد خسران کی تھی ہے۔ ان سے حساب کتاب ہو ناان کے حق میں یہی خسارہ ہے۔

# الفصل الثاني

وَعَنُ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِي قَوِيْبٌ مِنَ اللّهِ قَوِيْبٌ مِنَ اللّهِ قَوِيْبٌ مِنَ اللّهِ بَعِيْدٌ مِنَ اللّهِ بَعِيْدٌ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ اللّهِ بَعِيْدٌ مِنَ اللّهِ بَعِيْدٌ مِنَ النّهِ مِنَ النّهِ مِنَ اللّهِ بَعِيْدٌ مِنَ النّهِ مِنَ النّهُ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ عَابِدٍ بَعِيْلٍ (رواه التومذي) النّه مِن النّه مِن عَابِدٍ بَعِيْلٍ (رواه التومذي) ترجمه: حضرت الإجرية تدوايت جها كدرول الشّعلي الله عليد كرب بنت عرف الله عن عاددون تحديث عند عرفي الله عنه ودب الربين الله عنه ودب الربين الله عنه ودب المربول الله عنه ودب الله عنه الله عنه ودب الله عنه ودب الله الله عنه ودب الله الله عنه ودب الله ودب الله عنه ودب الله عنه ودب الله ودب الله ودب الله عنه ودب الله عنه ودب الله عنه ودب الله ودب

تَنْشُولِيجٍ: وعن ابى هويرةُ الخ : والجاهل سخى احب الى الله من عابد بخيل: سوال: باللكا تقاتل عالم كـ

ساتھ ہوتا ہے تدک عابد کے ساتھ اور عابد کا تقابل غیر عابد کے ساتھ ہوتا ہے نہ کرنٹی کے ساتھ رہیاں پر جائل کا نقابل عابد کو بنایا گیارید رست نہیں؟ جواب اصل ہیں عبارت یوں ہے و لحاهل غیر عابد مسحی احب الی الله من عالم عابد رمنجیل.

۵۵

ہملے جسے میں جابل کو قریبند بنا کراس کے مقاسلے میں دوسرے جملے سے عالم کو حذف کردیا اور عابد کے لفظ کو قریبند بنا کر غیر عابد کو جملہ اولی سے حذف کردیا کہ جاتل غیر عابد تخی بہتر ہے عالم عابد بخیل ہے۔

وَعَنُ آبِيُ سَعِيُدِ الْخُدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَتَصَدَّق الْمَرُءُ فِى حَيَاتِهِ بِدِرُهَم حَيْرٌلَّهُ مِنُ أَنْ يَتَصَدَّق بِمَاةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ . (رواه ابودائود)

تر جمہ: حضرت ابوسعیڈ سے روایت ہے کہا کہ رسول الندھلیا واللہ علیہ والم نے فر مایا آ دی اپنی زندگی بیں ایک درہم صدقہ کرے اس کیلے اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت سود رہم صدقہ کرے ۔ (روایت کیا اس کوابوداؤ و نے )

وَعَنُ أَبِى الدَّرُوَآءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدُقُ عِنُدَ مَوُتِهِ اَوْيُغَتِّقُ كَالَّذِى يُهُدِى إِذَا شَبِعَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

ترجمه خفرت ابوالدرداة عدوایت به کها کدرول انده فی التدعلیه ملم نے فرایا اس فی کمثال جوموت کے دقت معدقد کرتا باک به بیسے کو فی می فود سر او کھانے کے بعد کی کو جدید سے دوایت کیا اس کا حد نسالی داری دورتر ندی نے اور اس نے اس کوچ کہا ہے۔ وَعَنْ اَبِی سَعِیْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی مُولُمِنِ الْبُحُلُ وَسُوءً الْمُحَلِّق (رواہ الترحذی)

تر جمہ: حضرت ابوسعیہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوصلتیں موم مخص میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ مجل اور برخلقی روایت کیااسکوتر مذی نے۔

تشعولیت: وعن ابی سعید قال قال الغ: خصلتان لاتجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الحلق بخل سومالخلل على والخلل معل سومالخلل على المخاص معلى سومالخلل على المخاص المحالي المحالي المحالية المرابعات المحالية المحالية

سوال: مشاهره تواس كے خلاف ہے ہم و كيمنے ہيں كديد و قصلتيں مؤمن ميں بھي پائي جاتي ہيں؟

جواب: مرادیہ ہے کہ موکن کے اندر یہ دوخصلتیں اس طور پرجع نہیں ہوتی کہ انڈی ک بی نہ ہوکہ لازم طزوم بین جا کیں احیا نا ہوسکتی ہے۔ البتہ منافق و کا فریس بیدونوں جع ہوسکتی ہیں یا مجر مراویہ ہے کہ بیدہ فتصلتیں موکن کا فل میں نہیں جمع ہوتی یا مراویہ ہے کہ موکن کی شان بیہ ہے کہ بیصلتیں اس میں نہ یائی جا کیں۔

ُ وَعَنُ آبِيُ بَكُرٍ الصَّدِيُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلِ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ (رواه الترمذي )

تر چمد: حطرت ابو کمزصد بن سے دوایت ہے کہا کہ دسول انڈسلی انڈ عنیہ دسلم نے فرمایا جنت جس مکار پیخیل اورا حسان جٹائے وال داخل نہ ہوگا روایت کیا اس کوتر ندی نے۔

وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِّمَافِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُيُنٌ خَالِعٌ (رواه ابو داود ) وسنذكر حديث ابي هريرة لا يجتمع الشح والا يمان في

كتاب الجهاد ان شاء الله تعالى .

ترجمه: حضرت ابو بريرة ب روايت به كها كرسول القصلي القدعليد وسلم في طريايا آوي بين نهايت برترين و وتعسلتين بين انتهائي بخيلي اورانتهائي بزولي روايت كيااسكوابوداؤون بهم ابو بريرة كي صديث جس كالفاظ بين لا يتجتمع المشتع والايمان سنب ابههاد بين ذكركرين مكان شاءالله تعالى .

41

**تنشیز این : شبع حافع اس برس کو کہتے ہیں جوابے ال کوٹریج کرنے سے بالغ ہوا در دمرے لوگوں کے بال پی طمع پیرا کرے۔** 

# الفصل الثالث

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها أَنَّ بَعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِنَا اَسُرَعُ بِكَ لُحُوقًا ؟ قَالَ أَطُولُكُنْ يَدا فَاحَدُوا قَصْبَةٌ يَذْرَعُونَهَا وَكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِنَا اَسُرَعُنَا لَحُوقًا بِهِ وَكَانَتُ سَوُدَةُ أَطُولُهُنَّ يَدًا فَعَلِمُنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَ طُولُ يَلِهَا الطَّدَقَةَ وَكَانَتُ اَسُرَعُنَا لُحُوقًا بِهِ وَيُنَبُ صَلَّى اللهُ وَكَانَتُ تُحِبُّ الصَّدَقَة وَقَالِمُ اللهُ صَلَّى اللهُ وَكَانَتُ تُحِبُّ الطَّهُ وَلَا لَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلُم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے ہی سلی اللہ علیہ وہلم کی کسی ہوئی نے آب سلی اللہ علیہ وہلم ہے حرض کیا۔ ہم جس ہے آب سلی اللہ علیہ وہلم کو جلد کوئی ہوئی ہے گئے ۔ انہوں نے ایک کھیا تی نے کراس ہے ماہنا شروع کیا اور ہم جس سودہ کی ۔ آب سلی اللہ علیہ وہلم سے فرمایا جس کے ہاتھ لیے جی ۔ انہوں نے ایک کھیا تی نے کراس ہے ماہنا شروع کیا اور ہم جس سودہ کے ہاتھ سب سے لیے تھے لیکن ہمیں بعد جس بعد میں ہد جاتھ کے ہاتھ وہ الی اند علیہ وہلم کو بلنے والی اند باتھی ۔ وہ صدف پند کرتی تھی ۔ روایت کیا اس کو بخاری نے مسلم کی ایک روایت میں ہے آب سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا میرے فوت ہوئے ۔ بعد جھے جلد آکر منے والی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لیے جی کہا اور دو ما چی تھیں کرکس کے ہاتھ لیے جی کہا اور دو ما چی تھیں کرکس کے ہاتھ لیے جی کہا در صدف کرتی تھی ۔

تشولیے: بذرعونھا: مُدَر کا میند ذکر کیااس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کدازواج مطہرات عقل کے اعتبار سے مردوں سے کو لُ کم زمیمں۔

وَعَنَ آبِى هُوَيُرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لاَ تَصَدَّقَقْ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاصَبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّق اللَّيُلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لاَ تَصَدَّقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَائِيةٍ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لَا اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لَا اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لَا اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لاَ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لاَ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيةٍ لَا اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَائِيةٍ وَعَنِي فَاتُوى فَقِيلَ لَهُ امَّا صَدَقَتُكَ عَلَى عَنِي فَقَالَ اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَائِيةٍ وَغَنِي فَاتِي فَقِيلَ لَهُ امَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ وَزَائِيةٍ وَغَنِي فَاتِي فَقِيلَ لَهُ امَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ وَزَائِيةٍ وَغَنِي فَاتِي فَقِيلَ لَهُ امَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَمُهُ انَ تَسْتَعِفُ عَنْ زَنَاهَا وَامَّا عَلَى سَارِقِ فَلَعَلَّهَا انَ تَسْتَعِفُ عَنْ زَنَاهَا وَامَّا عَلَى سَارِقِ فَلَعَلَّهُا انَ تَسْتَعِفُ عَنْ زَنَاهَا وَامَّا الزَّائِيةُ فَلَعَلَّهَا انَ تَسْتَعِفُ عَنْ زَنَاهَا وَامَّا الزَّائِيةُ فَلَعَلَهُا انَ تَسْتَعِفُ عَنْ زَنَاهَا وَامَّا

الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعُتَبِرُ فَيُنُفِقَ مِمًّا أَعْطَاهُ اللَّهُ .(متفق عليه ولفظه للبخاري)

ترجمند: حضرت ابو بريرة يدروايت برسول الشعلى الشعليدولم في فرمايا أيك آدى في كما من آن صدقه كرول كاوه ابنا صدقد الے کرنکلا اور چورکووے ویا مع لوگ یا تیس کرنے کے کہ آج دات کسی نے چورکومند قد کردیا اس نے کہا اے اللہ تیرے لئے تحریف ہے کہ بیں چورکود ہے آیا ہوں بیس ضروراورصدقد کروں چروہ اپنا صدقہ لے کر نظا اورا یک زائیہ عورت کودے دیا میں اوگ یا تی کرنے کے کھی تھے اور اور کو صدقہ و سے ویا سے اس نے کہا اے اللہ تیرے کے تعریف ہے کہ بی نے زانے کو صدفہ وے ویا ے میں ضرور اور صدقہ کروں گا۔ وہ اینا صدقہ لے کر لکا اس نے ایک الدار شخص کوہ یدیا۔ لوگ من باتیں کرنے سکے کررات کی محض نے بالدار برصدقہ کردیا ہے وہ کہنے لگا ہے تیرے اللہ تیرے لئے تعریف ہے میں نے چوراور فرانیا ور مالدار کوصد قد دیا ہے۔ خواب میں اسے کہا کمیا تو نے چور برصدقہ کیا ہے تا یہ کدہ چوری ہے دک جائے اور زائیٹ اید زنا سے باز آ جائے اور بالدائشا يد عبرت حاصل كرے اور اللہ نے جواس كوديا ہے اسے خرج كرنے كے۔ (شفق عليه ) اور اس حديث كلفظ بغارى كے بيں۔ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِّنَ ٱلآرُضِ فَسَجِعَ صَوْلًا فِيُ سَحَابَةٍ اَسْق جَدِيْقَةَ فَلان فَتَنَحَى ذَالِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَآءَ هُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرُجَةٌ مِّنُ تِلُكَ الشِّرَاجُ قَدِ اسْتَوْعَبَتُ ذَالِكَ الْمَآءَ كُلَّهُ فَتَتَبُّعُ الْمَآءَ فَاذَا رَجُلٌ صَآئِمٌ فِي حَدِيْقَتِه يُحَوِّلُ الْمَآءَ بِمِسْحَالِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَاللَّهِ مَااسُمُكَ قَالَ فَلانٌ ٱلْإِسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَاللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعُتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَآوُّهُ وَيَقُولُ ٱسْقِ حَدِيْقَةَ قُلان لِّإِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ آمَّا إِذًا قُلْتُ هٰذَا فَالِّي أَنْظُورُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقَ مِثُلُثِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَعَيَالِي ثُلُثًا وَأَدُدُ لِيُهَا لُلْفَهُ (مسلم) ترجمہ: حضرت ابوہرر و سے روایت ہوہ نی سلی الشعلیہ وکلم سے روایت کرتے میں فرمایا ایک آدی جنگل میں جارہا تھا۔ اس نے بادل ہے ایک آوازی کوئی کہ رہا ہے فلال محتص کے باغ کوسیراب کرووہ بادل ایک طرف چلا مجروباں پھر بلی زمین پر برساایک ٹالی نے وہ سب بانی جمع کیا وہ آ ہی اس بانی کے پیچیے جوارہا تا کہاں ایک آ دی پیلیے لئے باغ میں بانی مجیسرر ہا ہے اس نے کہاں شکے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا فلاں ہے وہی نام جواس نے بادل سے سنا تھا۔ اس نے کہاا سالشہ کے بندے قو مرانام کیوں ہو چھر ما ہے اس كياكرتاب اس في كاجب كرة في الياس الياش التا مول جواس باغ سے بيدادار موتى بين اس كود يكتا مول أيك تها أن من صدقة كرويت بإيك تبائى ش اورمير معالل وحمال كمات جي اوراس باغ ش أيك تبائى لونا ويتاسب روايت كياس كوسلم في وَعَنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُ إِنَّ ثَلَقَةً مِّنُ بَنِي إِسْرَآئِيْلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَاعْمَىٰ فَارَادَاللَّهُ أَنْ يُبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكَافَاتَى ٱلْآبُرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوُنَّ حَسَنٌ وُجِلُدٌ حَسَنٌ وَّيَدُهَبُ عَنِيَّى الَّذِي قَدُ قَلِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قَذُرُهُ وَاعْطَىٰ لَوْنًا حَسَنًا وَجلُداً حَسَنًا قَالَ فَآيُ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ الْإِبلُ اَوْ قَالَ اَلْبَقُرُ شَكُّ إِسْحَقُ إِلَّا أَنَّ ٱلْآبُوَصَ أَوِ أَلَّا قُرْعَ قَالَ ٱحَدُهُمَا ٱلَّا بِلُّ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطِي

نَافَةُ عُشَرَآءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيُهَا قَالَ فَاتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ آَيُّ شَيءٍ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَّ · شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَلُهَبُ عَنِي هَذَاالَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنُهُ قَالَ وَأَعْطِيَ شَعُراً حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأَعُطِيَ يَقَرَةُ حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى الْأَعُمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يُرُدُّ اللَّهُ إِلَى بَصَرِى فَآيَصُرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّاللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَآئُ الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطِي . شَاةً وَّالِدًا فَأَنْتَجَ هَٰذَان وَوَلَّدَ هَٰذَا فَكَانَ بِهَٰذَاوَادٍ مِّنَ ٱلْإِبِلِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنَ ٱلْبَقَرِوَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْآبُرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيَأْتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسُكِيُنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بيَ الُحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ فُمَّ بِكَ ٱسْتَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا ٱتَّبَلُّغُ بِهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ إِلَّهُ كَانِّي ٱعُرِفُكَ ٱلَّمُ تَكُنُّ ٱبْرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَٱعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَاذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنُتَ قَالَ وَآتَى الْآقُرَعَ فِيُ صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِنَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَافِهًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ الِي مَا كُنُتَ قَالَ وَآتَى الْاَعْمَٰى فِي صُورَتِهِ وَهَيُأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ وَابُنُ سَبِيُلِ اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيُ سَفَرِيُ قَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدٌ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةًآتَبَلُّغُ بِهَافِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنُتُ اَعْمَٰى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَى بَصَرى فَخُذُ مَا شِئْتَ وَدَعُ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجُهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدُ رَضِي عَنُكَ وَسُنِعِطُ عَلَى صَاحِبَيُكَ. (متفق عليه) ترجمه الوبرية عددايت إس في بي صلى الله عليه وسلم سيسنا فرمات تت في اسرائيل من تين فخض تت ايك كويوزهي -دوسرا مخباا در تیسراا تد حا۔ الله تعالیٰ نے ان کوآ زیانے کا ارادہ کیا ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجادہ کوڑھی کے پاس ممیااور کہا تھے کوئسی چیز بہت پیاری معلوم ہوتی ہے وہ کہنے لگا خوبصورت رنگ اوراچھا حسین جسم اوریہ پیاری جھ سے دور ہوجائے جس کی دید سے لوگوں کو مجھ سے کھن آتی ہے ۔ فر مایا اس فرشتے نے اس کےجسم پر ہاتھ چھیرا اس کی گھن دور ہوگئی اچھا خوبصوت رنگ اور تندرست جسم ل ممیا اس نے کہا تھے کوکون سامال بیشد ہے کہنے نگا ادنت یا گائے۔اسحال نے اس میں شک کیا ہے کہ ادنت کہایا گائے مگر کوڑھی او سمنے میں سے ایک نے اورث کہااوردوسرے نے گائے اس کووں ماہ کی حالمداوشی دیدی گی اوراس نے کہااللہ تعالی تیر لئے اس میں برکت کرے چروہ منجے کے پاس آیا کہا تھے کیا چرمجوب ہے اس نے کہا اچھے بال اور میرا تنمنج جاتار ہے جس کی وجہ لے گول کو جھ ہے تھمن آتی ہے اس نے اس کے سریر ہاتھ پھیراس ہے وہ سنج جاتار ہااورا سے توبصورت بال دے دیے مجے۔ پھراس نے کہا تھے کون سامال پیند ہےاس نے کہا گا کیمی اس کو گا بھن گائے ویدی گئی اور کہا انڈرتغائی تیرے لئے اس میں برکت کرے بھروہ اعرصے کے پاس آیا کی کہا تھے کیا چیزمحبوب ہے اس نے کہا اللہ تعالی میری نظروا پس لوٹا وے میں لوگوں کود کمیسکوں اس نے ہاتھ پھیرا اللہ

تعاتی نے اس کی نظراس کو واپس کروی اس نے کہا کون سامال تجھ کومجوب ہے اس نے کہا بکریاں۔اسے ایک گا جھن بکری دے وی سمنی اور کہا احتد تعالیٰ تیرے لئے اس بیس برکت کرے۔ان دونوں کے ہاں اوٹنی اور گائے نے سنچے دیے اوراس کے ہاں مکری نے یجے دیے سب کے بال ال بزھتا گیا۔ کوڑھی کا ایک جنگل اونوں سے جمر کیا شنج کا گا بیوں سے ادرا تدھے کا بھر یوں سے فرمایا پھر فرشتہ کوزھی کے پاس اس کی بیئت اور صورت بنا کر کیا اور کہا میں سکین آ دی ہوں جھ ہے سفر کے اسباب منقطع ہو کیے جی اللہ کی عنایت اورآب کی عنایت کے بغیر میں کہیں پی تھے تمیں سکا۔ میں اس خدا کے نام پر تھے سے سوال کرتا ہوں جس نے تھے کو توبصورت رنگ اور تندرست جسم عطا کیاا درادنت دینے مجھ کوایک ادنت عنایت کردیجے میں منزل مقصود تک بنج سکوں وہ کہنے نگا حقوق بہت زیادہ میں فرشتے نے کہا میں نے تھے کو میجان لیا ہے تو وہ کی کوڑھی ہے جس ہے لوگ کھن کھائے تنے تو نقیر تھا اللہ تعالی نے تھے کو مال دیا اور کہنے لگا میں اسپتے یاب دادا سے اس مال کا وارث ہوں اس نے کہا اگر تو جموتا ہے اللہ تعالیٰ کہل حالت میں لوتا دے بھروہ مستح کے باس آیا درائکی وی کہلی صورت اختیاری اس نے بھی اس طرح کا جواب دیا ادر کہا اگر تو جھوٹا ہے ابتد تھے کوا بی کہلی حالت میں لونادے ۔ فرمایا پھر دہ اند تھے کے باس آیا اور اس کی صورت اور جیئت بنالی اور کہا میں مسکین اور سیافر ہوں سفر کے اسباب مجھ ہے کت مجلے ہیں اللہ کی عنابت و مجرآب کا سہارا ہے میں اس اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تھو کو آسکھیں ویں جھ کوایک مکری دیدویس این سفریس اس کے سب پہنچوں اس نے کہا ہاں بیس اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے میری نظر مجھے واپس اوٹا کی جوجا ہتا ہے لے لے اور جو جا بتا ہے چھوڑ جا۔ اللہ کی متم اللہ کی راہ میں جس قدرتو لیمنا بیا ہے گا میں جھے کو تکلیف تبیس دوں گا۔ اس نے کہا ابنا مال ر کھ لے تبہاری آن مائش کی گئی تھی ۔اللہ پاک تھھ سے رامنی ہوئے ہیں اور تیرے ساتھوں پر ناراض ہوئے ہیں۔ (متنق علیه) وَعَنُ أُمَّ بُجَيْدٍ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسُتَحُييُ فَلا آجِدُ فِيْ بَيْتِيْ مَا اَدْفَعُ فِيْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعِي فِي يَدِهِ وَلُوّ ظِلْفًا مُحَرَّقًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ .

تر جمد: حضرت ام بحيد سے روايت ہے كہا كديس نے كہا اے اللہ كے رسول سكين مير ، دواز ہے برآ كر كمڑا اوتا ہے جس شرم محسوں كرتى ہوں مير ہے ہاں اس كود ہے كيلئے كھنيں ہوتا۔ رسول الله سكى اللہ عليہ وسلم نے فر ما يا اس كو بكھ دے آكر چہ جلا ہوا كھر ہو۔ روایت كيا اس كواحرًا ابوداؤ داورتر ندى نے اس نے كہا ہے حد ہے حسن سجے ہے۔

وَعَنُ مَوُلِى لِعُلْمَانَ قَالَ أَهُدِى لامِّ سَلَمَة بُضُعَةٌ مِنُ لَحُمْ وَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجُهُ اللَّحُمُ فَقَالَتُ لِلْخَادِمِ صَعِيْهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُهُ فَوَضَعَتُهُ فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ وَسَلَّمَ اللهُ فِيْكُمُ فَقَالُوا بَارَكَ اللهُ فِيكُمُ فَقَالُوا بَارَكُ اللهُ فِيكُمُ فَقَالَ يَا أَمْ سَلَمَة هَلُ عِنْدَكُمُ شَيْءَ اطْعَمُهُ فَقَالَتَ نَعَمُ قَالَتُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

تر جمد : حضرت عمّال ی کة زاو کرده غلام سے روایت ہے ام سمہ کوایک کوشت کا تکزا تخفظ بیجا میااور بی سلی الله عنید دسلم کو گوشت

بہت پندتھا اس نے خاد مست کہا اس وگھر میں رکادوشا یہ کہ نی سنی انشعلیہ دسم تناول فریا کمیں۔ اس نے گھر کے طاقیہ میں رکاد بیگ ایک سائل آیا اس نے درواز سے پر کھڑے ہو کر کہا یکھ صدقہ کر دانشد نعائی تم میں برکت کر ے۔ انہوں نے کہا اللہ برکت دے سائل چلا میا۔ نی صنی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا اے ام سمہ تمہارے پاس پھو کھانے کے لئے ہاس نے کہا تی ہاں اور لوغہ کی نے کہا جا اور نی صلی القد علیہ دسم کو کوشت لا کرد ہے وہ گئی وہاں طاقیہ میں چھر کا ایک کھڑا پڑا ہوا ملا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا دہ کوشت چھر بن میا ہے کیونکہ تم نے سائل کوشن و یا۔ روابیت کیا اس کو پہلی نے دلاک اللہ وہ میں۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أُخَبِرُ كُمْ بِشَوِّ النَّاسِ مَنْزِلَا قِيْلَ نَعَمُ قَالَ الَّذِي يُسْنَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِئُ بِهِ (رواه إحمد)

تر جمہ: حضرت این عباس سے روایت ہے گہ: کدرسول الند علیہ وسم نے فر مایا میں تم کوالیے آ دمی کوخبر دوں جواللہ کے نزد کیہ سب سے مرحبہ کے لحاظ سے بدترین ہے کہا تمیا بھیا ہی ہاں فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و وفض جواللہ کے نام سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ اس کوئیس دیتا۔ روایت کیا اس کواحر نے ر

وَعَنُ آبِى ذَرِ آنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَآذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا كَعُبُ إِنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ تُوْقِى وَتَرَكَ مَالَا فَمَاتَرَى فِيُهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيُهِ حَقَّ اللَّهِ فَلابَأْسَ عَلَيْهِ عَبُدَالرَّحُمْنِ تُوْقِى وَتَرَكَ مَالَا فَمَاتَرَى فِيُهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيْهِ حَقَّ اللَّهِ فَلابَأْسَ عَلَيْهِ فَرَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا فَرَفَعَ ابُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَمُهُ وَيُتَقَبَّلَ مِئِي آذَرُ خَلْفِي مِنْهُ مِنتُ آوَاقِي ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ مِنتُ آوَاقِي ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ يَاكُونُ اللَّهِ مِنْهُ مِنتُ آوَاقِي ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ يَا عُنْمَانُ آصَعِمُ فَوَالِ مَوْلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْفِي اللْفُلُكُ مِنْ اللْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْفُولُ اللْفُولُ مِنْ اللَّهُ اللْفُولُ اللْفُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ ا

تر چمہ: حضرت ابوذ رہے روایت ہے اس نے حضرت عمان ہے اندرآنے کی اجازت طلب کی حضرت عمان نے ان کواجازت دی ۔ انکے ہتھ میں لائٹی بھی کہنا ہے کہ عبر الرحن کوت ہو گہنا ہے اوراس نے بہت سامال اپنے بچھے چھوڑا ہے۔ اس کے تعلق تیرا ا کیا خیان ہے اس نے کہا اگر وہ اللہ کاحق اوا کرتا تھا اس پر پچھ خوف نیس ہے ابوذ رئے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کعب کواس ہے باراور کہا میں نے رسول انڈسلی الشدھنے وکس سے سنا آپ فرانت تھے اگر ہے بہاڑ سوتا بن جائے اس کوخرج کر دول اور وہ جھے ہے قول کر لیا جائے میں بہتر کی والشد کا واسط و بکر بوچھتا ہوں تو نے بھی سنا جائے میں ایسے بچھے جھوڑ جو کرا اے حمان میں جھے کو اللہ کا واسط و بکر بوچھتا ہوں تو نے بھی سنا ہے اس طرح تین بارکہا اس نے کہا ہاں ۔ روایت کیا اس کا حمد نے۔

وَعُنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصُرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسُرِعًا فَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ فَوَاى آنَّهُمُ قَدُ عَجِبُو ا مِنْ شُرُعَتِهِ قَالَ ذَكُرَتُ شَيْئًا مِنْ تِبُرِ عِنْدَنَا فَكُرِهُتُ آنُ يَعْضِ خَلَقُتُ فِى الْمَيْتِ تِبُواً يَخْصِسَنِى فَامَرُتُ بِقِسُمَتِهِ رَوَاهُ البخارى وَ فِى رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ كُنْتُ خَلَّفُتُ فِى الْمَيْتِ تِبُواً المَّامِقِيةِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تر جمد : حضرت عقب بن حارث سے روایت ہے میں نے ایک مرتبطنی الله علیه وسلم کے پیچے عمر کی نماز بڑھی آپ سلی الله علیه وسلم نے سلم اللہ علیہ واللہ کے سام بھیرااورجد ہی اوگوں کی گرونیں بھلا تھتے ہوئے اپنی کسی بول کے گھر تشریف لے صبح ۔ آپ عملی اللہ علیہ وسلم کی اس جلدی ہے لوگ

تُعَرِاكَ عَبِراً بِسلَى الشَّعَدِهُ لَمِهِ الرَّابِ المَّالِ المَّالِمُ الشَّعَدِهُ لَمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدِى فِي مَوْضِهِ سِتَّةً دَنَانِيْرَ وَعَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدِى فِي مَوْضِهِ سِتَّةً دَنَانِيْرَ وَعَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدِى فِي مَوْضِهِ سِتَّةً دَنَانِيْرَ وَعَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

تر جمد: حضرت عائشت روایت ہے کہا کہ دسول الله سلی الله علیہ دسلم جس رقت بنار ہوتے میرے پاس چھ یا سات و بنار تھے۔ رسول الله سلی الله علیہ دسلم نے جھے ان کے تقیم کرنے کا تھم دیا ہیں آپ سلی الله علیہ دسلم کی بیاری ہیں مشخول ہونے کی وجہ سے مجول می الله علیہ دسلم کے بعد آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے جھ سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ ان دیناروں کا کیا ہوا ہے ہیں نے کہا ہیں آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی بیاری کی وجہ سے بھول می آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے متعواسے اورا پنے ہاتھوں میں ان کورکھا چرفر مایا اللہ کے تی کا کیا ممان ہے آگردہ اللہ کو ملے جبکہ دید بناراس کے پاس جیں۔ روایت کیا اس کواحمہ نے۔

وَعَنَّ آبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَىٰ بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبُوةٌ مِنُ تَمُوفَقَالَ مَاهَلَا يَا بِلَالُ قَالَ شَيْءٌ ادَّحَوُتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ امَا تَحْشَى اَنُ تَوْى لَهُ عَدًا بُخَارًا فِي نَاوِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنْفِقُ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَوْشِ إِلْمَالًا .

ترجمه : حضرت الإبرية عدوانت بها كري على الشعلية علم بلال كريس كان كريس مجودون كاليك عمري آب سلى الشعلية علم في الشعلية على المستحدة المستحدة

ترجمدً: حعرُت الوجرية كروايت بها كرسول الشعلى الله عليه وكم في أربايا الاوت ونت بين ايك ورضت به في اس كي فهنيال بكر لينا به وه فهني التغيين جهود كي اوروه اس كوجنت بين واظل كروين كي اوريخل ووزخ كا ايك ورضت به يخيل اس كي فهنيال بكؤلينا ب شنى التغيين جهود حكى يهال تك كماس كودوزخ مين واظل كروين كي روايت كيا ان ديول حديثون كونت في في عبد الايمان مي وَعَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَادِرُوا بِالصّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلاءَ لا يَتَخَطّاهَا ورواه وذين

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وئلم نے فرمایا جلد صدقہ کرلو کیونکہ باا صدقہ ویے سے نہیں بڑھتی ۔ روایت کیااس کورزین نے۔

# باب فضل الصدقة صدقه كرنے كى فضيلت كابيان الفصل الاول

وَعَنْ آبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَصَدُّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنُ كَسَب طَيّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّهُ إِلّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيُ اَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. (متفق عليه)

تر جمد: حطرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے کہا کہ رسول الفصلی الفیطیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے مجود کے برابر صدقد کیا اور الفدتھائی پاکیزہ مال کوئی قبول کرنا ہے القدتھ ٹی اس کودا کیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھراس طرح پالٹا ہے جس طرح تم جس سے کوئی ایک اپنے چھیرے کو پالٹ ہے بہال تک کہ وہ صدقہ یا اس کا تواب صدکی بہاڑک ما نند ہوجا تاہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَضَتُ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ آحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (مسلم)

تر جمہ، حضرت ابوہرر واقت ہے دوایت ہے کہارسول القصلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا صدقہ مال کو کم نیس کرتا اور اللہ تعالیٰ بندے کواس کے معاف کردینے کی دیدے اس کی عزت بوحاتا ہے اور کوئی مخص اللہ کی رضا مندی کیلئے تواضع اختیار تہیں کرتا تکر اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کردیتا ہے۔(مسلم)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنَ شَيُ مِّنَ الْآشَيَآءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ آبُوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبُوَابُ فَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلُوةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلُوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقِةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ آبُو بَكُو مَّا عَلَى مَنُ مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ لَا الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصَّلَقَةِ وَعَى مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ آبُو بَكُو مَّا عَلَى مَنْ مِنْ بَابِ الطَّيْقِ وَمَنْ تِلْكَ الْآبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلُ يُدْعَى الْحَدَّ مِنْ تِلْكَ الْآبُوابِ مِنْ صَرُورَةٍ فَهَلُ يُدْعَى آحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْآبُوابِ مُحُلِّمَا قَالَ نَعَمُ وَا وَارْجُو آنُ تَكُونَ مِنْهُمْ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہارسول النفسلی المتدعلیہ وسلم نے فرمایا جوفض القدکی راہ میں دودو چیزی شرج کرے گاس کو جنت کے سب دروازوں سے بازیاجائے گا اور جنت کے ٹی ایک دروازے ہیں جونمازی ہوگا۔ آن کونماز کے دروازے سے بازیاجائے گا جومد قد خیرات کرنے والا ہوگا اسکوصد قد کے دروازے سے بازیاجائے گا۔ جو روزودارہوگا اسکوصد قد کے دروازے سے بازیاجائے گا۔ جو روزودارہوگا اسکوصد قد کے دروازے سے بازیاجائے گا ہومد قد خیرات کرنے والا ہوگا اسکوصد قد کے دروازے سے بازیاجائے گا ہومد قد خیرات کرنے والا ہوگا اسکوصد قد کے دروازے سے بازیاجائے گا ہوم کو کہا کہ کے ختص کو ان سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں کیکن

كى كوسب دروازول سي محى بلايوجائكا آب نے فرمايال اور ميروخيال ب كرتوان ش سے جوگا۔ (منفق عليه)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُو بَكُرِ اَنَا قَالَ فَمَنُ اَصُّعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُو بَكُرِ اَنَا قَالَ فَمَنُ اَطُعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُو بَكُرِ اَنَا قَالَ فَمَنُ اَطُعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُو بَكُرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اَبُو بَكُرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي اَمْرِءِ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو جرمیرہ سے دوایت ہے کہ رسول القد علی وسلم نے قر مایا آج میج کس نے روز ور معاہم ابو ہر نے کہا ہی نے آپ نے فر مایا تم ہیں سے آج کی جنازہ کے چھے کون کیا ہے ہو کرٹ نے کہا تی ہی فرمایا آج کسی سکین کوکس نے کھانا کھلایا ہے ابو کرٹ نے کہا ہیں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم ہیں سے آج کسی نے بیار کی عیادت کی ہے ابو کرٹ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی القدعیہ وسلم نے فر مایا ہے صلتیں جس محض میں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَسَآءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنُ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوُ فِرُسَنَ شَاةٍ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہارسول النصلی ابندعلیہ دکلم نے فرمایا ہے مسمان عورتو ایک بمسائی دوسری بمسائی کیلیے حقیر نہ جانے اگر چہ بکری کا کھر ہور (متفق علیہ)

عَنُ جَابِرٌ وَحُذَيْفَةٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعُرُوفِ صَدَقَةً (متفق عليه) ترجمه: صرت جابرُ اور مذينهُ شدروايت بدونوں نے كهارسول اندسنى الله عليه وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْنًا وَلَوُ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْنًا وَلَوُ آنُ تَلْقَلَى آخَاكَ بوَجُهِ طَلِيْقِ (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابوذ رَّے روایت ہے کہا کہ رسول العُصلي القد عليه وسلم نے فر ما يا توسمي نيک کوشفير ند جان اگر چاتو استے بھائی کوخندہ پيشانی سے پیش آئے روایت کیا اس کوسلم نے ۔

عَنْ أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِ ثَيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قَالُواْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَنَصَدُّقْ قَالُواْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ اَوْلَمُ يَفْعَلُ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَالْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُهُ قَالَ فَيَامُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ فَيُمُسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت آبوموی الشعریؒ ہے روایت ہے کہا کہ رسول الندعائية وسلم نے فرمایا ہرسلمان آ دی کیلیے صدقہ لازم ہے۔ حجابہؓ نے عرض کیا آگر وہ پچھند پائے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کا م لے اپنے نفس کوفقع پہنچائے اورصد قہ کرے صحابہؓ نے عرض کیا اگر اس کی طاقت ندر کھے یا ایسانڈ کر سکے فرمایا کسی ضرورت مند ممکین محض کی اعاشت کرے صحابہؓ نے عرض کیا اگروہ ایسانڈ کر سکے فرمایا سنگی کا تھم وے کہا اگروہ الیہائڈ کرے فرمایا وہ خود پرائی ہے رکارہے بیاس کیلئے صدقہ ہے۔ (مشفق علیہ)

عَنْ آبِيُ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاس عَلَيْهِ

صَدَقَةً كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْائْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَآبَتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرُفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَّكُلُ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ. (منفق عليه)

تر جمد : حفزت ابوہر برہ سے دوایت ہے کہا کہ دسول الشعلی الفدعلیہ دسلم نے فرمایا آ دمی سے ہرجوڑ پر ہروان جس ہیں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ لازم ہوتا ہے اگروہ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کر سے بیاس کا صدقہ ہے کی آ دمی کے سوار ہونے ہیں اس کی مدوکرے بیاس کیلئے صدقہ ہے۔ یااس کا سامان اٹھا کرر کھوے اس کیلئے صدقہ ہے اوراقیمی بات صدقہ ہے اور ہرفقرم جووہ نماز کیلئے اٹھا تا ہے۔ اس کیلئے صدقہ ہے۔ داستہ ہے وہ ایڈ اوالی چیز کودو کرد بتاہے وہ اس کیلئے صدقہ ہے۔ (مشنق علیہ)

وَعَنُ عَآئِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِّنُ بَنِيُ ادَمَ عَلَى سِيَّيْنَ وَثَلاَثِ مِائَةٍ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّهَ وَحَمِدَاللّهَ وَهَلَّلَ اللّهَ وَسَبَّحَ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنُ طَوِيْقِ النَّاسِ اَوُ شَوْكَةُ اَوْعَظُمًا اَوْ آمَرَ بِمَعُرُوفِ اَوْ نَهَى عَنِ الْمُنْكُرِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِيْنَ وَالنَّلاثِ مِاثَةٍ فَإِنَّهُ يَمُشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّادِ. (مسلم)

تر جمد: حفرت آبوذر سے روایت ہے کہار سول الذھلی الذھلیہ وسلم نے فرمایا ہر شیخ صدقہ ہے۔ ہر تھیں صدقہ ہے۔ ہر تھید صدقہ ہے ہر تبلیل صدقہ ہے نیک بات کا تھم ویناصدقہ ہے۔ ہرائی ہے روکناصدقہ ہے ہوی ہے صحبت کرناصدقہ ہے۔ سے محابہ نے عرض کیا اسے الند کے رسول آ دمی اپنی شہوت دور کرنا ہے اور اس کواس میں تو اب متناہے فرما بااگروہ کناہ کی جگہ میں شہوت دور کرے اس کو ممناہ ہوگا۔ ای طرح حلال جگہ میں رکھنے ہے اس کو تو اب ہوگا۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الصَّدَقَةُ اللِّقُحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ وَالشَّاةُ الصُّفِيُّ مِنْحَةٌ تَغُدُو بِإِنَاءَ وَتَوْوُحُ بِالْخَرَ .(متفق عليه)

وَعَنُ اَنَسَ قَالَ قَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِم يَغُوسُ غَوْسًا أَوْ يَوُّرُعُ

زَرُعَافَيَأَ كُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيُرٌ أَوْ بَهِيُمَةٌ إِلَّاكَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ منفق عليه و في رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ عَنُ جَابِرٍ وَمَا سُرِق مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

تر جمہ: حضرت الل سے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوسلمان کوئی درخت نگائے یا تھتی ہوئے اس سے کوئی انسان یا پرغرہ یا کوئی مولٹی کھالیتا ہے وہ اس کیلیے صدقہ بمنا جاتا ہے۔ (متنق علیہ)سلم کی ایک روایت میں جابڑے مردی ہے اس سے جوج المیاجاتا ہے وہ اس کیلیے صدقہ ہے۔

عَنْ أَبِى هُورَيُواَ اللّهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُفِورَ لِا مُواَةٍ مُوْمِسَةٍ مُرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى

وَأُسِ وَكِي يَلُهُ فَ كَاوَ يَقَنَّلُهُ الْعَطَشُ فَنَوَعَتُ خُفَّهَا فَاوَثَقَتْهُ بِخِمَادِهَا فَنَوَعَتُ لَهُ مِنَ الْمَمَاءِ

فَعُفُورَ لَهَا بِذَالِكَ قِيلًا إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ آجُوا قَالَ فِي كُلِ ذَاتِ كَبِدٍ وَطُبَةٍ آجُو . (متفق عليه)

قَعُورَ لَهَا بِذَالِكَ قِيلًا إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ آجُوا قَالَ فِي كُلِ ذَاتِ كَبِدٍ وَطُبَةٍ آجُو . (متفق عليه)

قَعُورَ لَهَا بِذَالِكَ قِيلًا إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ آجُوا قَالَ فِي كُلِ ذَاتِ كَبِدٍ وَطُبَةٍ آجُو . (متفق عليه)

قَعُورَ لَهُ إِنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَيْ الللللّه

عَنِ ابْنِ عُمَرٌ وَاَبِى هُوَيُوهٌ قَالَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّبَتُ امْوَاةً فِي هِرَّةٍ اَمُسَكَّتُهَا حَتَىٰ مَاتَتُ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمُ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَاكُلُ مِنْ خِشَاشِ ٱلْاَرْضِ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے اور الوہریرہ سے دواہت ہے دولوں نے کہارسول الشصلی اللہ علیہ دسلم کے فرما یا ایک عورت بلی کی وجہ سے عذاب دی منی۔ اس نے اس کو باعد حد کھا تھا یہاں تک کہ دہ بھوک کی وجہ سے سرگئی دہ اس کو نہ کھلاتی تھی اور نہ چوڑتی تھی کہ دہ ز بین کے جانور وغیرہ کھائے۔ (متنق علیہ)

عَنُ آبِي هُوَيُوهَ ۚ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلَّ بِهُصُنِ شَجَوَةٍ عَلَى ظَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلَّ بِهُصُنِ شَجَوَةٍ عَلَى ظَهُ طَهُ طَهُ وَلَا يُوَ فِيهِم فَاهُ حِلَ الْجَنَّةَ. (منفق عليه) ترجمہ: حفرت ابوہرہ ہے دوایت ہے کہا کہ رسول اللّٰ صلی الشعلیہ وسلم نے فرایا ایک فیم ایک درخت کی ٹبن کے پاسے گزوا جوراست پرتمی اس نے کہا جم سلمانوں کے داستہ سے اسکو ضرور ہنا دول کا جاکہ دوان کو تکیف نہ پہنچائے اس کی وجہ سے اسکو خواستہ میں داخل کردیا گیا۔ (منفق طیہ)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَجُلًا يُتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطُّويُقِ كَانَتُ تُؤَذِي النَّاسَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے کہ اکدول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم نے فرہایا پی نے جنت پی ایک جمنی کودیکھا ہے کہ ہ اس پی پیمن سے چرتا ہے۔ ایک دوشت کوکاسٹے کی وجہ سے جوداستہ پی سلمانوں کا نکیف ویٹا تھا ردوایت کیا اس کوسلم نے۔ عَنَّ آبِیٌ بَوْزَةٌ قَالَ قُلْتُ یَا فَہِی اللّٰہِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُنِیُ شَیْنًا اَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اِعْزِلِ اَلّاذٰی عَنْ طَوِیْقِ الْمُسْلِمِیْنَ (دَوَاهُ مُسُلِمٌ) شر جمعہ: حضرت برز و کے دوایت ہے کہا ہیں نے کدا ہے اللہ کے نبی جھے کوکوئی الی بات بتلا ئیں جو نفع بخشے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف والی چیز کو دور کردے۔ روایت کیا اس کوسلم نے عدی بن حاتم کی صدیت جس کے الفاظ ہیں۔ انتقوا الغاد یاب علامات اللہ و میں ڈکرکریں مے۔ ان شاماللہ تعالیٰ۔

# الفصل الثاني

وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ سَلَامٍ قَالَ لِمَّا قَدِمَ النَّبِيُ صَبَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ جِئُتُ فَلَمَّا تَبَيَّنَتُ وَجُهَةً لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ فَكَانَ آوَّلُ مَا قَالَ يَايُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْالسَّلامَ وَجُهَةً عَرَفَتُ أَنَّ وَجُهَةً لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ فَكَانَ آوَّلُ مَا قَالَ يَايُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْالسَّلامَ وَاطْعِمُو الطَّعَامَ وَصِلُواللَّارُحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

تر جمہہ: حضرت عبداللہ بن سلام سے دوایت ہے کہا جس وقت نمی سلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ش آیا میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کود کھے کریں انداز ولگایا کہ بیرچہرہ کسی جھو نے صحف کا چہرہ نیس ہوسکتا۔ سب سے پہلے آپ نے فر مایا اے لوگوسلام خوب پھیلا یا کرو۔ کھانا کھلا یا کرو اور صلاحی کرو اور رات کونماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ واضل ہوجاؤ کے روایت کیا اس کوڑندی این ماجہ اور دارمی نے۔

وَعَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُوهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَدُوُ الرَّحُمٰنَ وَاَطُعِمُوا الطَّعَامَ وَاَقْشُوا السَّلَامَ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ (رواه الترمذي وابن ماجة)

تر چمہہ: حضرت عبداللہ بن محروّ ہے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا رحمٰن کی عبادت کرو۔ کھا تا کھلا وَ۔ سلام کو عام بھیلا ؤ۔ جنت میں سلامتی کے ساتھہ داخل ہوجاؤ مے ۔ روایت کیا اس کوتر ندی اورا بن ملبہ نے۔

وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطَفِي غَضَبَ الرُّبِّ وَتَدُفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ (رواه الترمذي)

تر جمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ رسول الله علی دشام نے فر مایا صدفہ خیرات اللہ تعالی کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دورکرتا ہے روایت کیا اس کوتر ندی نے ۔

وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعُرُوْفٍ صَدَفَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ اَنُ تَلُقَى اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ وَاَنْ تُفُرِعُ مِنُ دَلُوكَ فِى إِنَاءِ اَخَيْكَ (رواه احمد و التوحذی ) ترجمہ: حضرت جابرٌ ہے دوایت ہے کہا کہ رسول الله سلی الشعلی وسلم نے فرایا ہر تیکی صدقہ ہے اور تیکی جن سے قسلے ہنائی ے ضدہ بیٹائی کے ساتھ اور تو ڈالے پائی ایٹ ڈول سے اپنے بھائی کے برتن عن اس کودوایت کیا احماد در تدی نے۔

وَعَنُ أَبِى ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَمَ تَبَسَّمُكَ فِى وَجْهِ اَخَيُكَ صَدَقَةٌ وَاَمُرُكَ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهَيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِى اَرْضِ الصَّلال لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِي ٱلْبَصَرِلَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَا طَتْكَ الْحَجَرَ وَالشَّوُكَ وَالْعَظُمَ عَنِ الطَّرِيُقِ لَكَ صَدَقَةً وَاِفْرَ اعْكَ مِنْ دَلْوِكِ فِي دَلُواَخَيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ .

تر جمدہ : حضرت ابوذر سے روایت ہے کہا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیراا پنے بھائی کے روبر وسسّراۃ صدقہ ہے تیرا نیکی کاعظم دیناصد قد ہے برائی سے روکناصد قد ہے سراستہ بھو لے ہوئے کو تیراراستہ دکھاناصد قد ہے۔ کمزور تظروانے آدی کی تیری مدد کرتا تیرے لئے صدقہ ہے سراستہ سے پھر کا نٹا اور ہڑی کو دور کردینا صدقہ ہے اپنے برتن سے تیراا پنے بھائی کے برتن میں پائی ذال دیناصد قد ہے سردایت کیا اس کو ترفری نے اور کہا ہے صدید غریب ہے۔

وَعَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعُدِمَاتَتُ فَأَى الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ الْمَآءُ فَحَفَرَ بِئُرًاوَقَالَ هَذِهِ لِأُمْ سَعْدِ (رواه ابو داود ،نساني)

تر جمہ: اُحضرت سعد بن عبادة کے روایت ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول ام سعد توت ہوگئ ہے کون ساصد قد افضل ہے آپ سلی اندعلیہ وسلم نے قرمایا پائی اس نے ایک کوال محدوایا اور کہا ہیا م سعد کا ہے۔ روایت کیا اس کوابوداؤ داور نسائی نے۔

وَعَنُ فَاطِمَةَ بِنَٰتِ قَيْس قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقَّاسِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَاكِسَ الْبِرَّ اَنُ تُولُّوُا وُجُوْهَكُمُ قِبْلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ الْآيَةِ (دواه الترمذی وابن ماجة والدادمی) ترجمہ: حضرت فاطر ً بنت تیں ہے روایت ہے کہا کہ رسول القصلی الشعلیہ وکلم نے فرایا مال میں ذکو ہ کے سواہمی حق ہے جربہ آیت پڑھی۔ ٹیک بچی تیں ہے کہ اپنے مذہر ق یامغرب کی طرف پھیروا فرآیت تک دوایت کیا اس کورَ ذی این ماجا و دواری نے۔

یلائے گا۔روایت کیااس کوابوداؤ داور ترینری نے۔

تنسونین : وعن فاطعة بنت قیس قالت قال دسول الله صلى الله علیه وسلم ان فی المعال لحقا النع: نی کریم صلی الله علیه وسلم ان فی المعال لحقا النع: نی کریم صلی الله علیه وسلم فی فرایال میں ذکوة کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ اس پر بطور استشہاد ہے آ بہت کریر تلاوت فرمائی۔ لیس البو ان تولوا وجو هکم فیل المعشوق والمعفوب: یا تی رتی ہے بات کہ دجیا استشہاد کیسے ہے؟ وہ اس طرح کراس آ بت میں ایتائے مال کا بھی ذکر ہے و اتنی المعال علی حبد اور آ مح ایتائے ذکوة کا ذکر بطور عطف کے آیا قواس عطف ہے معلوم ہوا کہ این کے بال مغایر ہے ذکوة کے قواس کے سعوم ہوا کہ این حقوق ہیں؟ اس کے بارے میں دو ہے معلوم ہوا کہ ذکوة کے علاوہ ان میں حقوق ہیں۔ باتی رتی ہے بات کہ زکوۃ کے ماسواء مال میں کیا حقوق ہیں؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں: (۱) حقوق مستجہ (۲) حقوق واجب ورسر ہول کے مطابق احتراض ہوگا کہ اس حدیث ہیں اور حدیث اعرائی میں تعارض ہاس کے کہ حدیث اعرائی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکوۃ کے علاوہ مال میں حقوق واجبہ تیس ہیں۔ فقال ہل علی عبو هن فقال لا : جواب: اس

حدیث کا مصداق حقوق واجہ وقتیہ غیر معضبطہ میں مشلاً کوئی بل اُوٹ کیااور بیت المال میں پیسیتیں میں تواہا سکوتی ہے کہ وہ ارباب اسوال سے چندہ مانگ کراس کو درست کر واسے یا اس کے علاوہ کوئی رفاہ عامہ کے لیے چندہ مانٹے اور حدیث اعرابی میں حقوق واجبہ معضبطہ کی نفی ہے۔ ہندا کوئی تعارض باتی شدر با۔ والنداعلم بالصواب

وَعَنُ بُهَيُسَةَ عَنُ آبَيُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الشَّيءُ الّذِى لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِى اللّهِ مَا الشَّيءُ الّذِى لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِى اللّهِ مَا الشَّيءُ اللّهِ مَا الشَّيْءُ اللّهِ مَا الشَّيءُ اللّهِ مَا الشَّيءُ اللّهِ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

ترجمد: حضرت بهيد تف روايت به وواب باپ حدوابت كرتى باس في كها سالته كدمول وه كؤى چزب جس كاروكذا جائز تين فرمايا بالى كها سالت كن بي سلى الشعليدة عم وه كون كى چزب جس سه كى وُنع كرة جائز نين فرمايا نمك ساس في كها سه الله ك ني وه كون ك چزب جس سنة كى وُنع كرنا جائز نين فرمايا جوجى تو تكى كرب تيرب لئة بهترب دوايت كياس كوابودا وُدف -وَعَنْ جَابِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحْبَى اَوْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا اَجُورٌ وَمَا أَكُلَتِ الْعَافِيةَ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ (رواه النسائى والدارمى)

تر جمہ: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مرد ہ زمین کوآباد کیااسکواس بیس اجر ہے جو یکھ جانوراس ہے کھا مجھے وہ اس کیلئے صد قد ہے۔ روایت کیااس کونسائی اور داری نے۔

وَعَنِ الْبَوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَنْحَ مِنْحَةَ لَبَنِ اَوُوَرَقِ اَوُهَانَى زُقَاقًاكَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْق رَقَبَةٍ . (رواه الترمذي )

ترجمة: حضرت براة عدد وايت به كها كرسول الشمال الشعفية الم فرايا بوض ووه كيك عالودد و وياك كو عالدى المورق شرف و و عالم كالمؤرض و ك

وَعَنُ عَآثِشَةَ انَّهُمُ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنُهَا قَالَتُ مَابَقِيَ اِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُهَا غَيْرَ كَتِفِهَا .رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنَ آبِي ذَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلاَ ثَةٌ يُجِبُّهُمُ اللَّهُ وَقَلاَ ثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ فَاَمَّا الَّذِيُنَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلَّ اَ تَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمُ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسُالُهُمْ لِقَوَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ فَمَنَعُوهُ فَتَحَلَّفَ رَجُلُ بِاَعْرَافِهِمْ فَاعْطَاهُ سِرُّ الايَعْلَمُ بِعَطِيْتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِى اَعْطَاهُ وَقَوُمٌ سَارُو الْيُلَتَهُمُ حَنَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيُهِمُ مِمَّا يَعُدِلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُؤُوْسَهُمُ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِى وَيَتَلُوا ايَاتِى وَرَجُلَّ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَلَقِىَّ الْعَدُوْفَهُزِمُواْفَاقَبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ اَوْيُفَتَحَ لَهُ وَالثَّلاَ ثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِيِّ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلَوْمُ رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ . ` يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِيِّ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلَوْمُ رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ . `

م جمہ، حضرت ابوذ رہے روایت ہے کہا کہ رسول الذھ الله الله علیہ منے فرمایا تمن مخصول کو اللہ تحالی دوست رکھتا ہے اور تمن مخصول کو دشمن رکھتا ہے اور تمن مخصول کو دشمن رکھتا ہے وہ تمن رکھتا ہے وہ تمن رکھتا ہے وہ تمن رکھتا ہے وہ ایک آوی جو ایک آوی جو ایک آوی ہو اور اور چکھے ہو اور اور چکھے ہو آوادر چکھے ہے آکر اس کو دیا اس کو دیا اس کو اللہ جا تا ہے اور اور گھر ہو ایک آوی ہو اور ہو ایک آوی ہو جو ایک آوی ہو جو ایک آوی ہو جو اللہ تاریخ ہو ایک آوی ہو ہو ایک آوی ہو ہو گھر ایک آوی ہو ہو گھر آوی ہو گھر آوی ہو ہو گھر آوی ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر آوی ہو گھر ہو گھ

وَعَنُ آنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّهُ الْأَرْضَ جَعَلَت تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجَبَالَ فَقَالُ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتُ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجَبَالِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً اَشَدُمِنَ الْجَبَالِ قَالَ نَعَمَ الْحَدِينُدُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلُ مِنْ خَلِقَكَ شَىءً اَشَدُمِنَ النَّارِ قَالَ نَعْمَ الْمَآءُ فَقَالُوا يَا رَبِ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً اَشَدُمِنَ النَّارِ قَالَ نَعْمَ الْمَآءُ فَقَالُوا الْحَدِينِدِ قَالَ نَعْمَ النَّارِ قَالَ نَعْمَ الْمَآءُ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً الشَّدُمِنَ النَّارِ قَالَ نَعْمَ الْمَآءُ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً الرَّيْحِ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً الْمَآءُ قَالَ نَعْمَ الرَّيْحِ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَىءً الْمَآءُ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ شِمَالِهِ . رَوَاهُ التِرمِيدِي وَقَالَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الْمُآءِ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ شِمَالِهِ . رَوَاهُ التِرمِيدِي وَقَالَ عَمْ الرَّيْحِ فَقَالُوا يَارَبِ هَلُ مِنْ شِمَالِهِ . رَوَاهُ التِرمِيدِي وَقَالَ هَا حَدِيثَ عَمْ اللّهُ يَعْمِ الْمُ ادْمَ تَصَدَّقَ قَالُولُ يَامُولِي اللْمَاءِ فَي كِتَابِ الْالْمَانِ .

ترجمہ: تعفرت اَنْسُ کے روایت ہے کہارسول الفرطلی الله علیہ وسلم نے فرہا یا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا جنگی۔ اللہ تعالی نے پہاڑ ویدا کے ان کوزمین پر خمبرایا وہ خمبرگی ۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی تی سے تعجب کیا اور کہا ہے اللہ جادے دب تیری مخلوق میں پہاڑوں ہے ہی کوئی چیز تحت ہے فرہا یا ہاں او ہا۔ انہوں نے کہا اے ہمادے دب تیری مخلوق میں ہے کوئی چیز تو ہے سے بھی ہخت ہے فرہ یا ہاں آگ ۔ انہوں نے کہا ہے ہمادے دب تیری مخلوق میں ہے فرہا یا ہاں پائی ۔ انہوں نے کہا اے ہمادے دب تیری مخلوق میں ہے فرہا یا ہاں پائی ۔ انہوں نے کہا اے ہمادے ہما کوئی ہوئے ہے تیری مخلوق میں ہے فرما یا ہاں ہو فرشتوں نے کہا ہے ہمادے ہرودگار ان ہوں کہ اور دگار ان کی انہوں ہے ہمارے ہوں کہ دو صدقہ کرتا ہے اپنے وا کمیں ہاتھ سے اس کوا پنے اس کوا پنے انہوں کو اپنے کہا ہے دروایت کیا اس کو ترقدی نے اور سمبارے دیرے خرایہ ہا ہے دروایت کیا اس کو ترقدی نے اور سمبارے دیرے خرایہ ہور معاول کی صدیت جس کے الفاظ میں الصد فرقہ تطفی اللہ مطلب الا کمان میں ذکر کی جا چیک ہے۔

# الفصل الثالث

وَعَنُ آبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يُنُفِقُ مِنُ كل مَالٍ

لَهُ زَوْجَيُنِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اِلَّااسْتَقْبَلَتُهُ حَجَبَهُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوْهُ اِلَى مَاعِنَدَهُ قُلْتُ وَكَيُفَ ذَالِكَ قَالَ اِنْ كَانَتُ اِبِلًا فَبَعِيْرَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ (رواه النساني)

تر جمہہ: حضرت ابوذ رسے دوایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فریایا جومسلمان الله کے داستہ میں ہریال ہے دودوچیزیں خرچ کرنا ہے جنت کے دریان اس کا استقبال کریں تھے۔ ہرا یک اس کواس کی طرف دعوت دے گا جواس کے پاس ہے بیس نے کہا اور کس طرح دودوخرچ کرے فرمایا اگر اونت جیں دواوت اگر گا کیں جیں دوگا کمیں ردوایت کیااسکونسائی نے۔

وَعَنُ مَوَقَلِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثِينَى بَعُضُ اَصْحَابَ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سَحِعَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ (رواه احمد) ترجمہ: مرحدین میدانڈے عوالیت ہے کہا بھاکورسول انڈمٹی انڈمٹیدد کم ہے ایک سحالی نے فہردی اس نے دسول انڈمٹی اللہ علیوکلم سے سنافریائے عضے آیا منٹ کے دن مومن کا صدقہ اس کا ماریہ وگا۔ دوایت کیا اسکوا حدثے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَشَعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَسَنَةٍ قَالَ سُفُيَانُ إِنَّا قَدْجَرَّبُنَاهُ فَوَجَدَنَا كَذَالِكَ . رَوَاهُ رَزِيْنُ وَرَوَىَ الْبَيْهَةِيُّ فِى شُعِبِ الْآيْمَانِ عَنْهُ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَآبِى سَعِيْدٍ وَجَابِر ضَعَّفُهُ .

تر جمہ: این مسعود سے روایت ہے کہار سول الفصلی الفدعلید و کم نے فر مایا عاشورا کے دن جوفض آپندا بل وعیال برخرج کرنے میں کشادگی کرتا ہے اللہ تعالی سارا سال اس کیلئے کشادگی کرتا ہے۔ سفیان نے کہا ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اوراس کوسی پایا۔ روایت کیا اس کورزین نے اور دوایت کیا اسکو بھتی نے شعب لڑا بھان میں این مسعود سے اورابو ہر پر دابوسعیدا ورجا برسے اوراس نے اس صدیث کو ضعیف کہا ہے۔

وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ ٱبُوُ ذَرٍّ يَا نَبِيَ اللَّهَ آرَاْيُتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ قَالَ آضُعَا**تَ مُ**ضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزيُدُ .(رواه احمد )

تر جمہ: ابواہامڈ سے روایت ہے کہا ابوذر نے کہا اے انقد کے رسول صدقہ کا کیا تواب ہے فرمایا وگنا وگنا کیا گیا اوراللہ کے ہاں مزید بھی ہے۔ روایت کیااس کواحمہ ہے۔

#### باب افضل الصدقة بهترين صدقه كرنے كابيان دا:

الفصل الاول

وَعَنْ اَبِى هُوَيُوَةٌ وَ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامٌ قَالَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ حَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنْى وَّابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ. (وَوَاهُ الْبُخَادِيُّ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ حَكِيْمٍ وَحُدَهُ) ترجمہ: او بریراً اورکیم بن جزام ہے دوایت ہے دونوں نے کہارول اندسلی الشعلیہ کم نے فرمایا۔ بہترین دوم دقہ ہوئے ہوائی ہو اوران اوکوں سے مدقہ دینا شروع کرجن کی تو برورش کرتا ہے روایت کیا اسکوناری نے دوایت کیا اس وسلم نے تکیم بن جزام ہے۔ وَعَنُ آبِيُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنَّفَقَ الْمُسُلِمُ نَفَقَةٌ عَلَىٰۗ ٱهُلِهِ وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

تر جمد: ابومسعود سے روابت ہے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اسپے اہل وعیال پرخرج کرتا ہے اوراس بٹس تواب کی تو تع رکھتا ہے اُس کیلئے صدقہ ہوگا۔ ( متعق علیہ )

وَعَنْ آبِيُ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ ٱنْفَقَتَهُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ ٱنْفَقُتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقَتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ ٱنْفَقُتَهُ عَلَى آهَلِكَ ٱعْظَمُهَا آجُرُا الّذِي ٱنْفَقْتَهُ عَلَى آهَلِكَ (مسلم)

ترجمها حضرت انو بريرة سيردايت بهكهارسول التصلي القدعبية وسلم فيفر ماياليك ويناروه ببرس كوتوالله كاراه تل خرج كرتاب أيك وووينار ہے جس کو گردن آزاد کرنے میں فرج کرتا ہے ایک وہ دینارہ جس کو مسکین پرصد قد کرتا ہے ایک دہ دینارہے جس کو والسیخ محمر والول مرفرج كرتا بان سب دينارول عن سب سن بزاازروع اجرك دودينارب جس كولوات محروانول برخرج كرتاب دوايت كياس كوسلم في وَعَنْ ثَوْبَانٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقْهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَآبَتِهِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. (مسلم). ترجمیہ: حضرت توبان سے روایت ہے کہارسول الله ملی الله علیہ کملے فرمایا افضل دینار دوجس کوآ دفی اینے اہل برخر چ کرنا ہے اور وودینار جو انفد کے داستہ میں جانور برخرج کیا ہے۔ ایک وود بنارجس کوانٹد کے داستہ میں اپنے ساتھیوں برخرج کرتا ہے۔ روایت کیا اسکوسلم نے۔ وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي اَجُو ٓ اَنُ ٱنْفِقَ عَلَى بَنِيَ آبِيُ سَلَمَةَاِنَّهَا هُمُ بَنِيَّ فَقَالَ ٱنْفِقِي عَلَيُهِمْ فَلَكِ ٱجُرُ مَاٱنْفَقُتِ عَلَيْهمُ. (متفق عليه) تر چمہ، هغرت امسفی سے دوایت ہے کہا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ایسلہ کے بیٹول مرجوفرج کرتی ہوں جھے اس میں قواب بوگاه وہ تو میرے میٹے ہیں آپ سلی انشطیاد علم نے فر مایا توان پرخرج کران پرتو جوخرج کرے گیا اس بیں چھوکو اب ہو**گا۔** (شغل علیہ) وَعَنُ زَيْنَبَ رَصَى اللَّهُ عَنُهَاامُرَآةٍ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ قَالَتُ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدُّفُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتُ فَرَجَعْتُ اِلَّى عَبُدِاللَّهِ فَقُلُتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ فَأَتِه فَاسْتَلْهُ فَإِنْ كَا نَ ذَالِكَ يُجْزِئُ عَنِّى وَإِلَّا صَرَفَتُهَا إِلَى غَيْرِكُمُ قَالَتُ فَقَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بَل الْتِيْهِ آنُتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَاّةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِيُ حَاجَتُهَا قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدُ ٱلْقِيَتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا بَلالٌ فَقُلْنَا لَهُ انْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأْتَيْنِ بِالْبَابِ تَسُآلانِكَ أَتُجَزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى اَيْتَامِ فِي خُجُوْرِهِمَا وَلَاتُخْبِرُهُ مَنُ نُحُنُ قَالَتُ فَدَخَلَ بَلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِّنَ الْآنُصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَأَةُ عَبُدِاللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا اَجُرَانِ اَجُرُ الْقَرَابَةِ وَاَجُرُ الصَّدَقَةِ. (متفق عليه واللفظ لمسلم)

تر جمہ: حضرت نینٹ ہے جو عبداللہ کی ہوی ہے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرواگر چہاہے نے نیوروں ہے کرواس نے کہا جس عبداللہ کے پاس والیس آئی میں نے کہا تو تھاج آوی ہو میں بھے پر مدقہ اللہ علیہ وسلم نے ہم کوصد قہ کرتے کا حکم و باہ ہے۔ ان کے پاس جا واور بوچھ آؤاگر یہ بات بھے ہے کھا ہے کرقی ہو میں بھے پر مدقہ کروں یا پہر کی اور پر صدفۃ کروں اس نے کہا عبداللہ نے بھے ہے کہا بلکہ تو خود جا اس نے کہا جس کی رصول اللہ علی رصول اللہ علیہ وسلم کے ورواز ہے پر کوری تھی اس کہا میں ہوئی اس کو بھی میری حاجت کی ما تند حاجت تھی۔ وہ فرماتی ہیں کر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمول اللہ علیہ وہ اس کے باس جاؤاور ان ہے کہورواز کے پر دو جس میں غیر معمول اللہ علیہ وہ اس کے باس جاؤاور ان ہے کہورواز کے پر دو جس میں غیر معمول اللہ علیہ وہ اس میں اللہ علیہ وہ اس کی گورش میں وہ آب صلی اللہ علیہ وہ آب میں اللہ علیہ وہ کہا تا کہ ہم کون جی ۔ بال اللہ حول اللہ حلی اللہ علیہ وہ میں ہیں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہ اس کے باس نے کہا عبداللہ کی جو کارسول اللہ علیہ وہ دونوں کون جی اس نے کہا عبداللہ کی جو کارسول اللہ علیہ وہ دونوں کون جی اس نے کہا عبداللہ کی جو کارسول اللہ علیہ وہ میں نے فر مایا وہ دونوں کون جی اس نے کہا تا نصار کی جو کی سول اللہ علیہ عبد اللہ علیہ عبداللہ کی جو کہ میں اللہ علیہ عبداللہ کی جو کہ عبداللہ کی جو کہ اس نے کہا عبداللہ کی جو کہ مسلی اللہ علیہ حدد کا ۔ (حمیق علیہ ) اور نفظ واسط مسلم کے ہیں۔ ایک تو مایا وہ کونی علیہ کیا کہ وہ جس کے ہیں۔

فنشولیج: وعن زینب امراۃ النے و لاتنجبوۂ مَنْ نَحَنُ: باقی رہی یہ بات مورتوں نے اپنے تعارف کرانے سے سے کیااس میں کیا حکست تھی؟ فینے محدث عبدالحق وہلوگ نے اس کی وجہ یہ کھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپنے کسی کام میں معروف ہوں اور ہماراس کرہم کواسپنے پاس شفتنا بلالیں اورا پنا کام چھوڑ ویں کہیں آ سے صلی اہتد علیہ وسنم کوئرج نہ ہو۔ باتی رہی یہ بات کہ معرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے تعارف کیول کروایا؟ جواب: ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع واجب تھی۔ نیز عورتوں نے جویہ کہا تھا کہ ہمارا تعارف شرکرا نااس کا مطلب بیٹھا کہ از خود نہ کرا تا 'بال اگر ہوجے لیس تو کھر ہنا و بنا۔

لھیما اجران المنع: اس مدیث کی بناء پرشوافع نے بیر کہ دیا ہے کہ بیوی اپنے خادند کوز کو ۃ دے کتی ہے حالا تکدا حناف کے تزدیک نبین دے کتی ۔ اس ملیے کہ ان میں کمال اتصال ہے تو زکو ۃ میں تملیک بھی علی وجدالکمال نبیں ہوگی ۱۲۔ جواب اس مدیث کا یہ ہے کہ: صد قات واجبا سپنے خادند کوئیں دے کتی صد قات ناقلہ دے کتی ہے ادر بیصد قد نافلہ پرمحول ہے۔

وَعَنُ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا اَعْتَقَتُ وَلِيْدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُ اعْطَيْتِهَا اَخُوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِآجُركِ. (متفق عليه)

تر جمیہ: حضرت میمونہ بنت حارث سے روایت ہے اس نے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں ایک لونڈی آزاد کی ۔ اس نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ دسم نے فربایا اگر تو دہ لونڈی اپنے مامووں کو دے دی تنجھ کو بردا تو اب ہوتا ۔ (شنق علیہ)

**تَنْسُولِيج**: وعن ميمونة الغ: لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك: اس مديث \_معلوم، واكراب رشة داردل كو

جاریہ یا غلام ہدید دینا اُفٹل ہے۔ بنسبت اعمّاق کے حالا تکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ جواب: یہو کی مطلق تھم بیان کرتا مطلوب اور مقصورتین ہے۔ بلکہ ان سے ماموں انتہائی ضرورت متدیقے اس لیے ان کے بارے میں تھم دیا کہ اسٹے مامول کودے دوییا نُفٹل ہے۔

۲٣

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَالَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ اِلِّي أَقُرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا. (بخارى)

تر جمہ، حضرت عائشے روایت ہے کہا ہے اللہ کے رسول میرسے دو پڑوی ہیں میں ان میں سے کس کو تحفیہ بھیجول قربایا جس کا ورواز وزیادہ قریب ہے۔روایت کیااس کو بخاری نے یہ

عَنُ آبِيُ ذَرُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا طَبَخُتَ مَوَقَةً فَٱكْثِوُ مَآءَ هَا وَ تَعَاهَدُ جَيْرَانَكَ.(مسلم)

تر جمیہ: ' حضرت ابود رَّ سے روایت ہے کہا رسول انتصلی القدعلیہ دسلم نے فریایا جس وقت تو شور با یکا گے اس میں پانی زیاوہ ڈال لے اورا بے جمہ ایوں کی خبر سیری کر۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

#### الفصل الثاني

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ جُهُدُ الْمُقِلَ وَابُدَأَهِمَنُ تَعُولُ .(رواه ابو داود)

تر جمعہ : حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہا اے انٹ کے رسول کونسا صدقہ افضل ہے فرمایا کم مال دانے کی بہت کوشش کرنا اور پہلے اس محض کود ہے جس کا نفقہ تھے پر واجب ہے۔ روایت کیا اس کوابو داؤ دنے ۔

تنظیر ایج : عن ابی هریو قن ای الصدفه افضل قال جهد المعقل النج: مُقِلُ تَبْل المال والا: حاصل حدیث بیت کفقیرکا صدقہ کرۃ افضل ہے۔ سوال: اس حدیث کائی باب کی بہل حدیث ہے۔ کے ساتھ تعارض ہے اس میں ہے عن ظہر غنی: یعنی بہتر میں صدقہ مالدارکا صدقہ ہے اور اس ہے معلوم ہوتا ہے بہتر میں صدقہ تعیر کا صدقہ ہے؟ جواب: بہلی حدیث عام لوگوں کے اعتباد سے ہاور دومری حدیث کا صداق و فیض ہے جس کو غنای تقس حاصل ہو۔ جیسے ابو بکر صد بی رضی الفد تعالی عزیر اینا سارا مال لاکر دھر دیا اور بی تفل والا درجہ تب حاصل ہوگا جبد دومروں کی جی گئی شہوا درخود صابر وشاکر ہو۔ جیسے ابو بکر صدرت کی اینا سارا مال لاکر دھر دیا اور ہے تا تو کل حاصل ہوا وہ جس کو جیسے ابو بکر صدرت کی انتقاب مالا کا کر دھر دیا تو کل حاصل ہوا وہ دومرا وہ جس کو اللہ در ہے کا تو کل حاصل ہوا وہ دومرا وہ جس کو اللہ در ہے کا تو کل حاصل ہوا وہ در ہوا ہوں کا تو کل حاصل ہوا در وہ ہوا ہوا ہوں کی میں میں ہوا ہوں ہور ہوا ہوں کہ ہورہ ہے کہ ایک صدرت میں الفرائی وہ اللہ میں الفرائی وہ کر اینا ہوں کہ کہ اللہ عاد وہ کہ ہورہ ہورہ کی کریم صلی الفرائی ہورہ کے باس ہوئے کی وہ کہ ہورہ ہوتا ہے تو کا کا صدرت افضل ہے ان سب میں ظین اس کے مدد بھیر لیا۔ تیسری مرتبہ نی کریم صلی الفرط ہوتو کل کے اعلی زورے کھینک دیا ہی ہے جبدالمقل ہوتا ہے تی کا صدرت افضل ہورہ کی کریم صلی الفرط ہوتو کل کے اعلی تو جو تو کل کے اعلی ہورہ ہوتو کل کے اعلی ہورہ ہوتا ہوتو کی کا صدرت کی مدد کریا تب جائز ہے جب ضرورت سے مال ذا کہ ہو۔

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَّقَةً وَهِى عَلَى ذِى الرَّحُمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَضِلَّةٌ (رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدادمي) ترجمه: حفرت سليمان بن عامرٌ ے روايت ہے كہار ول الذعلية وَلم نے فرما إسكين يرصد قركرنا ايك صدق ہے اور

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلَّ. مُمُسِكُ بِعِنَانِ فَوَسِمٍ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ آلَا اُخْبِرُكُمُ بِالَّذِى يَتْلُوْهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غُنيْمَةٍ لَهُ يَوَذِى حَقَّ اللَّهِ فِيْهَا آلَا أُخْبِرُكُمُ بَشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْتَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِى بِهِ (رواه التومذى والنسائى والدرامى)

تر چمہ: حضرت این عمبی شہر روایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسم نے فریایا بیس تم کو بتلاؤں بہترین آ دی کون ہے وہ محض جس نے اپنے محور نے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اوراللہ کی راویش جہاد کرتا ہے بیس تم کو بتلاؤں اس کے بعد ونسا آ دی بہتر ہے وہ آ دی جو تھوڑی ہی بکریال نے کر علیحد گی بیس رہتا ہے اللہ کا حق جوان میں ہے اوا کرتا ہے۔ بیس تم کو نبر دوں لوگوں بیس سے براکون ہے۔ اس سے اللہ کے نام کا سوال کیا جاتا ہے اوراس کو کئی نیس و بیار روایت کیا اس کو ترید کی نسانی اور واری نے۔

**فنشور بیج**: وکن این عباس آنج: افعال زیمرگی کوئی ہے؟ فر مایا نیا تو جباد فی سیل اللہ کی زندگی یا کوشنشینی کی زندگی۔سوال: کونشہ نشینی بیتو رهبائیہ ہے؟ اور بیاس است کیلئے جائز نہیں ہے : جواب: میانات میں ہے اسپٹے ایمان کو بچانے کے لیے جب فتو ل کا دور ہور جیسے دجال کے فتنے کے زمانے میں۔

وَعَنُ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُُو السَّائِلَ وَلَوُ بِطُلَفٍ مُحُرَقٍ. رَوَاهُ مَالِكُ وَالنِّسَائِيُّ وَرَوَى التِّرُمِذِيُّ وَآبُوُدَاوُدَ مَغْنَاهُ .

تر جمد: حضرت ام بجید سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا سائل کو پچھاد ہے کر اونا وُ اگر چہ جنا ہوا ہم ہو۔ روایت کیا اس کو بالک نسائی تر ندی نے اورا ہوا وُ وقے معنی اس کا۔

قَسُولِيعَ: بَرُطَيْدِ بِشِهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمُ بِاللّهِ فَاعِيلُوهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمُ بِاللّهِ فَاعِيلُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّهِ فَاعُطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمُ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ مَنَعَ إِلَيْكُمُ مَعُرُوفًا فَكَا فِنُوهُ فَإِنْ لَمُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّهِ فَاعُطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمُ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ مَنعَ إِلَيْكُمُ مَعُرُوفًا فَكَا فِنُوهُ فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادُعُواللّهُ حَتَى تَوَوانَ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ . ﴿ وَاهِ احمد وابو داو د والنسائى ﴾ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادُعُواللّهُ حَتَى تَوَوانَ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ . ﴿ وَاه احمد وابو داو د والنسائى ﴾ تَجدُوا مَا تُكافِئُوهُ فَادُعُواللّهُ حَتَى تَوَوانَ لَشْعَيهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

ار جارسوم کسان جیکن

دے دوجوانند کانام لے کرتم ہے سوال کرے اس کو دو جو تھی تم کو بنائے اس کوقیول کروجو تھی تمباری طرف احسان کرے اس کو بدلہ دواگر تمہارے پاس کچھ بدلہ دینے کیسے شہوراس کیلئے دعا کرویمہال تک کہتم ویکھواس کا بدلہ تم نے دے دیا ہے۔ روایت کیااس کو احم از دواؤ داور نسان نے ب

تشوایی : فادعوا له النع : اگردعائیں کریکے تو کم اذکم تکیف توندی نجاؤ۔ اتہل میں گزرا کہ تکیف نددینا بھی صدق ہے۔ وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُأَلُ بِوَجُهِ اللّٰهِ إِلَّا الْحَبَنَّةُ (دواہ ابوداوہ) ترجمہ: معزت جابڑے دوایت ہے کہا دسول اللّٰہ علیہ وکل ہے فرمایا اللّٰہ کا ذات سے جنت کے سوا پچھاور تہ ہا گو۔ دوایت کیا اس کوابوداؤدنے۔

#### الفصل الثالث

عَنُ أَنْسٌ قَالَ كَانَ أَبُو طَلُحَةً أَكُثَرُ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَّخُلِ وَكَانَ أَحَبُ أَمُوَالِهِ إِلَيْهِ بَيُرُحَآءَ وَكَانَتُ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِّنُ مَّاءٍ فِيُهَا طَيّبٍ قَالَ انْسُّ فَلَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُواالُبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ (آل عمران٣:٣) قَامَ اَبُوُ طَلَحَةَ اِلني رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُونَ وَإِنَّ آحَبُّ مَالِئَي اِلَىّ بَيُرُحَآءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ أَرْجُوا بِرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخُ بَخُ ذَالِكَ مَالٌ رَّابِحٌ وَقَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتُ وَإِنِّي أَرْكَى أَنْ تَجُعَلَهَا فِي الْاَقُرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُو طَلُحَةٌ أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا آبُو طَلُحَةٌ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (متفق عليه) تر جمد: حضرت الس سے دوایت ہے کہا مدینہ میں ابوطلی کے پاس سب انسار سے بودھ کر مجود میں تھیں اور اس کواسیے اموال میں سب ے یز ھاکر بیارا ہیرجا وقفا۔ وومبحد کے بالقابل تھا۔ رسول الندعلیہ وسلم آکٹر اس میں تشریف لیے جائے اوراس کا عمدہ یاتی ہے ۔ انس نے کہاجس وقت بیآ ہے۔ اتری تم اس وقت ہرگز نیکی کوئیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرج نہ کروجس کوتم دوست دکھتے ہو۔ ابو على رسول التصلي الشعليه وسم سے باس? ے اور كهاا سالله كے رسول اللہ تعالى نے قرمایا ہے تم اس وقت تک برگز مينی کونيس يا سكتے جب تک وہ چیز خرج نہ کر دہس کوتم دوست رکھتے ہواور جھےاہیے اموال میں ہے مجوب ہیرجاء ہے وہ اللہ کیلیج صدقہ ہے میں اس کے اجراور تو اب کی امیدانند تعانی سے کرتاہوں۔اےاننہ کے رسول جہان آپ جو بینے میں اس کور کھدیں۔آپ نے فرمایا شاہاش شاہاش یہ بڑا تفع ویے والا مال ہے جو یکھاقو نے کہویا ہے میں نے س لیا ہے اور میرا خیال ہے تو اس کوا ہے قریبی اعرزہ میں تقسیم کرد ہے ابوطلح نے کہا اے الله ك رسول مين إيها بي كرول كار ايوطلح في اسبية الخارب اورهم زاد بها يُون مين تنسيم كرويا . (متفق عليه)

فَتَعْمُولِينَ : وَكُنَا أَسَالُ بِصَابِكُا مُل كَثِرَ آن نازل بِهِنَا بِاور صَابِيُّل كَرَانَ فَيُ لِيَعَ تَعِد وَعَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدُا جَائِعًا . <sup>جان</sup> بطيدسوم

رَوَاهُ الْبَيُّهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْآيُمَانِ .

تر جمد انس ّے روایت ہے کہارسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ افعنل صدقہ بیہے کدنو بھوکے جگر کا پہیٹ بھروے۔روایت سیاس کوشیق نے شعب الابمان میں۔

تشواية : كبد جانع : القريم إغير القرائق في آدم ش يه وياجانورول من سي مواس كوسر كرما افضل مدقد ب-

#### باب صدقة المراة من مال الزوج بوى اين شوہركم ال ميں سے جو چيز خرچ كر كتى ہے اسكابيان

#### القصل الاول

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا بِمَا ٱنْفَقَتُ وَلِزَوْجِهَا ٱجُرُهُ بِمَا كَسَبَ وِلِلْحَازِنِ مِفُلُ ذَالِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ آجُرَ بَعْض شَيْئًا. (منفق عليه)

تر جمہہ: حضرت عائش ہے دوایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے قربایا جس وقت مورت اپنے گھر کے طعام میں سے خرج کا کرتی ہے جب کے دواسراف نہ کرے اس کوٹو اب ہوتا ہے جو دہ خرج کرتی ہے اور وہ اس کے خاوند کوٹو اب ہوتا ہے جو وہ کما تا ہے اور خازن کیلئے اس کی بائند تو اب ہے بیرسب ایک ووسرے کے اجرکوکم نیس کرتے۔(متقل علیہ)

عَنُ آبِيُ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْفَقَتِ الْمَوَأَةُ مِنُ كَسُبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرٍ ٱمْرِهِ فَلَهَا نِصُفُ ٱلجُرِهِ.(متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس وقت کوئی عورت اپنے خاوند کے مال ہے اس کی اجازت کے بغیرخرج کرتی ہے اس کیلیے نصف اجر ہے۔ (متنق علیہ )

عَنَ آبِيُ مُوسَى الْاَشُعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاذِنُ الْمُسُلِمُ الْآمِيُنُ الَّذِي يُعْطِىٰ مَا أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُّوَقِرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ اِلَى الْذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.(متفق عليه)

ترجمه: حضرت ابدموی اشعری بروایت به به درسول الذه کی الدعلید کلم نے قربایا خاذن سفران دیانت وارجے جس قدر مال وسیخ کا مستم ملت به درانش کی خوش سدے دیتا ہے جصوب کا تکم دیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ کرنے والوں بیں سے ایک ہے۔ (متعق علیہ)

تنسو ایسے: وعن ابدی موسی الا شعری مسلمان ایس قرزائی کی اثر الکا کا بیان ہے مسلمان ایس نزائی وہ ہے کہ اس کوجس لوگا کا تکا ہے موق ہے وہ ہے کہ اس کوجس لوگا کا تکم ہے وہ ہے وہ ہے کہ اس کوجس الوگا کا تکا ہے موسی اللّٰه عَدُلُه وَ مَسلَم اللّٰه عَدُلُه وَ مَسلّم اِنْ اُمِّی افْتُلِمَتُ وَ عَدُلُهُ عَدُلُه اَ اُحدُر اِنْ مَصَدًّم اللّٰه عَلَيْهِ وَ مَسلّم اِنْ اُمِّی افْتُلِمَتُ مَصَدًّم اَنْ اُمْ مَدُلُهُ عَدُلُه اَ اُحدُر اِنْ مَصَدًّم اَنْ اَللّٰهُ عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَ اَحدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَمْ مَدُلُهُ اَللّٰه عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَمْ مَدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَسْ اَنْ مَدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَسْ اَنْ مَدُر اِنْ مَصَدُّمَ اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَلٰه اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَسْ اَنْ مَاللّٰه عَدُلُه اَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَنْ مَدُر اِنْ مَصَدُّمَ عَنْ اَللّٰه عَدُلُه اَنْ اَنْ مَدُر اِنْ مَصَدُّمُ اَنْ اَنْ اَسْدُر اِنْ مَعُدُ اللّٰه عَدُلُه اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَللّٰهُ عَدُمُ اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَنْ اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَسْدُر اِنْ مَصَدُّم اَنْ اَنْ اَسْدُر اِنْ اَسْدُر اللّٰه الْمُدُرِي اِنْ اللّٰهُ عَدُم اللّٰه الْمُورُ اِنْ اَسْدُر اللّٰه الْمُدُر اِنْ اللّٰه عَدُلُولُ الْمُدُر اِنْ اللّٰه اللّٰه الْمُدُرّ اِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ عَدُلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُورُ الْمُدُلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُدُرُ اِنْ اللّٰمُ الْمُدُلُولُ اللّٰمُ ال

ترجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہاؤیکہ آ دمی نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہامیری ماں تا گہاں مرگئی ہے اور میں خیال کرج مول اگر وہ کلام کرتی صدقہ کا تھم کرتی اگر میں اب اس کی طرف سے صدقہ کروں اس کوٹو اب ہوگا فر مایاباں۔(متنق علیہ)

تنشوایی : عن عائشہ رصی الله تعالی عنها: اس پراجائ ہے کہ میت کو مالی صدقات کا تواب پینچا ہے اس میں اختاباف ہے کہ بدنی عبودات کا اجروثواب مانچا ہے یانیں؟ جمہور کے نزد یک پینچا ہے شواقع کے نزد یک نیس پینچا۔ لہذا زیادہ تر مالی عیادت کرنی چاہیے تا کہ مسئلہ اجماعی پڑمل ہوجائے۔

#### الفصل الثاني

غَنَ آبِى أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْنًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطُّعَامَ قَالَ ذَالِكَ أَفْضَلُ آمُوَالِنَا (رواه الترمذي)

تر جمہ: حضرت ابوا ہُمڈ ہے دوایت ہے کہا میں نے رسول الشعلی الفدعلیہ وسلم سے سنا بچۃ الوواع کے خطید میں فرماتے ہے کوئی عورت اپنے خاوتد کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے کہا گیا اے اللہ کے رسول اور طعام بھی خرج نہ کرے قرمایا بیتو جاراعمہ وادو نغیس ترین مال ہے۔ دوایت کیا اس کو تر زری ہے ۔

تنشولین: عن ابی اهامة النع: اس ش اختلاف ہے کہ زوجہ کے لیے زوج کے مال سے صدقہ کرتا جائز ہے یا ٹیس؟ جمہور کے زو کیے صدقہ کرسکتی ہے بشرطیکہ اجازت صریحاً ہو یا اشارۃ ' ولالۂ ہو یا عرفا ہو۔ با آل رہی ہے بات کہ ماتیل میں صدیث گزری کہ زوجہ کا بغیر اس کے خاوندگی اجازت کے صدقہ کرنا اس برعورت کوضف اجرماتا ہے تو یہاں تم اجازت کی تید کے ساتھ کیوں مقبید کردہے ہو؟

جواب من غیر امرہ کامنی ہے بغیرا جازت مرکی کے آگرا جازت کے ساتھ فرج کرے گیا تو ہورا اجر لے گا اورا گر بغیرا جازت صریحہ کے فرج کرے گی تو نصف اجر لے گا۔ باقی رہی ہے بات کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے عورت کو قرمنع فرما یا کہ وہ زوج کی اجازت کے بغیرات کے بغیرات کا مال صدقہ کرسکتا ہے اس کا جواب بغیر فرج نہ کر لے لیکن خاوند کو قومن نمیس فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند زوجہ کی اجازت کے بغیراس کا مال صدقہ کرسکتا ہے اس کا جواب بیہے کہ خاوند کو تمی کرنے کی خرورت ہی نہیں اس لیے کہ بیالیا کر تا اس کی غیرت کے خلاف ہے۔

وَعَنْ سَعُدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَاةٌ كَانَّهَا مِنُ يُسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِئَ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى ابَائِنَا وَابْنَائِنَا وَازُوَاجِنَا فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنُ اَمُوَالِهِمُ قَالَ الرَّطُبُ تَأْكُلُنَهُ وَتُهْدِيْنَةً .(رواه ابوداود)

تر جمیہ: حضرت سعدٌ ہے روایت ہے کہا جس وقت رسول القیصلی الله علیہ وقت کے عورتوں ہے بیعت لی ایک ہلند قامت عورت حمویا کیو ومصرفیبند کی عورت ہے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی الله علیہ وکلم ہم اپنے بالوں بیٹوں اور خاوندوں پر ہو جھ ہیں۔ ان کے مالوں ہے جہ رہے لئے کیا حلال ہے فرمایا ہز و مال جس کوتم کھالواور مدید دو۔ روایت کیا اس کوابوداؤ دینے۔

#### الفصل الثالث

عَنْ عُمَيْرٌ مُّولِنِي اللَّحْمِ قَالَ آمَرَنِي مَوُلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحُمَّا فَجَآءَ نِي مِسْكِيْنٌ فَأَطُعَمْتُهُ

مِنُهُ فَعَلِمَ بِذَالِكَ مَوُلَايَ فَصَرَبَئِي فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوْتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ صَرَبْتَهُ قَالَ يُعْطِى طَعَامِى بِغَيْرِ أَنَّ امْرَهُ فَقَالَ الْآجُرُ بَيُنَكُمَا وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ تُحَدُّ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَصَدَّقُ مِنُ مَّالِ مَوَالِيً بِشَيُ قَالَ نَعَمُ وَالْآجُرُ بَيْنَكُمَا فِصْفَان. (مسلم)

مر جمہ: حضرت محیر مونی آبی العم سے دوایت ہے اس نے کہا میرے مالک نے جھ کو تھم دیا کہ میں گوشت چیروں۔ ایک سکین آ یا میں نے اس کو اس سے محالیا میرے مالک کو اس بات کا پیند کا گیا اس نے جھے کو مارار سول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس آبیا اور فر مایا تو نے اس کو کیوں مارا ہے اس نے کہا بغیر میری اجازت کے میراطعام دے کا جس نے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کا تواہم و دنوں کو ہوگا۔ آبیک روایت میں ہے کہا بیل غلام تھا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہاں اور تواہم و دنوں کے علیہ وسلم نے فر مایا ہاں اور تواہم و دنوں کے دونوں کے درمیان نصف دونوں کے درمیان نصف ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

تشویج: عن میرانخ: فقال الاجو مینکما نصفان: نصفان بمعنی حصنان: اگر چده بخلف دویهال بی کریمسلی الله علیده کلم نے مولی کے مال میں نظام کے تصرف والے فعل پرکیرٹیس فرمائی بلک مولی کوعید کے فعل پرخمل کی ترفیب دی ہے کہ اسکی صورت ہیں مولی کو برداشت کرلینا جا ہے ادریہ بچھنا جا ہے کہ بچھے بھی اس سے تواب سلے کا روانڈ اعلم بالصواب \_

#### باب من لايعود في الصدقة

جوآ دى صدقه دىكر (هنيقة ياصورةً ) دا پس ندلےاس كابيان

#### الفصل الاول

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابُ قَالَ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاضَاعَهُ الّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَآرَدَتُ انَّهُ مَينِعُهُ بِرُحُصِ فَسَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا اَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا اَتُهُ فَي صَدَقَتِهُ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي فَيْهِ وَفِي تَعُدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْهِ وَفِي تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرُهُم فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِهُ كَالْكَلْبِ فِي قَيْبِهِ (متفق عليه) وَاللهُ عَلَيْهِ فِي قَيْبِهِ (متفق عليه) مَرْجَعَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اس نے اس کوضا گئے کرویا بیس نے اس کوٹر بیرتا جا ہا اور میرا خیال تھا کہ وہ ستانتی وے گاش نے تبی سلی انتدعلیہ وسلم سے دریا فت سیا آپ سلی انٹدعلیہ وسلم نے قربایا تو اس کونڈ ٹر بیداورا ہے صدقہ بیس نہ لوٹ اگر چدوہ تھے کو ایک درہم کا دے اس لئے کہا ہے صدقہ بیس لوشنے والا کتے کی طرح ہے جوابی تے جانئ ہے ۔ ایک روایت بیس بیالفاظ موجود ہیں کرآپ سلی انٹدعلیہ وسلم نے قربایا اپناویا ہواصد قد واپس نہ لوکو تکہ اپنادیا ہواصد قد واپس لیفنے والا اس محض کی مانند ہے جونے کرے اور اسے جانے ہے۔ (مثنق علیہ ) مقدم میں مداری ماری سامن میں سے تبدیر اس میں مواقع نہ میں کہ نے دور سے قرب کرے ہوئے تو اس کے سامن ماری

تشویع: سنارشراءالمتعد ق صدقة جائز ہے یائیں؟ بعی صدق کرنے والامتعد ق (جس کواس نے صدف ویا ہے ) سے این ال (صدق ) کوٹر بدنا جائزے یائیں؟ حنابلہ کے زو ک حائز نیس جمہور کے زو ک حائز ہے مع الکرامة - حنابلہ کی ولیل کی حدیث ہے الاستعرہ ولا تعده فى صدفتك النع : جهور كالمرف ساس كا : جواب : ال ش كرابت كابيان جد جهود كولي بيسب بح كهما قبل ش كزريكا م حمد شريقا كه يائي آديون كوزكوة و سريحة بين الن ش سايك دجل شراحاب معلوم بواكثراء للمتصد ق بعد قدّ جا زبب وَعَنُ بُرَيُدَةٌ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنُد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَتُهُ الْهُرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَصَدَّقُتُ عَلَى أُوَى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَثُ قَالَ وَجَبَ اَجُورُكِ وَرَدُّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ الْفَاصُومُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِي عَنْهَا قَالَتُ إِنَّهَا لَمُ تَحَجَّ قَطُّ اَفَاحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ حُجَى عَنْهَا . (مسلم)

ترجمہ: حضرت بریدہ مندرویت ہے کہا ش نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اللّی کے رسول میں نے اپنی مال کو ایک لویڈی بطور صدقہ دی تھی۔ اب وہ مرکی ہے فرمایا تیرا اجر ثابت ہو گیا ہے اور میراث نے اس لویڈی کو تیری طرف اوٹا ویا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس پر ایک ماہ کے دوزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے دکھ لے اس نے کہا اس نے بھی جنہیں گیا تھا تیں اس کی طرف سے روزے دکھ لے اس نے کہا اس نے بھی جنہیں کیا تھا تیں اس کی طرف سے رج کر اول فرمایا ہال آواس کی طرف سے جنگ کر اول سے جنگ کر اس کے سال کی طرف سے جنگ کر اس کے سال کی اس کو سال کی طرف سے جنگ کر ایس کے سال کو سال کی اس کو سال کی طرف سے جنگ کر ایس کی طرف سے جنگ کر اول کی میں کو سال کی طرف سے جنگ کر ایس کی میں کو سال کی طرف سے جنگ کر ایس کی طرف سے جنگ کر کے دوایت کیا اس کو سال کو سال کی طرف سے جنگ کر کے دوایت کیا اس کو سال کو سال کی طرف سے جنگ کر کے دوایت کیا اس کو سال کو سال کی طرف سے جنگ کر سے دوایت کیا اس کو سال کو سال کھورٹ کی میں میں میں کو سال کی طرف سے جنگ کر سے دوایت کیا اس کو سال کو سال کی طرف سے جنگ کر سے دوایت کیا اس کو سال کو سال کی طرف سے جنگ کی کو سال کی طرف سے جنگ کی گوئی کی سال کو سال کی طرف سے جنگ کر سال کی طرف سے جنگ کر سے دوایت کیا اس کو سال کو سال کو سال کیا ہو کی کو سال کی سال کو سال کی طرف سے کا کھورٹ کے دور سے کی سال کی طرف سے کو سال کو سال کی سال کی سال کی کو سال کی سال کی سال کی سال کی سال کی سال کو سال کے دور سے کی سال کی سال کو سال کی سال کی سال کی سال کو سال کیا ہو کی سال کی سال

تشوریی : وعن بویدة قال کست جائساً الخ : عبارت الدیات کا جائز بوتا بالا جماع ہوا وہ بالا جائ صلوۃ کے اندر نیابت کا جائز بوتا بالا جماع ہوا وہ بالا جائے صلوۃ کے اندر نیابت جائز بیں البت حوم میں نیابت جائز بیں ؟ جہور کنزو یک صوم میں نیابت جائز بیں ہے اور حتا بلد کنزو یک صوم میں نیابت جائز بیل ہے اور حتا بلد کنزو یک صومی عنها کا حتا بلد کے ذو یک صومی عنها کا حقیق من من مرافی بلک اس جورت کو کہنے کا مقصد ہے کہ تو کو گی ایسا کا مرجوروز سے کا تم مقام ہوجائے ۔ ای افعلی فعلا یقوم مقام الصیام اوروہ فدید ہے اس برقر بیزیہ ہے کہ صوب کے من آتا ہے کہ کوئی خواب سے ندنماز بڑھ سکتا ہے اور ندروزہ دکھ سکتا ہے ۔ ج

# turdubooks.ne

### كتاب الصوم

#### روز ہے کا بیان

#### الفصل الاول

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت رمضان واخل ہوتا ہے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ایک روایت میں ہے جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں دوز خ کے درواز سے ہند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے دحت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (متنق علیہ)

تنشوای استان بینت کے دروازوں کے کھلے اور جہم کے دروازوں کے بتد ہوئے کا دنیا بی کیا قائدہ ہے؟ جواب افتح ابواب جنہ کا فائدہ جنتوں جیےا عمال کی تو نیں ملتی ہے علق ابواب جہم کا فائدہ جہنیوں جیےا عمال سے چھٹکارا ملتا ہے اور ق نزول رحت سے۔ مسلسلت المشیاطین الینی شیاطین کو قید کردیا جا تا ہے۔ سوال: ہم دیکھتے ہیں کدرمضان شریف میں شرور وفساد اور معاصی ہوتے ہیں تو بھراس جلے کا کیا مطلب ہے:

جواب: (۱) مرش اور بوے شیطان جگر دیے جاتے ہیں اور چوٹے آزادرہتے ہیں اس برقرید آسے روایت آربی ہے۔
قصل خالث کی پہلی روایت اس میں ہے و تعل غید عودہ الشیاطین: (۲) یہ کنایہ ہے قلت افواس (۳) شیطان تو جگر ابوا ہوتا ہے لیکن
فصل خالث کی پہلی روایت اس میں ہے و تعل غید عودہ الشیاطین: (۲) یہ کنایہ ہے قلت افواس (۳) ہوا ہوتا ہے لیکن اور عادات سابقہ تو
فنس امارہ خبیث ساتھ لگا ہوا ہے معاصی وفساد کا صدورا نہی آفوی خبیشا اور عادات خبیش کی ہوست ہوتا ہے۔ (۳) براماحول اور عادات سابقہ تو
باتی رہتی جیں ۔ان کی وجہ نے مساوہ وتا ہے۔ (۵) معصیت کے اسباب کا انتصار شیاطین میں سلم تعین ورز تسلسل لازم آبار کی کو الی خبر النہا بیتو
دریافت کرتے ہیں کہ ابلیس کو کس نے محراہ کیا آگر کہو کہ اس سے پہلے ایک اور ابلیس مانٹا پڑے گا الی خبر النہا بیتو
تسلسل لازم آبا۔ بس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے معاصی وفساد کا صدور اسباب سے ہوتا ہے۔

وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوّابٍ مِنْهَا ﴾ بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّآئِمُونَ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت مبل بن سعدؓ سے روایت ہے کہا کہ رسول انفصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت بیں آٹھ وروازے ہیں ایک دروازے کا نام ریان ہے اس سیصرف روزے داری واخل ہوں سے ۔ (مثنق علیہ )

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ وَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابوہریہ ہے روایت ہے کہا رسول انتفاظی انتفاظیہ دیملم نے فرمایا جو مخف رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ہ تو اب کی تبیت سے رکھتا ہے اس کے رمضان کے پہلے کے تمام گناہ معاف کرویئے جاتے ہیں جس مخف نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کے ساتھ ٹو اب کی نیٹ سے کیا اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ہوا۔ کہ نیٹ سے کیا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (مثنق طیہ)

تشونی : وعن ابی هویره: اس مدیت پس لفظ رمضان کا اطلاق رمضان کے مبینه پر بغیر لفظ «شهر» کے طور پر انتخام کے ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیجا تز ہے مالکیہ کہتے ہیں بغیر لفظ محمر کے انتظام جا ترنہیں ۔ بیصد برٹ مالکیہ کے خلاف جمت ہوگی۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادْمَ يُضَعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشُو اَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِانَةٍ ضِعُفِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِلّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَآنَا اَجُزِى بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنَ اَجُلِى لِلصَّآنِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنُدَ فِطُوهٍ وَفَرُحَةٌ عِنُدَ لِقَآءِ رَبِّهِ وَلَحُلُوثَ فَمِ الصَّآنِمِ اَطْيَبُ عِنُدَاللّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ وَالصِيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ اَحَدِكُمُ فَلا يَرُفُتُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَآبَهُ اَحَدُ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى إِمْرُةً صَآئِمٌ. (متفق عليه)

تر جمہ: ابو ہر برہ سے روایت ہے کہا رسول القصلی الله علیہ وہنم نے فر مایا این آ دم جونیک عمل کرتا ہے اس کو دس نیکیوں کا تواب ما ہے سات سونیکیوں تک اللہ تعالیٰ نے فر مایاروز ہے کے سوا کیونکہ دومیرے لئے ہے اور بی اس کا بدلہ دوں گا وہ اپی شہوت اور اپنا کھنا تامیری دید ہے چھوڑ دیتا ہے روزہ دار کیمینے دونوژی کے وقت میں جب دوروزہ افطار کرتا ہے ادر جس وقت اپنے پروردگارسے ملاقات کرے گا اور دوزہ دار ہے مند کی بواللہ کے فزو کیے مشک کی بوسے زیادہ خوشتر ہے۔ روزے والی میں جس دل تم میں سے کس کا روزہ بوقوش بات نہ کرے شورنہ کیا ہے اگر کوئی اس کوگالی دے باس سے لڑے دو کیے میں روزہ دار بول۔ (متعلق علیہ)

**تَنْسُولِينَ :** كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنه الغ: الاالصوم فانة لي: سوال: يرصوم كا انتهاص كول موا<sup>م</sup> تمام عنوات كا تُولب الله ي توديخ بين؟

جواب: کئی وجوہ ہیں۔(۱) ابعد عن الریاہ ہونے کی وجہ ہے جب تک آ دمی سمی کو بتلائے تہ اس وقت تک کسی کو پیڈیس چٹا۔ (۲) ابعد عن حظوظ النفسانیہ ہونے کی وجہ ہے(۳) انتخلق باخلاق اللہ کا سبب ہونے کی وجہ ہے اور تشبیہ بالملائکہ اور ابعد عن صفت المبیم ہونے کی وجہ ہے۔(۳) تیا مت سکادن کٹو تی نہیں ہوگی اگر چہائی پر کلام کی گئے ہے۔ مطلب: قیامت سے دن ٹوگ بہت سے اتمال ہے کہ آئیں مختیکن انہوں نے ان حقوق کے حقوق اوا کے ہوئے بیس ہوں کے توان کے مقوق کے وہل میں تیکیوں کو دیا ہے تا کہ جاجاتا ہے کہ روز ۔۔۔ کی نیکیوں کوکس کے حقوق کے عوض میں ٹیل و یا جائے گا۔ اس وجہ ہے اس کی تخصیص کی۔ (۵) صوم اللہ کے ماسواء کس کے لیکے ا نہیں رکھا جاتا۔ مشرکین نے سوائے روز ول کے اپنے معبود ول کی ہر طرح کی عباوے کی اس کی تخصیص کی ۔

و انا اجنوی بد: اس کودوطرح طبط کیا گیا ہے بصیغہ معروف: بصیغہ مجبول: بسیغہ معروف کی صورت میں معنی ہے ہوگا کہ روزے کا اجروثواب براہ راست میں دوں گالیتی بنوسطالملائکٹیمیں ہوگا اورطام ہے کہ جنتے انعام دینے والا ہزا ہوای کی شان کے مطابق انعام مح میں معنی روزے کا توض میں خود ہول لین یہ کنا ہے کہ دوزے کے اور اور اپ کی کوئی صفیر ناس کا اجریش خود ہول جوروفلان توخ نہیں ہول ہے۔

و لنحلوف فیم المصانع : خلوف اس خوشبوکو کہتے ہیں جوروزے کی حالت میں روزہ وارکے منہ سے خالی معدہ ہونے کی وجہ ہے آتی ہے ۔اس جملہ کے دومطلب ہیں: (1) کل تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس رائکہ کریمہ کا عوض مشک ہے دیں سے (۲) میلیلورتمثیل کے ہے اللہ کے ہاں میدائک کریمہ مشک سے بھی زیادہ پہندیدہ ہے۔

فلیقل انبی امو آ صانبہ: اس کے دوسطئب ہیں: (۱) کوئی لڑے یا گائی دیتو اس کوزیادہ سے زیادہ یہ کہوکہ میں روزہ دارہوں کیکن اس میں نقل روزہ ہونے کی صورت میں ریا کاری کا احمال ہے اس لیے دوسرا مطلب ہیں ہیں بینجیال کر دھی تؤروز سے دارہوں مجھے تو بخش امیں اورشورشغب اورلڑ نائیس چاہیں۔ اگر چیخش کلاکی وغیرہ مطلقا بھی ممنوع ہیں لیکن روزے کی صالت میں اس کی تحصیص کی مزید قباحت کو بتلانے کے لیے ہے۔ للصانبہ طوحتان: ایک طبعی خوشی کھانے پینے کی نہر اسب سے ہڑی خوشی اس بات کی کہ عبادت کو پورا کرنے کی تو فیش ملی۔

#### الفصل الثاني

عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيُلَةٍ مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُّنُ وَمَرَدَةُ الْحِنِّ وَغُلِقَتَ اَبُوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ وَلَيْحَتُ اَبُوَابُ الْحَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِئُ مُنَادِيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلُ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّاقْصِرُو لِللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ وَزَاهُ أَحْمَدُ عَنُ رَجُلِ وَقَالَ النِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

تر جمد: حضرت ابو ہرمرہ ہے دوایت ہے کہا دسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جب دمضان کی مہلی دات آتی ہے شیطان اور مرش جن قید کرلئے جاتے ہیں دوز خ کے دروازے بندے کردیئے جاتے ہیں کوئی درواز وٹیس کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھوئی دیئے جاتے ہیں کوئی دروازہ بندنیس کیا جاتا ایک ندا کرنے والا بگارتا ہے اے خیر کے طلب کرنے والوس وجہ ہواورائے شرکے طلب کرنے والے بندرہ اورالشہ کیسے آگ ہے آڑا وہونے والے ہیں اورائیا ہردات ہوتا ہے۔ دوایت کیا اس کو ترفدی این مجد نے اوردوایت کیا اس کوا حدے ایک آ وی سے ترفدی نے کہا ہے حدیث فریب ہے۔

#### الفصل الثالث

عَنُ أَبِى هُوَيُوْةَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ وَمَضَانُ شَهُرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ آبُوَابُ السَّمَاءِ وَتُعُلّقُ فِيْهِ اَبُوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُعَلَّ فِيْهِ مَوَدَةُ الشّيَاطِيُنِ لِلّهِ فِيْهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِنُ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرِمَ (رواه احمد والنسائي) ترجمہ: حضرت ابوہریم و سردایت ہے کہا رسول الشّعلی الله علیدو کم نے فرمایا۔ رمضان تمہارے پاس آ بیے وہ ہرکت والا ممید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دورول کوتم پر قرض کیا ہے آسان کے دروازے تھول و بیج جاتے ہیں دور خ کے دروازے بند کرد یے جاتے ہیں سرکش شیاطین کوطوق پہنا دیا جا ؟ ہے۔اس میں القد تعالیٰ کی ایک دانت ہے جس کی عبادت ہزار ماہ کی عباوت ؟ سے افضل ہے جوکوئی اس کی فیر ہے محروم کردیا محماوہ ہر بعلائی ہے محروم رہا۔روایت کیااس کواحمہ اورنسائی نے۔

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرِو أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرُانُ يَشُفَعَانِ لِلْعَبُدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَى وَبِ إِنِي مَنَعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيُهِ وَيَقُولُ الْقُرُّانُ مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ فَيُشَفِّعَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَب الْإِيُمَان.

تر جمد: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے رمضان واخل ہوارسول انڈسلی القدعلیہ وکلم نے فر مایا بیم بیندتم پر آیا ہے اس جل ویک رات ہے جو بٹرار ماہ سے افغل ہے جوخص اس سے محروم رہاوہ ہر طرح کی خبر سے محروم رہااور اس کی خبر سے بے نصیب مخص عل محروم رہتا ہے۔ روایت کیا اس کو این ماجہ نے۔

وَعَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيَ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِوِيَوُم مِنُ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَلْمَاظُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكُ شَهْرٌ فِيهِ لَيلَةٌ خَيْرٌ مِنُ آلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَوِيصَةٌ وَقِيَامَ لَيُلَةٍ تَطَوَّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِحَصْلَةٍ مِنَ الْحَيْرِ كَانَ كَمَنُ آذَى فَرِيصَةً فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَذَى قَرِيصَةً فِيهِ كَانَ كَمَنُ آذَى سَبْعِينَ فَرِيصَةً فِيهَا سِوَاهُ وَهُو شَهُرُالطَّبُو وَالطَّبُو لَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهُرُالمُواسَاةِ وَشَهُرُيُواذَ فِيهِ رِزُقِ الْمُؤْمِنِ مَنُ فَطَرَفِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَعْلُ اَجْرِهِ مِن عَيْرِ أَنْ يَنْفَقِصَ مِنَ اَجِرِهِ شَيْ ءٌ قُلْنَا مَعْدُونَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الطَّيْمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

تر جمد: حطرت سلمان فارئ سے روایت ہے کہارسول الشعالی القدعلیہ وسلم نے ہم کوشعبان کے آخری دن خطید ویا فرمایا اے لوگو ایک بہت بڑے مہینہ نے تم پرسالیہ کیا ہے اللہ نے اس کے روز ول کوفرض اور رات کے تیام کوفش قرار ویا ہے۔ جوففس کی لیک ساتھ اللہ تعالی کی طرف قرب جا ہے اس کواس قدر تو اب ہوتا ہے کو بااس نے فرض اوا کیا جس نے دمغیان میں فرض اوا کیا اس کا قواب اس قدرہ کہ کو یا اس نے رمضان کے علاؤہ دوسرے مینوں میں سر فرض ادا کئے۔ وہ مبرکام پید ہے اور مبرکا تو اب جنت
ہے دہ سواسا تا کام بین ہے وہ ایسا مہین ہے کہ اس میں سوس کارزق ہو صادیا جا تا ہے جواس میں کی روز ذوار کو افغار کروائے اس کے کناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کردی جاتی ہے اور اس کو بھی اس قدر تو اب ملک ہاس سے روز ہوار کے قواب ملک ہوار کے قواب میں سے برایک افغار میں کہ دروا اللہ صلی اللہ علیہ وار کے قواب میں اللہ معافر ماتا ہے جوایک محور شدہ دور دوایک مجود یا ایک محورث یا تی سے کسی کاروز وافغار مراتا ہے۔ جوروز ووار کو سر بوکر کھانا کھاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو میر سے وض سے بلاے کا کہ وہ جت میں داخل ہوئے تک مجود یا اس میں اپنے علام کا بورے تک مجود یا سے اس کے درمیان پخش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزاد کی ہے جو میں اس میں اپنے غلام کا بوجہ جاکا کردے۔ اللہ اس کو درمیان پخش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزاد کو دیتا ہے۔ جو تھاں کا بوجہ جاکا کردے۔ اللہ اس کو کھیں سے آزاد کردیتا ہے۔

۸۵

تشعوبی : وعن سلمان الفارسی قال عطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی احر النع : منمون کا حاصل یہ بہتر البیع الله علیه وسلم فی احر النع : منمون کا حاصل یہ ہے کہ پہلے عشرہ میں رحمت خاصر بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیکوں کی طرف رخبت ہوتی ہے اور گنا ہوں پر تو بہ کی توفیق اللہ جس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں مغفرت ہوجاتی ہے جب مغفرت و ٹوب ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے کا قاصیت ہے کہان خلاصی اللہ جات کی خرف کا خاص کی معامل رصف ان کا مہینہ نیکیوں کے کھانے کا میزن ہے جنت کے مشروبات اور جنت کی ختوں کی خاصیت ہے کہان کی طرف احتیاجی کے افتیوں کے کا میں ہوگا۔

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَحَلَ شَهُرُوَمَضَانَ اَطُلَقَ كُلُّ اَسِيُرِوَ اَعْظَى كُلُّ سَائِلٍ.

رُّجِمةِ حَفْرَتانَ مَهَا لَّ حِدُواتِ بَهِ كِهَارُول اللهُ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْمُوا عَلْمُ عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَيْهُ مِل

تر جمید: این عراب روایت ہے کہا ہے تک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے شروع ہے آئندہ سال تک رمضان کیلئے جنت کوسر بن کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ عرش کے نیچ سے جنت کے بخوں سے حور عین پرایک ہوا چاتی ہے وہ کہتی ہے اے بعادے رب اپنے بندوں میں ہمارے ایسے فاوند بناجن کے ساتھ ہماری آٹکھیں شنڈی ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی آٹکھیں شنڈی ہوں ان مینوں حدیثوں کو بین تی نے شعب الا ہمان میں بیان کیا ہے۔

وَعَنُ آبِیٌ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ یُغُفُرُ لِا مَّیَهِ فِی ایجرِ لَیْلَةِ فِی دَمَصَانَ قِیْلُ بَا رَسُولَ اللَّهِ اَحِی لَیْلَةُ الْقَلْرِ قَالَ لَا وَلَیِکُ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفِّی اَجْرَهُ إِذَاقَصَٰی عَمَلَهُ (دواه احمد) ترجمہ: حعرت ابوبری ؓ ہے دوایت ہے وہ ٹی ملی الشعلیہ وہم ہے دوایت کرتے ہیں آپ ملی انشعلیہ وہم نے فرایا رمغمان فلكنوم

کی آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علید وسلم ہے کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا وہ لیلۃ القدر ہے فرمایا نہیں کیکن کام کر نیوالا جب اپنا کام پورا کر لے اس کواس کا اجر پورادیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کواحمہ نے۔

## باب رؤية الهلال عاندكو يصفكابيان الفصل الاول

غن ابن عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوُهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْدِرُوْا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ الْهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتَحْمِلُوا الْعِلْةَ ثَلَيْدُنَ. (متفق عليه) وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتَحْمِلُوا الْعِلْةَ ثَلَيْدُنَ. (متفق عليه) ترجمه: حفرت ابن عُرِّ الله فَا مَن الله عليه ولله والله عليه الله عليه الله عليه والمؤمن الله عليه والله الله عليه والله عنه والمؤمن الله عليه والله عنه والله والله الله عليه والله والله والله الله عنه والله وا

عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلْثِينَ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہارسول التدسنی القدعلیہ وسکم نے فرمایا جا ندد کھے کرروز و دکھوادراس کود کھے کرافطا رکرو۔ اگرتم پرابر کیا جائے تو شعبان کے تیس دن بور ہے کرلو۔ (متفق علیہ )

وغنِ ابْن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُدَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكُتُبُ وَلا نَحْسِبُ اَلشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ الشُّهُرُ فتعجلا وم

هلكذا وَهلكذا وَهلكذا وَهلكذا يَعْنِي تَمَامَ الطَّلِيْنَ يَعْنِي مَوَّةً تِسُعًا وَعِشُرِ بُنَ وَمَرَّةً ثَلْثِينَ. (متفق عليه) ترجمه: حمرت ابن عرِّب روايت به كهارمول الله عليه وسلم فرمايا بهماى قوم بين صاب و كماي بين جانع مهيدايها اليها اورابيا بوتا بتيرى بارا تكو شحكويت كرايا - بعرفر ما يام بيدايها ايها اورابيا بهاين بورت تين ون ريين بعي مهيداتيس دن كا موتا بها وركمي تمي دن كا - (متنق عليه)

تشويح: وعن ابي عمرٌ الغ: انا امية لانكتب ولا نحسب.

سوال: سحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم میں سے تو پڑھے تھے بھی تنے تو بھر این عمر کے لیے قرمار ہے جیں انا امیدة أمیدة : جواب : دینی اکثر کے اعتبار سے ہے یام مہادت تامہ کے اعتبار سے ہے در نہ بعض سحابہ تو تکستا پڑھنا جاتے تھے۔

سوال: وفی روایہ والی روایہ سے پہلی روایہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ہوتا ہی ۳۰ دنوں کا ہے اور دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۹ دنوس کا ہوتا ہے تو تعارض ہے؟ مجواب: پیاتھنے مہملہ ہے جو کہ موجہ جزئیر کے تکم بیل ہوتا ہے مطلب مہینوں بش سے بعض ۳۰ کے ہوتے جیں اور بعض ۲۹ ایام کے ہوتے ہیں۔اس بیس کوئی تعارض جیس نیا ۲۹ فرمانا کٹر کے اعتبادے ہے۔

وَعَنُ آبِي بَكُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُوَا عِيُدٍ لَا يَنْفُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوالُحِجَّةِ (منفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابوبکڑ ہے روایت ہے کہارسول الشعبلی الشاعلیدوسلم نے فر مایا عید کے دونوں مبینے بھی ناقص کییں ہوتے ریعن رمضان اور ذوالحجہ۔ (متنق علیہ )

تنشوایی : وعن ابی بکر قالغ: لاینقصان رمضان و ذی الحدیده: موال: بی کریم سلی الله علیه وسلم نے فر بایا میدے دو مبینے کم بیس ہوتے رمضان فی الحجہ اس کا کیا مطلب ہے اس ہے مقصود کیا ہے؟ جواب - 1: نقصان عددی کی نئی کرنام تصود ہے یعنی ایسا شہر کا کہ رمضان مجی ۲۹ کا بواور فی الحج بھی ۲۹ کا ہو۔ ایک سال جس بلکہ ایک ۲۹ کا ہوگا تو دوسر ۲۰۰۱ کا ہوگا۔

سوال: بیقو دا تعدا درمشاہرہ کے خلاف ہے اس لیے کہ بساا وقات ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ۲۹ کے مہینے ہوتے ہیں؟اگر جزوی طور پراہیا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ جواب زیرفرمانا کھراحوال کے عتبارہے ہے۔ (۴) میخصوص سال کے تعلق فرمایا تعار کوئی تتمنیس۔

سوال: فحمر اعيد: رمضان أو عيد كامهيدنيس ب مركب فرمايا كدرمضان عيد كامبيدب؟

جواب: چونکہ دمضان یہ میدکا سبب ہے آگر رمضان نہ آئے تو عید نہیں آئی تو اس وجہ سے اس پر عید کا اطلاق کیا۔ شوال کے چھ روز ہے دکھنے ہے بورے سال کے دوڑوں کا تو اب ملائے ہا ہیں طور کہ رمضان کے تمیں دوڑے ہیں اور با قاعدہ میں جاء بالمحسنة فله' عشر امخالها ، بیہ ۳۰ دس کے ماہ صیام بن مجھے اور ۲ روزے شوال کے ہرروزہ وس کے قائم مقام ہے تو دومہنوں کے بیبن مجھے تو کل بارہ مہنوں کے بن مجھے اس برسوال ہوگا کہ اگر مہینہ ۲۵ کا ہوتو بھر بیر حساب بورانہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے دس ماہ نیس ہے۔ جواب: اگر ۶۰ کا بھی ہوتو بھی اجروثو اب مکمل ۳۰ ونوں کا مطے گا۔ وَعَنَ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَ آحَدُ كُمُ وَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ آوَيَوُمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الْيَوْمَ (متفق عليه) بِصَوْمٍ يَوْمِ اَوْيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الْيَوْمَ (متفق عليه) ترجمه: حضرت ابو بريرة ب دوايت بهارال الشعليداللم في الشعليد والمالية من الله عليه عليه الله عليه ودون بيل كولَ دوزه مند كَانَ كَانَ مَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَتَ بَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَا عَلَالِهُ مَا وَلَا عَلَالَ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَالُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُلْكُولًا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَالُهُ عَلَيْهُ مُنْ الل

تنگسو بیج: وعن اہی هو یوه اگن الاینقد من احد کم النع: رمضان سے ایک دن یا دودن پہلے روز و رکھنے ہے منع قربایا۔ وجد دو ہیں: (۱) تا کہا خیلاط نہ ہوصوم تفل کا صوم رمضان کے ساتھ (۲) تا کہ صوم رمضان میں تحصیل نشاط کے لیے صلاحیت وقوت یاتی رہے اور نیز سوڈ نباب افضاد تا کہ لوگ عادت نہ بنالیس کہ چلورمضان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے روز ہے رکھنا شروع کردیں تو اس سے رمضان کی اجمیت یاتی نہیں دہے گی اور بعد میں نسلاً بعد نسل اس کا استجاب نہ مجھاجانے تھے۔ اس لئے اس ہے منع فرما دیا۔

رمضان کی اہمیت باتی نہیں رہے گی اور بعد میں نسلاً بعد نسل اس کا استجاب نہ مجھاجائے تھے۔اس لئے اس سے منع فر اویا۔ ودسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر شعبان میں آخری تین دن روز ورکھنا جائز ہے۔ان احادیث کا مصداتی وہ فخص ہے جس کی عادت ہو کہ وہ جرم بینہ کے آخری تین دن میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے رکھنا جائز ہے اس لیے کہ اس سے اختلاط نہیں ہوگا اور عدم جواز کا مصداتی وہ فخص ہے جس کی بیعادت نہ ہو۔

#### الفصل الثاني

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا.

(رواه ابو داو د والترمذي وابن ماجة والدرامي )

تر جمیہ: حفترت ابو ہریرؤ سے روایت ہے کہارسول انفر سلی انفر علیہ وسلم نے قرمایا جس وقت شعبان تصب گزر جائے نظی روزے نے رکھو۔ روایت کی اس کوابوداؤ وکڑنڈی ابن بلچہ اور واری نے۔

فَتُسُولِينَ : عن ابى هريرة الخذاس مديث سے معلوم بواكنو اقل على اليا اعتقال كراس سے فرائض من خلل بور جائز تيں۔ وَعَنُ آبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُواْ هَلَالَ شَعْبَانَ لِوَمَضَانَ (رواه الترمذي) -ترجمه العِبرية سه دوايت م كهار مول الشّعلى الشعلية كلم في فرايا دخل كيا شيئ شُعان كام بيد كور دوايت كيا اس كورندى في وَعَنُ أُمّ سَلَمَة قَالَتُ عَاوَ أَيْتُ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوهُم شَهُويُنِ مُتَنَا بِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (رواه ابو داود والتومذي والنساني وابن ماجة)

کر جمہ: حضرت ام سلمہ ٹے روایت ہے کہا جس نے رسول الشعالی اللّدعنیہ وسلم کوشعبان اور رمضان کے سوابے در ہے روز ہے رکھتے نہیں و یکھا۔ روایت کیا اس کوابوداؤ ڈکرند کی آنسائی اور این باجہ نے۔

المجلفهم

شعبان گزرنے کے بعد آپ ملی الله عليه والدوسلم نے روز ور کھنے سے منع فرمایا۔

جواب: حدیث ابو ہربرہ میں نمی ارشادی ہے نمی کر بم صلی اللہ علید دستم کیلئے تہیں ہے۔ یہ دوسروں لوگوں کے لیے ہے جو کہ ضعفاء ہیں' علمت کی بیا ہے تا کہ ضعف پیدا نہ ہو کہ بعد میں قرض روز ہے بھی نہ رکھ تکیں۔

وَعَنُ عَمَّادٍ بَنِ يَامِدٍ قَالَ مَنُ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدُ عَصَى آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه ابو داو د والترمذي والنسائي وابن ماجة والدادمي) ترجمه: حغرت عادين بارشد دوايت بهاجم فض في شك كدن كادوزه دكماس في ابوالقاس ملى الشعلية والمركى تافرمانى كردوايت كياس كوايواة دُرْ دَى أَمَا فَي ابن بايرُ دارى في روايت كياس كوايواة دُرْ دَى أَمَا فَي ابن بايرُ دارى في روايت كياس كوايواة دُرْ دَى أَمَا فَي ابن بايرُ دارى في ر

نتشوایی: وعن عمار دبن یاسر قال من صام افغ یوم الشک: اس کے بارے بین اختا ف ہے کہ کوفسادن ہود دان جس بین شعبان کے تیسوال ون اور رمضان کے پہلے ون کے ہوئے کا احمال ہو۔ اس دن بین احماف کے نزو یک بدید نفل روزہ رکھنا خواص کے لیے جائز ہے اور اس کے علاوہ کی صورت بین بھی جائز تیس ہے رفعل کی ٹیت کے علادہ کی صورتی متعدد ہیں۔

(۱) بنیت رمضان (۲) بنیت واجب آخر (۳) تر دد بورمضان کے روزے ہوئے میں اورنفل کے درمیان مطلب آگر رمضان ہوگی اتو میرمیراروزہ درمضان کا ہوگا اورا گررمضان کے دوزے کا شہوتو بیمبرانقلی روزہ ہوگا۔ (۳) تر دو بورمضان اور واجب آخر کے درمیان رسطلب ب کہتا ہے کہ آگر رمضان ہوگیا تورمضان کا ہوگا ستعقل اورا گردمضان شہوا تو بیرچرواجب آخر مثلاً تضاء وغیرہ یا تدروغیرہ کا ہوگا۔

تَشُولِينَ: وعن ابن عباس الخ ال مديث معلوم بواك الرمطن مباف نده والك آدى كي الآب الرطيك فالت فاجرند براكس الحال بور وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ تَوَائَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيامِهِ (رواه ابو داو د والنساني)

تر جمد: حضرت ابن عمر کے روایت ہے لوگ جا عرد کھنے کیلئے جمع ہوئے میں نے رسول الندسلی الله علیہ وہم کو خبروی کہ میں نے جا تدو یکھا ہے آ ب نے بھی روز ورکھا اورلوگوں کوروز ورکھنے کا تقم ویا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤ ڈوارمی نے۔

# ridillooper the ide is s

#### الفصل الثالث

عَنُ عَآلِشَةَ قَالَتُ كَانَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنُ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفَّظُ مِنُ غَيْرِه ثُمَّ يَصُومُ مُ لِمُولِية رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدْ قَلا لِيْنَ يَوْمٌ ثُمَّ صَامَ (رواه ابو هاود) ترجمہ: حفزت نا تشرب روایت ہے رمول اندسی اندعایہ وسم شعبان کے دن بہت ٹارکیا کرتے اور شعبان کے علاوہ کی اور مجید کے دن میں تدریش دن بال کی اور کے کرروزہ رکھتے اگر مطلع ایرآ اود بوجا تا تمیں دن بورے ٹارکرتے ہجرروزہ رکھتے روایت براس کوابودا کہ ۔

وعنَ ابِى الْبَخْتَوِى قَالَ خَرْجُنَا لِلْعُمُوةِ فَلَمَّا نَوْلُنَا بَيْطُنِ نَخْلَةَ تَوَالَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْشُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيُلْتَيُنِ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا وَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْشُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيُلَتَيُنِ فَلَقِيلًا ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا وَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْشُ الْقَوْمِ هُوَابُنُ لَيُلَتَيُنِ فَقَالَ آئَ لَيْكَةٍ وَأَيْتُمُوهُ قَلْنَا لَعْشُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَدَّهُ لِلوَّوْيَةِ فَهُوَ لَيُلَةً وَايْتُمُوهُ لَيْلَةً كَذَا وَكُذَا فَقَالَ انَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَدَّهُ لِلوَّوْيَةِ فَهُو لَيُلَةً وَايْتُمُوهُ وَلِي وَايَةٍ عَنْهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ وَمُصَانَ وَنَحْنُ بِذَاتٍ عِرْقِ فَارْسَلْنَا وَجُلّا إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ يَسْأَلُهُ وَلِي وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْاَمَةً وَلَيْتُهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْيَتِهِ فَإِنْ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْيَتِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْيَتِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْقِيتِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْيَتِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدْامَةً وَلَوْيَتِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

تر جمد : حضرت ابوائیشری بے دوایت ہے کہا ہم عمرہ کیلئے تھے جب ہم بطن تخلہ میں اتر بے چا ندہ کیلئے ہم جمع ہوئے بکھ
لوگ کہنے گئے تیسری شب کا ہے بچولوگ کئے گئے وہ رس شب کا ہے ہم ابن عباس کو سنے ہم نے کہا ہم نے چا ندہ کیلے ہم جم اور کہا ہوں کا ہے ہم ابن عباس کو سنے ہم نے کہا ہم نے کہا فلال فلال لا لوگوں نے کہا تیسری رات کا ہے بعض نے کہا وہ مری رات ہوں نے کہا تھاں فلال فلال اللہ رات کو ایک تیسری رات کا ہے جس رات تم نے دیکھا ہے ایک رات کہا نہیں ایک میں بھے ہم نے ابن عباس کے ہم نے دیکھا ہے ایک روایت میں ہے ہم نے ابن عباس کے ہم اور ایک تعلق اللہ تعلق اللہ تعالی نے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھا ہے تا کہا رس کی مدت چا تدکا دیکھنا کے بال کو میں تھے ہم نے ابن عباس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھا ہے گئی اللہ تعالی نے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھا ہے۔ گئی اللہ تعالی نے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھی ہے۔ گئی ہم ایک اللہ تعالی نے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھی ہے۔ گئی ہم ایک کا دیکھنا کے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا کہ تھی ہم کے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا کو میل اللہ تعالی نے اس کی مدت چا تدکا دیکھنا تھی ہے۔ گئی ہوا کہ کہ میں کہت ہے گئی ہم کے دروایت کیا اس کو مسلم نے۔

#### ب ب روز ہ نے متفرق مسائل کا بیان

# سحرن کھانے کا بیان

#### الفصل الاول

عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُودِ بَوَكَةً. (متفق عليه) ترجمہ: صرت النِّ سے دائت ہے کہار مول اللّٰه علیہ کلم نے فرایا بحری کھایا کرہ بحری کھانے بس برکت ہے۔ (مثنق علیہ ) فَنْشُولِيعَ: عَن النِّ الْحُ : بحری کا کھانا ہال جماع متحب ہے۔

وَعَنُ عَمْرِوبُنِ الْعَاصِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهُلِ الْكِتَٰبِ اَكْلَةُ السَّحَرِ. (مسلم)

ترجمہ حضرت عمرو بن عاص ہے روایت ہے کہارسول الشاصلی الشاعلیہ وسلم نے قربایا ہمارے اور اور اہل کتاب کے روز وی کا فرق سحری کھانا ہے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

**نشولیت:** وعن عمرو بن العاص الخ:ال حدیث پس سیستب ہونے کی دجہ بیان کی کہید یہودونصاریٰ اورمسلمانوں کے درمیان فرق بحری کا کھانا ہے۔

وَعَنُ سَهُلِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ النَّاسُ بِخَيْدِ مَّا عَجُلُوا الْفِطُوَ (متفق عليه) معرَتَ النَّ سِعايت بَهَارِ ولا النَّامُ اللَّعَادِ المُم نَفِهِ إِلاَّكِ الدونتَ مَلَ بِعَالَ كَياتِم وَيَ معرَتَ النَّ سِعايت بَهَارِ ولا النَّامُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ النَّاسُ بِخَ

لنشولیج: وعن سهل قال قال الح جمیل فی الاقطار کا مطلب به سبه که دقت افطار به وجائے کے بعد جلدی روز وافطار کرنا دجہ تعجیل اس ش اپنے بچر کا اظہار ہے اور انشاقیائی کی تعمقوں کی فقد روائی ہے۔اپنے بچر کا اظہار اس طرح ہے کہ ش بھوکا تھا انشد نے بچھے کھلایا۔ اور لانجالہ جزئیس کھاریا و واپنی طاقت کا اظہار کررہا ہے۔

وَعَنُ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ مِنُ هَهُمَّا وَٱدْبَوَ النَّهَارُ مِنُ هَيُنَّا وَعَرْبَتِ الشَّمْسُ فَقَدُ ٱفْطَرَ الصَّآئِمُ. (متفق عليه)

تر جمد احضرت عمر سے روایت ہے کہار سول الشعالی الشرعلي وسلم نے فرمایا جب رات اس جگدسے آئے اورون اس جگدے جائے ۔ ور سورج غروب ہوجائے ہیں اس وقت روز ہے وار کیلئے افظار کا وقت ہے۔ (شنق علیہ) وَعَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌّ الِّنَكَ يُعَلِّمِهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌّ الِّنَكَ يُطَعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى (متفق عليه) اللّهُ عَلَيْهِ أَيْنَ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى (متفق عليه) ترجمہ: حضرت ابوہریہ سے موالت ہول الله سلّى الله عليه وسلّى الله عليه وسلّه وسلّى الله عليه وسلّى الله عليه وسلّى الله والم الله والم الله والله و

تنگولیان: نهی دسول الله صلی الله عن الوصال الغ: تی کریم سلی الله عن دو مال سے مع فر مایا ہے۔
مسلامیوم دصال: صوم دصال بیدہ کرد دیا دو سے زیادہ دن دون دون دون کھتا اس طور پر کردرمیان میں پچھ کھایا بیانہ جائے ہجراس کی دومور تیں ہیں

(۱) ندر کھایا ہیا جائے بحری کے دفت میں اور ندافظاری کے دفت میں (۲) بحری تک نہ کھایا جائے اس کو وصال الی المحر کہتے ہیں۔
مہلی صورت بالا جماع کروہ ہے۔ دوسری صورت: اگر فرائنس میں خلل کا یاعث ہوتو جمہور کے نزدیک بید ضعف کے کردہ ہے اگر خلل کا
باعث نہ دوتو جائز ہے۔ اور تی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے صوم وصال رکھے۔ تی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کے صوم وصال سے ضعف پیدائیس ہوتا
اعالیٰ باتا ہے۔

سوال: أيك حديث شيدون كالمجى ذكر بكرة ب ملى الله عليه وملم في فرماي كه شي دن كزارتا بول اس حال مي كه عرارب جمير كلاتا پلاتا ب سوال مدين شي كلايا بلايا جاتا تعاما مجازا؟ أكر هيتا ب يحرون شي بوگايارات شي؟ أكرون شي كلاتا بلايا بوتو صوم ند ر بااوراكررات شي بوتووسال شد با؟

جواب - ا: حقیقا کملانا پازنامراد باورمنظر طعام مقاد بهادر بیکملانا پازامغاد بین ها بلکه جند کا کمانا پازنا تعااور منافی صوم دنیا کا کمانا به و مطلق طعام مفده صورتهی بلکه وه طعام خدصوم به جومن طعام الدنیا بوسید بالکل ایسانی به کدیسے کوئی خواب میں روز ووارد کیے کہ میں کھانا کمار با بوں نظاہر ہے کہ بیمند صورتهیں ۔ جواب - ۱۳ بجازی معنی مراد ہے پھراس کی دوسورتس ہیں۔ (۱) یہ کنامیہ ہاس بات سے کہ جھے بموک بیاس کی قانبیں کیکن اس کو پسند نیس کیا گیا۔ (۲) بموک بیاس کی قرب کیکن میری بموک بیاس کی وجدے میری قوت معمل نیس بوتی -

سوال: اگر آپ سلی الله علیه وسلم کی قوت معمل نویس ہوتی تھی تو پر پھر کس کیے با عدمتے تھے؟ بیٹ پر پھر باعد مے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قوت معمل ہوتی تھی؟ جواب: پھراس لیے با عدمتے تھے تا کہ کمرسیدھی رہے۔ جواب: (۲) حدیث الباب کا تعلق صوم رمضان کے ساتھ ہے اوران واقعات کا تعلق صوم رمضان کے ماسوا کے ساتھ ہے۔ جواب: (۳) پھر باعد صناسحابہ کی دلجو ئی کے لیے تھا۔

#### الفصل الثاني

عَنُ حَفَّصَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ لَمُ يُجْمَعِ الصِّيَامَ قَبُلَ الْفَجُوِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ وَٱبُودُاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمُّى وَقَالَ آبُوُ دَاؤُدَ وَقَفَهُ عَلَى حَفُّصَةَ مَعْمَرٌ وَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَ يُونُسُ الآيُلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهُويُ .

تر جمد: حضرت هصہ ہے روایت ہے کہارسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر ایا جوفض میں صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت شیس کرتا اس کا روز و نیس ہے۔ روایت کیا اس کوتر قدی ابو واؤ فسائی اور واری نے ابوداؤ دیے کہام عمرز بیدی ابن عیبند بونس الی سب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے اسے طعمہ پر موتوف کیا ہے۔ تشریع : عن حفصه فالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم یجعد الصدام قبل الفجو فلا صلی الله علیه وسلم من لم یجعد الصدام قبل الفجو فلا صدام له الخرمسند می سادق کے طوع کی نیت کا ہونا ضروری ہے باتیں؟ الکید کے ذو یک مطلق روزے کے لیے رات کونیت کرنا ضروری ہے۔ احناف کے لیے رات کونیت کرنا ضروری ہے۔ احناف کے خوات کونیت کرنا شروی ہے۔ احناف کے خوات کونیت کرنا شروی ہے۔ احناف کے خوات کونیت کرنا شروی ہے۔ احداث کونیت کرنا شروی ہے۔ اور میں معان اور موم کارور مور کے ایک اور موم کارور مور کے اسواموم تعنائے رمضان صوم نذر مطلق اور موم کارور کے لیے رات کونیت کرنا شروی ہے۔

یے صدیدہ مرف الکیہ کے موافق ہے باتی سب آئے کہ خلاف ہے۔ من لم یجعع الصیام قبل الفجو فلا صیام له اس شن کی محتصیم نہیں مطلق ہے۔ موافق اس مدیث کا جواب دیتے ہیں کہ میا مظل اس سے مستنی ہے۔ اورا مناف اس مدیث کا جواب دیتے ہیں کہ میا مظل کے ساتھ مواج در مقال اور موم نذر میں بھی اس سے مستنی ہے۔ موم در فعال کے ساتھ مواج در فاران مورٹ کی جانب سے اس کی تعیین ہے اور صوم نذر میں کہ مستنی ہونے کی وجد دہ ددایات میں آتا ہے کہ آپ ملی الشد علیہ وکم طلوع میں کے بعداز واج مطرات کے گھر تشریف نے جاتے اوران سے موال کرتے کہ کھانے کے بارے میں اگر الم جاتا (ہوتا) تو تناول فرم المبنی ورز دوزے کی ثبت کر لیتے ۔ (باب ۸ مدید نا کرال جاتا (ہوتا) تو تناول فرم المبنی الله والم میں موم ہے بور خلال کردے کہ کھانے کے المبنی میں المبنی المبنی المبنی المبنی المبنی المبنی ورز دوزے کی ثبت کر لیتے معاشرہ میں موم ہے معاشرہ کے تناور ورز ورز ورز ورز ورز کی شدت کر لیت معاشرہ کے تاکہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں موم ہے میں المبنی المبنی اللہ ورز ورز ورز ورز کے کہ اللہ کہ دوز ورز کے تو بیت المبنی اوران میں موم ہے ماشوں میں میں المبنی کی دوز ورز کی تربیت کہ اللہ میں اور اس کے کھوا ہے کہ اللہ موم کی تھی ہے میں موم کی تھی ہے ہیں کہ میں المبنی کی دیش کہ وارز ورز ورز کی تربیت المبنی اورز ورز کی تربیت کر لی کے بعداس کا موم کی تھی ہے تھی ہے ہے ہے ہے ہوا ہونے کی تیت شدی ہواس کا دوز و تیس کو دول سے بھوا ہو میان کے دور اس کے دور اس کا دوز ورز کی کی کے تعداس کا دوز ورز کی کر دور کر کی کر دور کر کر دور کر اور دورت کی کر دور کر کی کر دور کر ان کے دور اس کر دور کر کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر کر ک

آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ اَحَدُكُمُ وَالْإِنَاءُ فِيُ يَدِهِ فَلاَ يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ (رواه ابو داود)

تر جمد: حضرت ابو ہر رہ ہے دوایت ہے کہارسول الله ملی الله علید دسکم نے فرمایا ہے جس وقت تم میں ہے کوئی ایک افران من شے اور کچھ پینے کیلیج اس کے ہاتھ میں برتن ہووہ اس کو ندر کھے یہاں تک کدا جی ضرورت کو بی کر پورا کر لے۔ روایت کیا اس کوابووا کو وقے۔

تنشو این : وعن ابی هزیر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مسمع النداء احد کم النع رحاصل مدیث کا بیہے که آگر کوئی تخص کھالی رہا ہواوراً دھرسے اوال ہوجائے تو اپنی خرورت پوری کر کے پھر کھانا چھوڑے۔ سوال: اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کرمنے صادق کے بعد بھی کھانا بینا جائز ہے اس لیے کہازان مج صادق کے بعد ہوتی ہے حالا تکدر صفان بیں مجع صادق کے طلوع ہونے کے بعد اکل دشرب جائز نہیں ہے؟ جواب— ان اس اوالن سے مراداوان بلال ہے اور دہ تجد کی اوالن ہوتی تھی۔

جواب ۱۳۰۰ اس اذان سے مراداؤان مغرب ہے یعنی اگر افطار کرتے کرتے مغرب کی اذان ہوجائے تو کھانا نہ چھوڑ ویلکہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرلو پھرنماز کیلئے آؤ۔ جواب سے انسلم ال اذان سے مراد نجر ہی کی اذان ہے جوالوئات کیر سکد قت دی جاتی ہے کین کی پچان رکھتے ہیں ان کواذانوں پر بھروسنہیں کرتا جا ہے۔ جواب سے: اس مدیث کا تعلق کیا ہے انسوم کے ساتھ ڈیس سیساری گڑ ہواس مدیث کو سَمَّابِالسَّومِ ثِنَالِكَ وَمِدَ عِهِولَ بِهِ وَمُنَاسِ مِنْهُمُ عَامِبِ اوراصِلَ بِكِلْ بِكِنَاسِ مَنْ عَلَي وَعَنُ اَبِي هُوَيُووَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَحَبُّ عِبَادِي إِلَى ا اَعْجَلَهُمُ فِطُوًا. (رواه التومذي)

تر جمیہ: ابوہریزہ ہے دوایت ہے کہارسول انڈسلی انشرعلیہ وسلم نے فریایا انشانعائی فرما تاہے بچھے اپنے بندول ایش ہے وہ محبوب میں جوروز وجلدا قطار کرتے ہیں۔روایت کیا اس کوڑنہ کی نے۔

وَعَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا اَفُطَرَاَ حَدُكُمْ فَلَيُفُطِرُ عَلَى نَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرُكَةٌ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوُرٌ . رَوَاهُ التَوُمِذِيُّ وَابُو دَاؤُهَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَلَمْ يَذُكُرُ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ غَيْرُ التِّوْمِذِيُّ .

تر جمہہ: حضرے سلمان بن عامر ہے روایت ہے کہار سوئی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تھجورے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگروہ ندل سکے تھر پانی ہے کرے کیونکہ وہ پاک ہے روایت کیا اس کواحمہ کرنے گالوواؤڈ این بلدا داری نے لیکن فانہ برکت کے الفاظر ندی کے سواکس نے ذکرنیس کئے ۔

وَعَنُ أَنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُطِرُ قَبُلَ أَنُ يُصَلِّى عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمُ تَكُنَ رُطَبَاتٌ فَتُمَيُّرَاتُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تُمَيُّرَاتٌ حَسَاحَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ التَّوُمِذِئُ وَأَبُوُ دَاوُدَ وَقَالَ التَّرُمِذِيُّ هَذَا حَذِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُتٍ .

تر جمہ: حصرت انس کے روایت سے کہا نبی ملی اللہ علیہ وسکم نماز پڑھنے سے پیشتر چند تاز و تھجوروں کے ساتھ روز و افطار کرتے وگر تا زو تھجوریں میسر ندآتیں تو چند خشک تھجوروں کے ساتھ افظار کرتے ۔اگر وہ بھی ندمتیں پانی کے چند کھونٹ کی لیتے۔روایت کیا اس کوڑندی کا ابوداؤ دینے اور کہا ترزی نے بیصریٹ حسن خریب ہے۔

وَعَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا اَوُجَهَّزَ عَازِيًّا فَلَهُ مِثُلُ اَجُرِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْآيْمَانِ وَمُحْيُ السُّنَّةِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ صَحِيْحٌ .

تر جمد: کفترت زید بن خالد کے روایت کے کہار مول اُلفت سے الدعلیہ وسلم نے فرمایا جو محض روزہ وارکوروزہ افطار کروائے یا کسی عازی کا سامان درست کروے اس کواس جیسا اجرا ورتو آب ہے۔ روایت کیا اس کو پہلی نے شعب اٹا بیان میں اور کی السند نے شرح السند میں اور اس نے کہا ہے حدیث صحیح ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلْفَطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابُعَلَّتِ الْعُرُوقْ وَثَبَتَ الْآجُرُانُ شَاءَ اللَّهُ . (رواه ابو داود)

تر جمیہ: حضرت ابن عمرے روایت ہے کہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روز وافظار کرتے ہید عامیز ہے ۔ بیاس جاتی رعی رئیس تر ہوگئیں اورا گرانقدنے چا ہاس کا ثواب تابت ہوگیا۔روایت کیا اس کوابوداؤ دینے۔

وَعَنْ مُعَاذِبُنِ زُهُرَةً قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ. إِذَا ٱفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ ٱفْطَرُتُ . رَوَاهُ آبُو دَاؤَدَ مُوْسَلًا . تر جمیہ: حضرت معاذبن زہرہ سے روایت ہے کہا ہے شک نجی صلی الندعلیہ وسلم جس دفتند روز ہ افطار کرتے بید عاپڑھتے اےاللہ '' تیرے لئے میں نے روز ہ رکھااور تیرے رزق پریش نے افطار کیا۔ روایت کیا اس کوابوداؤ دنے مرسل ۔

#### الفصل الثالث

عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجُلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِآنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُوَجِّرُونَ .(رواه ابو داود وابن ماجة)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ سے روایت بیکھارسول الفصلی الفرعلیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک و بین غالب رہے گا جب تک کولگ جلدافطارکر تے رہے کیونکہ بہود دنصاری افطارکرتے ہیں تا خبرکرتے ہیں۔روایت کیا اس کواپوداؤ داوراین باجہ نے۔

وَعَنْ آبِى عَطِيَّة رَحَمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ دَحَلُتُ آنَا وَمَسُرُونَ عَلَى عَآنِشَةَ فَقُلْنَا يَا أَمَّ الْمُؤُمِنِينَ وَجُلَانِ مِنْ آصَحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَلُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الطَّلُوةَ وَالْاَحَرُ يُوَجِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلُوةَ فَلْنَا عَبُدُاللَّهِ وَالْاَحَرُ يُؤَجِّرُ الصَّلُوةَ فَلْنَا عَبُدُاللَّهِ مَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلُوةَ فَلْنَا عَبُدُاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُوسَلَّى الصَّلُوةَ فَلْنَا عَبُدُاللَّهِ مَا يَعْجَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُوسَلَّى (حسلم) مَنْ مَسْعُودٌ قَالَتُ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُؤْسَلُ الصَّلُوةَ فَلْنَا عَبُدُاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُؤْسَلُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُؤْسَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَحَرُ آبُو مُؤْسَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

**تَشُعُولِينَ**: وعن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشة قلنا يا ام المؤمنين الخ.

سوال: حضرت عبدالله بن مسعودً کاعمل تجیل پرادرابوموی اشعری کاعمل تا خبر پر کیوں نفا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کر تجیل جائز ہے؟ جواب: عبدالله بن مسعود کاعمل مبالغه فی انجیل پر تھااورابوموی کاعمل عدم مبالغه فی انجیل پرتھ۔

ا چواپ: عبداللہ بن مسعودٌ کا عمل عزیمیت پر تھا اور ایوموی اشعریؓ کاعمل رخصت پر تھا اور یہ دونوں اللہ کے محبوب بندے تھے۔ مقد ماڈیو موروں موروں کے قواد کے تاہیں ہور موروں الکی برائی کے انداز موروں کا میں موروں اللہ کے موروں اللہ مور

وَعَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السُّحُورِ فِيُ رَمَضَانَ فَقَالَ هُلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ (رواه ابو داؤد والنسائي)

تر جمہ: 'عرباض بن ساریڈے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے کو رمضان شریف بٹن سحری کیلیے بلایا اور قرمایا برکمت کھانے کی طرف آؤ۔ روایت کیااس کوابوداؤ داورنسائی نے ۔

وَعَنُ آبِيُ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤُمِنِ التَّمُرُ. (رواه ابوداؤد)

تر جمسہ: حضرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے کہا رمول انڈھلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موکن کیلئے تھجوریں محری کا اچھا کھانا ہیں۔ روایت کیااس کوابودا و دینے ۔

# باب تنزیه الصوّم روزهکوپاک کرنےکابیان الفصل الاول

عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (بحارى)

تر جمد : حفرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے کہارسول الدّسلی الله علیدو کم نے فر مایا جو تفس جنوب بولنا اور برا کام کرنائیس چھوڑ تا اللہ تعالیٰ کواس کی بچوخرورت نہیں ہے کہ و مکھانا اور بینا چھوڑ دے۔روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تَ**تَسُولِيجَ**: عن الى هريدة: فوله المبس لله الغ يركزايب وزيرك كالمنتى مثبل نعرف سيمنا الله كالمركز ومستمثل بهر وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمُلَكَكُمُ لِآرُهِ (متفق عليه)

تر جمد: حضرت عائشہ ہے دوایت ہے کہار سول اللہ علیہ وکلم بوسد لینے اور بدن سے بدن لگاتے جب کمآپ علی اللہ علیہ وکلم دوزہ سے ہوئے اوروہ اپنی حاجت رہتم ہے ہڑ مہ کرقا در تنے۔ (شنق علیہ)

تنگولیات: وعن عائشه وصی الله تعالی عنه النع بعض احادیث بین موم کی حالت تقبیل کی است معلوم ہوتی ہے اور بعض احادیث بے ممانعت تابت ہوتی ہے ان شر تقبیل اس طرح ہے کہ اگر یقبیل بالنہو قا ہواور معنی الی الجماع ہوتی ہے اور بعض احادیث بے ممانعت تابت ہوتی ہے ان شرح ہے کہ اگر یالنہو قاندہ وار بعث ہے ان بھرائے ہوتی ہے ان بہاں پر اگر یالئہو قاندہ وار معنی الی الجماع موار میں بلکہ الصاحق البدن بالبدن مراوی میں کی ہے اور بوڑھ کے حق شرا باحث ہے باتی بہاں پر مباشرت سے مراویالا جماع جماع مراویس بلکہ الصاحق البدن بالبدن مراویے 'کان احلک کے لاوید ای کودو طرح ضبط کیا گیا ہے۔

(۱) بکسر الهمزه و سکون المرآ: اس کا معنی ہے عضو فاص بلختے البر قاوالراً: اس کا معنی ہے حاجت اور ہی معنی نمی کریم صلی اللہ

(۱) پر کسند البھنوہ و صحوی الو ۱: اس اللہ سے مصوط س کے میں الد علیہ وہ اللہ اللہ کا استحابات اور ہی سے البہ ال علیہ وسلم کے زیادہ مناسب ہے۔مطلب ومعنی ہے ہوگا کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے اپنی حاجت کوزیادہ قابو میں رکھنے والے تھے۔ یاتی وہی ہے کہ مسلی اور علیہ وہ میں اللہ تعالی عنہ کا اس ہے مقصود کیا ہے ۔ بعض نے کہا اس سے تقبیل کی ممانعت کو بیان کرتا ہے کہ تم اسپت آپ کو بی کریم سلی اور علی میں میں کرواس لیے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حاجت کوزیادہ قابو میں رکھنے والے بتھ اور تم انتا قابو میں رکھنے والے بیں اس کے باوجو وانہوں نے تعبیل کی ایا حت کو بیان کرتا ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کوتم میں سے سب سے زیادہ قابو میں دیکھنے والے بیں اس کے باوجو وانہوں نے تعبیل فر مائی تو تمہار سے لیے تو بطر اپنی او تی ابا حت ہوگی۔

وَعَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنُ غَيْرِ حُلْم فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (متفق عليه)

تر جمد: عَارَشَ كَ روابت بكرارسول الدُسلى الشعليدوللم رمضان بن بعض اوقات من كودت بغير احتلام بنى بوت آپ ملى الشعليد وللم عسل كرت اورروز و ركعت (متنق عليه) تنشوایی : ومنها قالت کان رسول الله خلائظ .....له الفجر فی رمصان وهو جنب الح جنابت کے ماتوسی سادق کا طوع ہوجنت الح جنابت کے ماتوسی سادق کا طوع ہوجانا صوم کے منانی ٹیس ہے اس پراجماع ہے کہ جنابت کی حالت شرق صادق ہوجائے تو بغیر شمل کے بحری کھانا جا تز ہے۔ فائنن باشروهن حتی یتبین لکم النحیط الابیض من المنحیط الاسوداس آیت کے تحت ٹیول چڑیں کھانا چنا جماع کوسی صادق کی اذان تک میاح قرادہ یا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آخری کھڑی میں جماع کرے کا تو تسل میں صادق کے بعدی کرےگا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحُرِمٌّ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (متفق عليه)

تر جمد : حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہا ہی ملی الله علیہ دیلم نے سنگی مجوائی جب کرآ پ محروم تھے اور آ پ ملی الله علیہ دیلم نے سنگی مجوائی جبکہ آپ ملی الله علیہ و کہا مرد زودار تھے۔ (مثنق علیہ )

تنسولين: وعن ابن عباس" بجيالكوانامندموم بين يهمبوركي وليل بـــ

وَعَنُ اَبِىُ هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ مَنُ نَسِىَ وَ هُوَ صَآئِمٌ فَآكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلَيْتِمٌ صَوْمَهُ فَإِثَّمَا اَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ (متفق عليٰه)

تر جَمد: حضرت ابو ہربرۃ سے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ دسلم نے فریا بوضی روزہ کی حالت میں بعول کر کھائی لے وہ اپنے روزہ کو بورا کر سے اس کوانڈرتعالی نے کھلایا پایا ہاہے۔ (متنق علیہ)

منتبولية: وعن ابو هريوه: اس مديث معلوم بواكدتاسيًا كما نابينا منسد صوم نبس.

وَعَنهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ عِندَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَآءَ وَرَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَجُدُ رَقَبَةٌ تُعْتِفُهَا قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي وَأَنَا صَآيَمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَجُدُ رَقَبَةٌ تُعْتِفُهَا قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ وَمَكَثُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هَلُ لَا قَالَ الْجَلِسُ وَمَكَثُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا فَالَ الْجَلِسُ وَمَكَثُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرُقِ فِيهِ تَمْرٌ وَّالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الصَّخُمُ فَيَنا فَالَ الْجَلِسُ وَمَكُثُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا فَالَ الْمَعْمُ فَبَيْنَا فَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرُقِ فِيهِ تَمْرٌ وَّالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الصَّخُمُ فَالَى الْمُعْمَلُونَ فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَا اللَّهِ عَلَى ذَالِكَ الْمَالِكُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرُقِ فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ الْعَلَى الْفَعْمُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتُ النَّهِ فَمَ قَالَ الْحُومُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتُ النَّالَةُ فَالَ الْعُمْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتُ النَّهُ فَمْ قَالَ الْعُمْهُ الْعُلْكَ. (متفق عليه)

ترجمہ، ابو ہرروایت ہے کہا ایک مرتبہ ہم رسول الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھا یک آوی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بلاک ہو کیا آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھا یک آوی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں بلاک ہو کیا آپ سلی الله علیہ وسلم منے باس مال کرایا ہے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے۔ جس کو قرآ زاد کر سکے اس نے کہا تیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے کو ساتھ مسکینوں کو کھا تا کھلا سے اس نے کہا تیرے پاس اس قدر طاقت ہے کو قرساتھ مسکینوں کو کھا تا کھلا سے اس نے کہا تیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھر سے در ہے ہم بھی ابھی تک مسکینوں کو کھا تا کھلا سے اس نے کہا تیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھر سے در ہے ہم بھی ابھی تک مہاں سے کہ تی سلی اللہ علیہ وسلم تھر سے در ہے ہم بھی ابھی تک وہاں سے کہا جس سے کہا

حاضر ہوں فرمایا اس نوکرے کو لے جاد اور اس کی تھجوریں صدقہ کردواس نے کہا اے انٹد سے رسول کیا اپنے سے زیاد ہوتاج لوگول کودوں۔ انتد کی تشم مدینہ کے دوتوں پہاڑوں میں جمعہ سے بڑھ آکرکو کی تختاج نہیں ہے۔ تی صلی انٹد علیہ وسلم بیتے۔ پہال تک کہ آپ کے داشت مبارک فٹا ہر ہوگئے پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا۔ (شغق علیہ)

اور مالکیے کی دلیل ابوداؤد کی روایت ہاں بھی کلمہ تو کا نہ کور ہے: اس سے استدلال کرتے ہیں کہ او تیخیر کیلے آتا ہے لہذا ان تینوں میں سیجیر ہے۔ جو بھی ادا کرے گا کفارہ ادا ہوجائے گا۔ جواب ترتیب چونکہ شبت للویادہ ہے لہذا اس کو نافی پرتر جی ہوگی۔ مسئلہ: (۳) موال: اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کفارہ کا گفارہ الرنے ) سے کفارہ ادا ہوجا تا ہے حالا تکہ اس پراجہا ہے کہ گھر والوں کو کفارہ مالیہ ویتا جا ترقیش ہے: جواب: (۱) ہددینا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھا نہ کہ کفارہ کی حیثیت ہے۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ کا مراد کو پورا کرنے ہوا کہ تو اب اس کہ اللہ علیہ بھی اللہ علیہ بھی فارہ نے اللہ میں کھا ہے کہ بعض اسان فی نے اس حدیث سے ایک ہزار سے ذاکر مسئلوں کا استنباط کیا ہے۔ جزاہم الشراحين الجزاء

#### الفصل الثاني

عَنْ عَآنِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبَّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمصُّ لِسَانَهَا (دواه ابوداود) ترجمہ: حفرت عائش سے دوایت ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوسہ لیتے اوراس کی زبان چوستے جَبَدآ بِصلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

تنشوليج: عن عانشة أن المنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صانبه الخ سوال:مص لسان يبتلزم ببيانزل عرايق كوادرانزل عربق الغير مفسدصوم بيئة أي كريم صلى الله عليه وكم في معترب عائش منى الله تعالى عند كامص لسان كيول فرمايا:

جواسب-از بيهم لسان غيرصائم بونے كى حالت عن بوتا تھا۔اس پرقرينديدے كەھزىت عاكتەرسى اللەلغانى عندنے و هو حسائع كومقدم كياورو بعص لمساتكومۇخركيا اگرمص لسان حالت صوم بس بوتا تويول فرمانش كان يقبلها ويعص لمساتها و هو حساتم : جواب من سیمس نسان بغیرریق کے موتا تھا۔ باتی رہی یہ بات کہ حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرنے کی ضرورت <u>پیش کو</u>ل آئئی؟ حضرت عائشاً کی سے مسئلہ کو بتلانا جا ہتی ہیں۔

مسئلہ: انسان کے جزوے انتفاع ممنوع اور حرام ہے اس سے بیوہم پیداہوا کہ زوج اور زوج کے درمیان بھی حرام ہوتو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے مسئلہ بتلایا کہ خاوند کے لیے اپنی ہوئی سے اس فتم کا انتفاع اور اللہ او جائز ہے۔

ُ وَعَنُ آبِى هُوَيُوهَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَوَةِ لِلْصَائِمِ فَرَخْصَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَوَةِ لِلْصَائِمِ فَرَخْصَ لَهُ شَيْحٌ وِإِذَا الَّذِى نَهَاهُ شَابٌ (رواه ابو داود) ترجمه: حفزت ابو بريرة سه دوايت به يَك آدى نے بي سلى الله عليه وال کيا که کياروزه دارم بافرت کرسکا برآپ صلى الله عليه والم نے اس کورخ کردیا۔ جس صلى الله عليه والم نے اس کورخست ديدى آيک دومرافخص آيا اس نے بھى ہي سوال کيا آپ صلى الله عليه والم نے اس کورخ کردیا۔ جس کورخست دي دوبوڑ حافظ اور جس کوئع کيا و دنوجوان تھا۔ دوايت کيا اس کوابودا وَدنے۔

تشولیج: مباشرت اللهائم كه بارست شروایات دولول طرح كی بین كی كی بعی اور رخصت كی بهی روعن ابی هو يوة ان رجلاً سأل النبي صلی الله عليه و سلّم عن المباشوت للصائم

تطیق: آپ سلی الفدعلیدوآلدوملم نے مباشرت کی جن کا جازت دی ان کے فقے ش جنٹا ہونے کا اندیشر بیس قدا۔ (مثلاً بوڑھا تھا) اور جن کوئع فرمایا اوراجازت آبیں دی تھی ان کے جماع میں جنٹا ہونے کا خطرہ تھا۔ احادیث اباحث جواز پردال ہیں اوراجادیث نبی کراجت تنزیم پروال ہیں۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمُدًا فَلْيَقُضِ. رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَابُودَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِي وَقَالَ التِّرُمِذِي هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بُنِ يُونُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي البّخَارِي لَا اَرَاهُ مَحْفُوظًا .

تر جمد: حضرت معدان بن طلح سے روایت ہے کہ ابوالدروا ﷺ نے اس کوصدیت بیان کی کرسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے تے کی محرافطار کیا اس نے کہا جس کی الشعلیہ وسلم نے تی محرافطار کیا اس نے کہا جس کی محرود اللہ اللہ علیہ وسلم نے تی محرود والاس نے کہا اس نے بھی کہا اور جس نے آپ سلی الشدعلیہ وسلم کے وضو کرنے کیلئے پانی ڈالا تھا۔ روایت کیا اس کو ابوداد واری نے۔
اس کو ابوداد وارڈ وارٹ نے وارٹی نے۔

تنشیز بے: وعن معدان بن طلحه ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فا فطر قال النع سوال: كيلي صديث من من عليه عليه على مطلقاً القن صوم بخواه النع سوال: كيلي صديث منظق مناوي كي مطلقاً القن صوم بخواه

خود کی ہو یا خود آئی ہو؟ جواب: اس صدیث میں قاء فافطر کائز تب محذوف بیہ ہے۔اصل عبارت ہوں ہے: قاء فصف فافطر: کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آئی جس کی وجہ ہے آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کوضعف لاحق ہوا پھر آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا تو افطار ضعف کی وجہ ہے۔ ہوانہ کہتے کی وجہ ہے جواب: (۲) قاء بمعنی استقام کے ہے۔

سوال: ٹی کر بیم سلی الله علیدوسلم نے عمرائے کی اس سے توقع صوم لازم آیا اور حبط اعمال تو جائز نہیں؟ جواب:بسااو قات عذراً بھی تے کرنا پڑتی ہے حبط اعمال میں برجب شار ہوگا جب بغیر عذر کے تے کی ہو۔

وَعَنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيُعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَا ٱحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَّائِمٌ (رواه الترمذي و ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عامر بن رہید ہے روایت ہاں نے کہا یس نے تی سلی الشعلیہ وسلم کودیکھا ہاں قدر کہ یس شارتیس کرسکا کہ آ کہ آپ روزہ کی حالت شرمسواک کرتے ہروایت کیا اس کوٹر ندی اور ابودا ؤ دیے۔

تشوايع: وحن عامر بن ربيد...... الااصى يتوك وموصائم.

احناف کے نزدیک روزے دار سے لیے مطلقا مسواک کرنا جائز ہے۔مطلقاً کامعنی: عام از پر قبل از زوال ہویا بعد از زوال ش ہویایا ہم ہو۔ بیصدیث احناف کے قبل کے لیےمؤید ہے۔ اس میں قبل از زوال شمس یا بعد از زوال عشر کی قیدنہیں ہے اور ندی رطب یا یا ہس کی قید ہے۔شوافع کہتے ہیں کے قبل از زوال شمس ہوتو مطلقاً جائز ہے۔ اگر بعد از زوال عشس ہوتو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ نمالکیہ کے نزدیک اگر تر مسواک ہوتو مطلقاً نا جائز ہے جا ہے زوال سے پہلے ہویا زوال کے بعد:اگریا ہمس ہوتو مطلقاً جائز ہے قبل الزوال ہویا بعد الزوال ہو۔

ہاتی ان سب آئمکی دلیل حدیث ابو ہر پر گاکز رک ہے و لنحلوف فیم الصائیم النے ۔ اگر سواک کیا جائے گا تو اس ہے رہ کا زوال لازم آئے گا۔ جواب: مسواک کی وجہ ہے وہ رہ کے زاکل میں ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث ابو ہر پر ڈیٹس آیا ہے اس لئے کہ بیاتو خلومعد و کی وجہ ہے پیدا ہوتی ۔ اس ہے مراد وہ رہے نہیں ہے جومنہ کی ہو۔

وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُشُتَكِيَتُ عَيُنَى اَفَأَكُتَحِلُ وَآنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمُ . رَوَاهُ التِّوُمِذِيُّ وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَابُوْ عَالِكَةَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ .

تر جمہ: حضرت انس کے روایت ہے کہا ایک آ دمی نی صلی اللہ علّیہ وسلّم کے پاس آ پائس نے کہا میری آئٹھیں دکھتی ہیں کیا ہیں سرمہ ذال لوں جب کہ ہیں روز ہے ہے ہوں فرمایا ہاں ڈال لے۔روایت کیا اس کوٹرنڈی نے اور کہا۔ اس کی سند تو ی نہیں۔ ابو عائکہ رادی ضعیف ٹارکیا جاتا ہے۔

 لیے۔ حوصا تم من العظیمی اومن الحرکے الفاظ راوی کے ہیں اور بیان کا اپتا اجتماد ہے۔ ہوسکتا ہے نبی کر بیصلی الشاعلیہ وسلم مانے کی اور وجہ سے ابیا کیا ہو۔ تول فیصل: ابیا کرنے ہے مقصود جزع فزع کا ظہار ہوتو تکروہ ہے اورا گرمحض تبرید مقصود ہوتو جا کڑے۔

وَعَنُ شَدَّادِبُنِ اَوُسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ
وَهُوَ اخِدَ بِيَدِى لِثَمَانِى عَشُرَةَ خَلَتُ مِنُ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفَطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رَوَاهُ
اَبُودَاؤَدَ وَابُنُ مَاجَةَ وَالدَّارِضِيُّ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْى السُّنَةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَاوَّلَهُ بَعُصُ
مَنْ رَحَّصَ فِى الْحِجَامَةِ أَى تَعَرُّضَالِلِافَطَارِ المَحْجُومُ لِلصَّعْفِ وَالْحَاجِمُ لِلاَّلَةَ لَا يَأْمَنُ مِنَ اَنْ
يَصِلَ شَى ءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصَ المَلَارَم.

مر جمہ : حقرت شدادین اول کے روایت ہے کے شک رمول القد علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے دہ بقیع میں بیٹنی کھینچنے والا اور کھنچوانے والا دوتوں کا روزہ تو ہ سے آئے دہ سینٹی کھینچنے والا اور کھنچوانے والا دوتوں کا روزہ تو ہ سینٹی کھینچنے والا اور کھنچوانے دلا دوتوں کا روزہ تو اس کی سینٹی کھنچوانے میں رخصت کے قائل ہیں وہ اس کی تاویل ہول کرتے ہیں کردونوں روزہ افطار کرنے کے در ہے ہوتے ہیں جو سینٹی کھنچوار ہا ہے شعف کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس کا روزہ تو سینٹی کھنچار ہا ہے شعف کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس کا روزہ تو سینٹی کھینچنے والا اس بات سے بہنوف نہیں ہے کہ تی جو سے کی وجہ سے اس کے بعید میں کوئی چیز داخل ہوجائے۔

تشویع : اس می اختراف به کرروزه کی حالت می بچین لگوانا جائز ب یا نہیں اور یہ منسوص ہے یا نہیں؟ احتاف کے ذرک احتجام مقد صوب نہیں۔ حالجہ کے ذرک کے مقد صوب ہے بچین لگوائے والے اور لگانے والے دونوں کے لیے مقد صوب ہے۔ یہ معد عن حالجہ کی دلیل عمل میں گر رچک کہ صدیث تم بر می ان النہی کا حصوب و هو محوم و احتجا و هو صافح : بال اس حدیث کا جواب : (۱) یہاں افعطو المحاجم و المصحبوم کا حقیق معنی مرادیس بلکہ بجاز بالمشارفت ہے کہ افعار کر یہ بہر می تو سے میں احتیاط نہ کرے۔ (۴) عاجم مجوم کا ذرک وصف عنوانی کی حدیث میں احتیاط نہ کرے۔ (۴) عاجم مجوم کا ذرک وصف عنوانی کی حدیث میں احتیاط نہ کرے۔ (۴) عاجم مجوم ہونکہ ان کی حدیث نے کہ کہیں خون جو سے میں احتیاط نہ کرے۔ (۴) عاجم مجوم ہونکہ ان کی حقیت سے ہے۔ اصل میں حاجم اور در مجوم عنوانی ہونے کی حقیت سے اور در ذرہ تو زنے کا سب امرا خرے کہا تالہ اس مولوی کی نماز خرے۔ عاصل میں میں مولوی کی ہونے کی ویڈ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کی افراد رصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوی کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوں کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوں کا ذر بطور وصف عنوانی ہونے کی وجہ سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوں کا ذر بطور وصف کی است اس مفرق کی میں بلکہ مولوں کی کی مفرق کی ہونے کی مولوں کی اور مولوں کی ان کی دور سے کہ مولوں کی دیا ہونے کی دور سے کہ مولوں کی کو بلکہ کی ہونے کی دور سے فاسم ہوئی تیں بلکہ مولوں کی کو بلکہ کی دور سے کہ کو بلکہ کی کو بلکہ کی مولوں کی کو بلکہ کی دور سے کو بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کی کو بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کی

(٣) بیصدیت منسوخ سیناورصدیت این عباس (جیتالوداع کا دافتد ) ناخ ہے۔ بیسدیٹ کالف ہے قیاس اس طرح کیدوزہ مرافعل تی الجوف سے ٹو نڈ ہے من البرون سے میں ثو نٹا اوراحتجام مما خرج عن البدان کی قبیل سے ہے۔ لبذا بیصد یٹ مخالف قیاس ہوئی۔

وَعَنُ أَبِى ۚ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ٱفْطَرَ يَوُمًا مِنُ رَمَضَانَ مِنُ عَيْرٍ رُخُصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمُ يَقُضِ عَنْهُ صَوْمَ الدَّهُرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَةً. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالتّرُمِذِيُ وَٱبُودَاوُدَ وَابُنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وَالبُخَارِئُ فِي تَوْجَمَةِ بَابٍ وَقَالَ الجَّرُمِذِيُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُحَارِئُ يَقُولُ آبُو المُطَوِّسِ الرَّاوِي لَاآغُوفُ لَهُ عَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

تر جمد : حطرت ابو بریرة کے روایت ہے کہارسول الدُسلی اللہ عیدوسلم نے فربایا جوشی بغیر کسی رفصت یا مرض کے رمضان کا ایک روزہ افطار کرلیتا ہے زمانہ بحرروزے رکھنااس کی قضائیں بن سکتا اگر چیشام مرروزے رکھے روایت کیااس کواحدا ترفدی ابو واد ڈابن ماجدادر داری نے اور بخاری نے ترجمہ الباب میں سترفدی نے کہا میں نے محدثینی امام بخاری سے سنافر ماتے تھے۔

ابوالمطوس راوی کی صرف یمی حدیث متی ہے۔

قتشولیج: وعن ابی هریره قوله لم یقص النع : اجرواتواب سے محرومی بتانا مقسود ہے اس کا مطلب پنیس کدروزہ تو ژویا تو اس کی قضا واجب نہیں تو اس صدیت میں علم اخروی کو بتلانا مقسود ہے۔ بعض لوگوں نے اس صدیت کی وجہ سے کہا تھا کہ اگر کو کی خض جان بو جھ کر رمضان کے روز سے چھوڑ دیے تو اس کی قضا نہیں تو یہ جواب ہے ان سکاس استدان کی اجو کر رائیز دوسری صدیت میں فرمایا کمیا جو خض عمد آروزہ چھوڑ دیے چھر عمر مجر مجمعی اس کی قضاء کرتا رہے تو اس سے اجرواتو اب کوئیس کئے سکتا۔ نیز میصدیت سند آتا ہی استدال کم ہیں۔

وَعَنْ آهِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُ مِنُ صَائِمٍ لَيُسَ لَهُ مِنُ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكُمُ مِنْ قَاتِمٍ لَيُسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّاالسَّهَرُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَذُكِرَ حَدِيْتُ لَقِيْطِ بُنِ صَبِرَةَ فِي بَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ.

تر جمد الوہرر و سے دوایت ہے کہار سول الانتهالی الانتقابية و کم نے کتنے ہی ایسے دوزہ دار میں ان کوروزوں سے صرف پیاس ملتی ہے اور کتنے دات کو قیام کرنے والے جی ان کو تیام سے صرف بیداری لتی ہے دوایت کیا اس کو داری نے القیط بن عبرہ کی حدیث باب سنن الوضو میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشولیج: وعندقال الخ اس مدیث معلوم مواکد جس نے انایتی کا ارتکاب اور حقوق کی رعایت ندکی اسویہ سے اسکواجر وثو البخبیس ملے گا۔

#### الفصل الثالث

عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ لَا يُفَطِّرُنَ الصَّائِمَ الحِجَامَةُ وِالْقَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَاذَا حَدِيْثُ غَيْرُ مَخُفُوظٍ وَعَبُدُالرَّحُمُنِ ابْنُ زَيْدِالرَّاوِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ .

ترجمه: حضرت الاسعية عددايت بهار مول الفي الله عليه من فرما يا تمن ييزي روز دواد كاروز أي بين و قرص على الدواحق المراحق المراح

نگل لے اور مصطفی ند چیائے آگراس کونگل لے بش پنیس کہتا کہ اس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس سے منع کیا حمیا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ترجمہ الباب بش یہ

# باب صوم المسافر

#### مسافر کےروز ہ کا بیان

#### الفصل الاول

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَمْرِو الْاسْلَمِى قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصُوعُ فِي السَّفَوِ وَكَانَ كَيْرَ الْعِيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَالْطِورُ . (معفق عليه) ترجمه معزت عائش صواحت بها عزوي من عربه معن معادد المعنود من من الله على الله عنه من الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المعنود وَمَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِيسِتُ وَعَنُ ابِي سَعِيْدِنِ الْحُدِّرِي قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِيستُ عَشَرَةَ مَعَنَد مِن شَهْرِ وَمَضَانَ فَعِنَا مَن صَامَ وَمِنَّا مَن اَفْطَو فَلَمْ يَعِب الطَّآئِم عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّآئِم. (مسلم)

تر جمہ: عصرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہا ہم نے رسول انڈسلی انڈعلیوسلم کے ساتھ جہاد کیا اس وقت رمضان کی سولہ تا رق عرب نہ لگائے تنے سولہ تا رق ہم جس سے بچھاوگوں نے روز و رکھالیا بعض نے افطار کیا اور روز و وارافطار کرنے والے برعیب نہ لگائے تنے اور افطار کرنے والے اور وز و دارول برطمن نہ کرتے تنے روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ جَابِرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَرَاى ذِحَافًا وَرَجُلًا قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ . (متفق عليه) مُرْجَمَد: حفرت جابرٌ سے دوایت ہے کہار ول الله سلی الله علیہ وسلم نے آیک سفریں لوگوں کا بجوم دیکھا اور آیک آ دی پردیکھا کہ ساید کیا گیا ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے انہوں نے کہا پیش روزہ دار ہے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سفریس روزہ دار ہے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سفریس روزہ دار ہے ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

وَعَنُ آنَسٌ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنّا الصَّآئِمُ وَمِنَا الْمُفْطِوُ فَنَوَلِا أَلَا يُنِيهَ وَسَقُوا الْرِكَابَ فَنَوَلًا مَنُولًا فِي يَوْمِ حَآرٍ فَسَقُطُ الصَّوْاهُونَ وَقَامَ الْمُفْطِوُونَ فَصَرَبُوا الْآبْنِيةَ وَسَقُواالْرِكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِوُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُوِ. (متفق عليه) قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِوُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُو. (متفق عليه) ثرَجمه بهرا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ المُفْطِولُ وَنَ الْيَوْمَ بِالْآجُو. (متفق عليه) ثرَجمه بهرا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ المُفْطِولُ وَنَ الْيَوْمَ بِالْآجُودِ (مَتفق عليه) واللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تنشولیج: عاصل حدیث نمبرا ۳ "۳ : آنمدار بعدگاس پراجهائ به کدسفر کے دوران روز و ندرگھنا جائز ہے اور دکھنا افضلی ہے بشرطیکہ کو کی مشقت شدیدہ لائن ندہوا ورائل خواہر کے نز دیک دوران سفر روز ہ رکھنا جائز نیس اور دلیل بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ وعن جاہو نبس من البو الصوم فی السفو اوراس ہے انگی حدیث بھی انہی کی دلیل ہے۔ جواب بیہ بھی کہآپ ملی اللہ علیہ وآلدوسلم نے اس موقعہ پریدارشادفر مایا جب مشغت شدیدہ تھی جیسا کہ حدیث کے الفاظ فرای زحاصاً ور جلافقد طلل علیہ اللہ اور فنو لنا منو لا فی

يوه حاد فسقط المصوامون المنعت معلوم اوق به باقل دق بيات كالم مشقت ناء وقور كنا أضل كول برد وجوه انشلت كيابي ر (۱) توافق بالسلمين بحانت الصائمين ر(۲) اول وقت من درست فارغ يوجانا ر(۳) رمضان كروت كافشيات حاصل اوجانا وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال حَوَج رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْمَدِينَةِ اللّى مَكَّة فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ وَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدِه لِيَرَاهُ النَّاسُ فَافَطَرَ حَتَّى قَدِمَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ مَكَّة وَذَالِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسُلِم صَلَّى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَدُ صَامَ وَالْهَ لَهُ مَنْ شَاءَ الْعَطُورَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسُلِم عَنْ جَابِوا أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصُو.

تر جمد المحضرت این عبال سے دوایت ہے کہارسول الله علیہ وسم مدینہ سے نگلے آپ سٹی الله علیہ وسلم مکہ جارہ سے جس وقت آپ مسفان مقام پر چنچے پانی منگوایا بھرا ہے ہاتھ جس اس کوا تھایا تا کہ لوگ و کیے لیس۔ آپ سلی الله علیہ وسلم بیان تک کہ مکہ آ مکتے اور ریسٹر رمضان جس تھا اور این عباس قرما یا کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سفر جس روز و رکھ سے اور جو چاہے افظار کرے۔ (مشنق علیہ )مسلم کی لیک دوایت جس جا ہرہے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے عصر کے بعد بانی بیا۔

تشویج: مئلہ، گرمسافراہتداءای ہےروز ہند کھے تو رفصت ہے اورا گرر کھنیا تو درمیان دن کے تو ژنا جا گزئیں ہے۔اگر ابتدائے نہاری میں نیت کر لیا تو بھی جا گزئیں۔ یا تی رہی ہیات کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپناروز وٹو ژاتھا۔

جواب – ا: نی کریم صلی الله علیه وسم ابتدائے نہاری کے غیرصائم تھے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پانی بیانیہ تلا نے کیلئے کہ یں ابتدائے نہار سے ہی غیرصائم ہوں۔ جواب – ۲۴ سفر وقتم پر ہے۔ سفر جہا داور سفر غیر جہا دیہ جو سٹندہ کے دسفر کے دوران روز ہاؤڑنا جائز نہیں ہے سیسفر غیر جہ دکیلئے ہے اور سفر جہادیں کھیلئے روز ہ کانعفل جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآئد وسنم سفر جہادیس بلکہ سفر جہادیس تھے۔

#### الفصل الثاني

عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ الكَّعْبِيِّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلُوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرُضِعِ وَالحَبْلَى (رواه ابو داؤد، والترمذي والنسائي وابن ماجة)

تر چمہہ: حضرت انس بن مالک تعنی سے ردایت ہے کہارسول القصلی اللہ عبیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافرآ دی وآھی نماز معاف کردی ہے اور مسافر اور وود وجہ بلانے والی اور صاملہ کیلئے روز ومعاف کردیا ہے۔ روایت کیااسکوابوداؤڈ ترندی نسال این مجدنے۔ علدسوم

وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَاوِى إِلَى شِبُع فَلْيَصُمُ رَمَصَانَ حَيِّثُ اَهُرَكَهُ (رواه ابو داؤد)

۔ تر جمہ: محضرت سلمہ بن محق ہے روایت ہے کہا رسول القصلی القد طبیہ سنم نے فرمایا جس کے پاس سواری ہو جواس کی منز فی تک حالت سیری میں اس کو پہنچ و نے وہ روز ور کھے جہال بھی ہواس کورمضان یا لے۔ روایت کیا اس کوابوداؤ دیے۔

#### الفصل الثالث

عَنُ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتُحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَى مَلَغَ كُواعَ الْغَصِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ لُمَّ ذَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَآءِ فَرَفَعَهُ حَتَى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَوِبَ فَقِيلً لَهُ مَعْدَ ذَالِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فَدُ صَامَ فَقَالَ اُولِئِكَ الْعُصَآةُ اُولِئِكَ الْعُصَآةُ اُولِئِكَ الْعُصَآةُ وَلَيْكَ الْعُصَآةُ وَالْمِكَ الْعُصَآةُ وَالْمُعِلَةُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

کہ بعض نوگوں نے روز ہ رکھا ہوا ہے آپ صلی انفرعلیہ دسلم نے فر مایا پیالوگ سُنگار بیں بیلوگ سُنگار ہیں۔ روایت کیااس کوسٹم نے۔ تشکر دیج : الفصل الثالث مدیث و عن جاہر اللغ اولندک جم العصاف سفر کے دوران روز ور کھنے والوں کے بارے میں عصاقہ فرمایا۔ بیان کے بارے بیں ہے جو بمثقب شدیدہ حانت سفریٹس روزہ رکھتے ہیں۔ وعن عبدالرحمٰن بن عوف الحجُ اس میں فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنے والاصفر ہیں روزہ نہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ یہ بھی الل فواہر کی دئیل ہے۔ جواب - انہ یہ مشقب شدیدروزہ رکھتے

والوں کے بارے میں فرمایا۔ جواب-۴: اس فخص کے بارے میں قرما یا جوسفر میں روز و تدر کھنے کوم ہارج بھی تہ سمجھے۔

وَعَنُ عَبُدِالرُّحُمْنِ بْنِ عَوُفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمُ رَمَصَانَ فِى السَّفَر كَالُمُفُطِرِفِي الْحَصَرِ (دواه ابن ماجة)

تر جمہ : حضرے عبدالرحمٰن بن عوف کے دوایت ہے کہارسول انقاصلی انفدعنیہ وسلم نے فرمایا سفریٹیں رمضان شریف کے دوزے رکھنے والے کواس قدر گناہ ہے جیسے حضر میں روز وافظار کرنے والے کہ ہے۔ روایت کیااسکوائن مانیہ نے ۔

وَعَنُ حَمُزَةَ بُنِ عَمُوهِ الْآسُلَمِيُّ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّيُ آجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامَ فِي السَّفُرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ قَالَ هِيَ رُخُصَةٌ مِّنَ اللَّه عَزَّوَجَلَّ فَمَنُ آخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنُ آخَبُ أَنْ يَصُوْمَ قَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ. (مسلم)

ِ ترجمہ، حضرت جزو بن عمرواسلی ہے روایت ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں سفر میں روز ورکھنے پرقوت رکھتا ہول کیا مجھے پر گناہ ہے فر مایا۔ بیاللہ تعانی کی طرف سے رفصت ہے جواس کو نے لے اچھا ہے اور جوروز و رکھتا جاہے اس پر گناہ تبین ہے۔ روایت کیاس کیمسلم نے۔ وكالمان جلدسوم

# باب صيام التطوع نفل روزه كابيان

## الفصل الاول

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اللَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ ٱكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ كَا نَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ اللَّ قَلِيُلًا. (متفق عليه)

تر جمہ عضرت عائش سے روایت ہے کہار مول الله علیہ و سام روز ہے دکھتا شروع کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ ملی الله علیہ و سام روز ہے نہیں دکھیں سے جس نے رسول الله علیہ و سام الله علیہ و سام روز ہے نہیں دکھیں سے جس نے رسول الله علیہ و سام کوئیں دیکھ کہ آپ ملی اللہ علیہ و سام کوئیں دیکھ کہ اللہ علیہ و سام کوئیں دیکھ کہ اللہ علیہ و سام کہ میں دیا ہے کہ اللہ علیہ و سام کہ میں دیا ہے گئے اور میں اور مہینہ بھی کر میں دوز سے میں سال سے اللہ دوایت میں ہے آپ نے کہا کہ سے میں اللہ علیہ و سام کہ دوز سے دوز سے میں سے آپ نے کہا آپ شعبان کا سام رام ہینہ دوز سے دوئے اور آپ شعبان کے روز سے دوئے مرکم ۔ (متفق علیہ )

كَشُولِينَ: وعن عائشة الخ ومارأية في شهر اكثر منه صياماً في شعبان المخ

نبی کرمیم ملی الندعلیدہ آئیدہ کم شعبان کے اندرا کٹر روز ہے رکھنے کی دجہ رہے کہ بعض حادیث میں آتا ہے کہاں مہینہ میں ارج مال عماد او پراف کے جاتے ہی اوراللہ تعالیٰ کے ہاں تابش کئے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم اس لئے اس میں زیادہ ع میر کے کمل اس حالت میں بیش ہوں کہ میں روز ودار ہوں۔

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْتُي قَالَ قُلْتُ لِعَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمُتُهُ صَامْ شَهُرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا ٱفْطَرَهُ كُلّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ. (مسلم)

تر چمہ: حضرت عبداللذین شقی ہے روایت ہے کہا میں نے عائش ہے کہا کیا ہم صلی اللہ علیہ دسلم تمام مبینہ کے روزے رکھتے تھ کہنے لگیں بچھے معنوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سواسی اور مہینہ کے بورے روزے رکھے ہوں اور نہ می مجھی پورا مہینہ وزے نہ رکھے ہوئ یہاں تک کہاس ہے روزے رکھتے حتی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو صحے روایت کیااس کو سلم نے تعشیر ایسے: حدیث نمبر (۲) رمضان کے ماسوالیہ بھی نہیں ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بورے مہینہ کے روزے دکھے بول اوراب اجمی نبیل ہوا کہ پورام ہین گزر کیا ہوا ورآپ صلی القدعلیہ و آلہ وسلم نے روز سے ندر کھے ہوں۔ (بلکہ اعتدال تھا)

وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ خُصَيْنٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوُ سَأَلَ رَجُلًا وَعَمْرَانُ يَسْفَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فَلَانِ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَدٍ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفُطُونَ قَصُمُ يَوْمَيْنِ (معفق عليه)

ترجمه: حفرت عران بن حين الدوايت جوه ني حلى الله عليه المحارث بن كدآب قاس كو يها يأكى اور مخص في السيال بن عين كدآب عن المان كا يجهز النه من والتي المعالية عليه والمحتاب عن المان من والتي المعالية عليه والمحتاب الله عليه الله عليه والمحتاب الذهاب كام المين المان المنازك في ورود بن المحتاس المنظمة المنازك المنظمة المنظ

تنسولین : وعن عمران بن حصین : صور شعبان النظر و بندین دن (اس بین اور بهی اقوال بین)
سوال ماقبل بین ایک حدیث گرری جس مین فرمایاتها که رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزہ بین رکھنا جا ہے اوراس صدیت بین جواز معلوم
بوتا ہے ۔ جواب گرر چکا کہ وہ نمی اس کیلئے ہے جس کی عادت روزہ رکھنے کی شہواور جس کی عادت روزہ رکھنے کی ہواس لئے جائز
ہے۔ جواب (۲) اس کا مصداق وہ ہے جس نے تذرہ مان رکھی ہو چتا نچہ کہا جا تا ہے کہ اس محفی نے نذر مان رکھی تھی کہ بیل شعبان کے اخروہ
یا تمین روز سے رکھوں گا۔ تو یہ بچھ رہا تھا کہ شاید تمی کی وجہ سے میرے لئے ان ونوں ہیں روزہ رکھنا جائز بہیں تو حضور سلی اوند علیہ وآلہ وسم نے فرایا تمہان ہے جائز میں اور کے جائز ہے کہ اس کی دورے دکھو۔ وانتداعم بالسواب ۔

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الصِّيَامِ بَعُدَ زَمَضَانَ شَهُرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَٱفْضَلُ الصَّلَوةِ بَعُدَالْفَرِيُضَةِ صَلَوةُ اللَّيْلِ. (مسلم)

تر جمہہ: حصرت الا ہریرہ ہے دوایت ہے کہا رسول القد حلی الشدعلیہ وسلم نے فر مایاً رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روز ہے افضل ہیں اور فرضول کے بعد رات کی نماز افضل ہے۔ روایت کیا اسکوسلم نے۔

**فنشولیہ:** وغن ابی هویوة اللغ افضل البصیام البغ موال رجب رمضان کے بعدسب سے اُنظی بحرم کے دوزے ہیں تو پھرزیادہ دوزے محرم میں رکھنے جا بھیں شرکہ شعبان ہیں ۔

جواب ۔ ذکر کیا محرم کومرا دلیا یوم عاشورا ء کے روڑ ہ کو۔

عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِبَامَ يَوْمِ فَصَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوُمَ عَآشُوْرَاءَ وَهَلَا الشَّهُوَ يَعُنِى شَهْرَ رَمَضَانَ. (متفق عليه) ترجمه: حفرت اين عبال حدوابت بهكها بش فرسول الشهل الشعلية كَالْمَوْنِ ويَحاكِمَ بِسَلَى الشغيد المهضلة التعدرت بوعَن كون شهرات يهم عاشورا كروزه ركت بول ادمينول شهوات دمشان كم مين كروز رد كت بول. (مثنق طي) وَعَنهُ قَالَ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَاشُورَ آءَ وَامَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَوُمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَن بَقِيْتُ إِلَى قَابِل لَاصُومَ مَنَّ التَّاسِعَ. (مسلم)

تر جمیہ: ابن عباس سے دوایت ہے کہا جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول میا یک اہیاون ہے جس کی بہودونصاری تعظیم کرتے ہیں۔ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس آئندہ سال تک زندور ہاتو نویس تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔ تشولی : حدیث، قال حین صام رصول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوم عاشور - جب نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بوم عاشور - جب نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بوم عاشور ایران الله علیه و آله وسلم نے بوم عاشورای الله علیه و آله وسلم نظر الله علیه و آله وسلم الله علیه و آله وسلم به بهم عاشورای الله علی الله علی الله علیه و آله و به الله علی الله الله علی الله علی

نیزصوم ہوم عاشورا کے مسنون ہونے کے تمن درج ہیں۔(۱) منفردآ۔(۲) مع الیوم الناسع۔(۳) مع الیوم الناسع والحادی عشر۔ تیسری صورت سب سے افضل ہے بھر دوسری صورت بھر پہلی صورت ۔ سوال بعض فقہا ، نے تو صوم ہوم عاشورا ،منفروا کو کر دولکھا ہے۔ جواب مرادیہ ہے کہ باتی دو کے مقالبے میں کروہ ہے۔مفضول ہے ندمید کہ کردہ کامعروف معنی مراد ہے۔

عَنُ أُمَّ الْفَصُٰلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ نَاسًا تَمَازَ وُاعِنْدَهَا يَوُمَ عَرَفَةَ فِى صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَصَائِمٌ وَّقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَآئِم فَارُسَلُتُ اِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفِ عَلَى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. (متفق عليه)

تر جمد: ام نقل بنت حارث سے روایت ہے کہا کچھلوگوں نے اس کے نز ویک عرف کے دن رسول الله علی الله علیہ وہلم کے روز ہ رکھنے میں کلام کیا بعض نے کہا آپ ملی الله علیہ وہلم کا روز ہے بعض نے کہا روز وکیس ہے۔ میں نے دود دھ کا ایک بیالہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وہلم میدان عرفات میں اسپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے متھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے اس کو بی لیا۔ (متعق علیہ )

تنشوایی : حدیث و تن ام الفضل الح سیس تقلندی سے کام لیا۔ نی کر بم صلی الله علیدة آلدوسلم کے دوزہ وار ہونے ندہونے میں جھٹڑا ہور ہاتھ انہوں نے دور مدکا پیالہ پیش کر کے سب اختلاف فتم کردیا۔ صوم ہوم فرجان کے ماسوا سب کیلئے سب سے زیادہ مستون اور افعنل ہے۔ تجاج کیلئے نہیں اس لئے کرضعف کی وجہ سے جج کے ارکان کو کما حقداد آئیس کر سکے گااور نیز تا کریم اوقا وردعا ہیں ظلل ندہو۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَآئِمًا فِي الْعَشُرِ قَطُّ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائش ہے روایت ہے کہا ہیں نے نہیں ویکھا کہرسول الله ملی الله علیہ دیکم نے مجھی ذوالحجہ کے قہ ہے روزے رکھے ہوں۔ روایت کیااسکوسلم نے۔

تشولیج: حدیث و من عائش النے فی العشر سے ذی الحجہ کیام شعدم ادی تعلیقا عشرہ سے تعبیر کردیا۔ ورند ہوم الخر ش روزہ رکھنا جائز جیس ہے۔ سوال ۔ دوسری احادیث میں نبی کریم ملی الله علیدوآلدوسلم کے ذوالحجہ کے مہینہ میں اس سے ذیادہ روزے رکھنے مجی تابت ہیں تو بھر معزت عائشہ کیسے فئی کردی ہیں۔

جواب رحضرت عا کنٹر کی رویت ہی ہے۔وہ اپنے علم کے مطابق بیان کردہی ہیں۔اس سے بیان زم تونیس آتا کہ آپ سلی انٹدعلیدہ آلہ وسلم نے زیادہ روز سے ندر مجھے ہوں۔

عَنُ اَبِى قَتَادَةٌ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَفَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسَلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَلَالْكَلَامَ حَتَى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الدَّهُوَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا الْحَلَمَ الْوَقَالَ لَمُ يَصُمُ وَلَمْ يُفْطِرُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَئِنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيئُ ذَالِكَ اَحَدُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ اَحَدُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا قَالَ وَدِدُتُ آنِي طُوقَتُ ذَالِكَ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَن يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدُتُ آنِي طُوقَتُ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْتَ مِن كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهُو كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْتُ وَلَا لَيْهُ وَالسَّنَةَ الَّذِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورُ آءَ اللّهُ عَلَى اللّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورُ آءَ اللّهَ عَلَى اللّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورُ آءَ اللّهُ عَلَى اللّهِ أَن يُكَفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورُ آءَ اللّهُ عَلَى اللّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والسَّنَةَ الْتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورُ آءَ اللّهُ عَلَى اللّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابوقی و قرب روایت ہے کہا ایک آوی نج اسٹی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا آپ سلی الله علیہ وسلم می طرح روز سر کھتے ہیں رسول النه سلیہ وسلم الله علیہ وسلم ہوگئے۔ جب عرش نے آپ کی ناراضگی ویکھی کہا ہم الله سے راضی ہوئے کہ وہ ادار میں الله علیہ وسلم سے راضی ہوئے کہاں بھر سلم میں ہوئے کہاں ہوئے میں الله علیہ وسلم کی تارافسگی دور ہوئی ۔ عرش نے کہا اسے الله کر سول جوشی سادہ سال روز سے دور ورکھا نہ افطار کیا آپ صلی الله علیہ وسلم سے فر مایا نہاں کی کون طاقت رکھا ہے اس کا کہا تھم ہے جو ایک دن روز ورکھا نہ افظار کہا آپ صلی الله علیہ وسلم کہ ہو وہ دور دور دور ورکھا نہ افظار کہا آپ صلی الله علیہ وسلم کہ اور ویک دن افظار کہا ہے وہ کہا اس میں اورکھا ہے اور ویک دن افظار کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا اس کی کون طاقت دی جا اس نے کہا اس می کہا اس کا کہا تھم ہے جو ایک دن روز وہ کھتا ہے اور و دون افظار کرتا ہے فر مایا ہیں جا اس کے کہا اس میں جو ایک دن کہا وہ وہ کہا اور میں الله علیہ وہا ہو اس اس کے اس سے بہلے اور ایک سال کے اس کے بعد کے مین وہ کے دن کا دور وہ کے امر دائی اس کے دن کے دور سے کہا افت دی ہوئی دیے گا اور عاشورہ کے دن کے دوز سے کہا اسٹم وہوں کہ دن کے دوز سے کہا دنوا وہ ایک اس کے اس سے بہلے اورا کہ سال کے اس کے بعد کے منا وہ بھی اور وہ کے دن کے دوز سے کہا اور عاشورہ کے دن کے دوز سے کہا کہ وہ دی ہوئی اس کے اس سے بہلے اورا کہ سے کہا کہ وہ کہا ہوں وہ کہا اور عاشورہ کے دن کے دوز سے کہا کہ وہ کہا گا وہ عاشورہ کے دن کے دن کے دوز سے کہا کہ وہ کہا گا وہ عاشورہ کے دن کے دوز سے کہا کہ وہ کے دن کے دوز سے کہا کہ وہ کہا گا کہ کہا کہ کہا گا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کے دن کے دن کے دن کے دن کے دوز سے کہا کہ کہ کہ کے دن کے

فنشولیج: حدیث و عن ابنی قناد قراف النج سوال آپ منی الله علیه وآلدوسم کے غضب کا منشاء سب کیا تھا؟ اگر آپ ملی الله علیه وآلدوسم کے غضب کا منشاء سب کیا تھا؟ اگر آپ ملی الله علیه وآلدوسنم اس کے سامت بی کیفیت کو بیان کرے تو اس سے سائل کے غلاقتی میں جٹلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ سرمائل کو جائے تھا کہ یوں سوال کرتا کہ میں کیسے روز سے دکھوں تا کہ ہر سائل کو اس کے مناسب حال جواب ویا جائے گئین اس نے بیسوال کیا کہ آپ مسلی الله علیہ وآلدوس کے مناسب حال جواب ویا جائے گئین اس نے بیسوال کیا کہ آپ مسلی الله علیہ وآلدوس کی تعقیم ہوئے۔ ہوتی۔ اس لئے آپ مسلی الله علیہ وآلدوسلم علیہ وی کے دور اس کے تاب مسلی الله علیہ وآلدوسلم عصبوئے۔

الغرض حفرت عمرٌ نے آپ صلی انشاعلیہ وآلہ وسلم کے غصے کود کی کر پہپان سے کہ کس دید سے غصابو نے بین تو پیزلمات پڑھنا شروع کے۔ وضینہ باللہ دبیا افغے سائس کے بعد معنرت عمرٌ نے ازخود ہی بیسوال کیا کیف من بصوم الدھر کلیا کی صوم الدھر کی شرق حیثیت کیا ہے تو نئی کریم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاصام ولاا فطر کینی روز نے بیس رکھا جروتو اب نہ ملنے کی وجہ سے اورافظار ٹیس کے حسا روز نے دار ہونے کی وجہ ہے۔

مئله صوم الدهر بصوم الدهر کی دونتمبیں ہیں جھتی فور تنزیلی ۔ پیجھتی کی دومورتیں ہیں ۔ پورے سال کے روزے رکھے بمعدایا م

خمسہ بہینہ عنصا کے۔ بیصورت بالا جماع مکروہ ہے اور پورے سال کے روزے دیکھے ایام خمسٹنی عنصا کے ماسوا۔ احتاف کے نز دیکھی بھی حکروہ ہے۔شوافع کے نز دیک جائز ہے۔ احتاف کے نز دیک وجہ کرا بہت ہیہے کہ بیسبب بنیں حمے ضعف کا جس کی وجہ ہے واسرے اہم امور بیں خلل ہوگا اور نیز عادت بن جائے گی تو خلاف نئس نہیں ہوگا۔ تو بھر مقصود روزے کا حاصل نہیں ہوگا۔

صوم الدحر کی تنزیلی کا ذکر ما بعد شررا آر ہاہے۔ فال سحیف من مصوم یو میں ویفطریو ما یرحضور سلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اس کی کون طاقت رکھ سکتا ہے ہم شخص اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ دودن روز واورا یک دن افظار کرے حضرت عمر نے فر مایا جوایک دن روز وایک دن افظار کرے اس کی کیفیت کیا ہے فرمایا بیاتو صوم داؤ دی ہے۔

اس کی خوبی ہے کہ خدود ہی عادت پڑے کی اور شانکار ہوگا۔ آگے عمر شنے فر مایا جوایک دن روزہ دو دن افظار کرتا ہے اس کی کیفیت
کیا ہے تو نبی کریم صلی الشعلید وآلہ وسلم فے فر مایا میں چا بتا ہوں پیند کرتا ہوں کہ اس کی جھے طاقت ال جائے گویا کہ ہے ہوئے تا ایا کہ ہر مہینے کے نتین روزے ہی جائے ہیں۔ صوم الدھر تنز لی تبی کریم صلی الشعلید وآلہ وسلم فے شفقت فر ماتے ہوئے تا ایا کہ ہر مہینے کے نتین روزے ہی رے ہوجا کیں گے۔ یہ مہینے عمل تمن روزے در کھے۔ من جاء بالعصف فله ، عشر احدالها کے ذریعہ پورے ہوجا کیں گے۔ یہ مہینے عمل تمن روزے دایا میں ہوئے۔ یہ العصف فله ، عشر احدالها کے ذریعہ پورے ہوجا کیں گے۔ یہ مہینے عمل تمن روزے دایا میں ہوئے۔ یہ اور ایا میش کے روز ہے ست قبل مستقب بعد۔ جب روزے دکھنے ہی جی تو ایا میش میں میں تو ایا میش میں میں تو ایا میش میں میں میں تو ایا میش میں میں ہوئے ہوں ہیں۔ اس میں تو ایا میش میں میں تو ایا میں میں تو ایا میں ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں میں تو ایا میں میں میں میں اس کے بارے میں جائے گئی دوئی زیادہ ہوئے کی وجہ دائے کو میں میں تو ایس میں اس کے بارے میں جائے گئی دوئی دیا ہوئے کی وجہ دائے کو میں میں میں تو ایس میں اس کے کہ میں تو ایس میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں تو ایس میں اس کے کہ میں تو بیا ہوئے کی دوئی اس میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں تو بیا ہوئی کی دوئی کا مورد واس کیلے کاروز میں کی میں میں اس کے کہا تا ہوں کا کارہ وہ وہ کی کاروز ہ دیکھ سے میں اس کے اس میں اس کے کارہ میں تو کی دوئی اس کی کارہ کے جو آتے والا سال ہے اس میں اس کے کہ کارہ میں تو کی دوئی اس کی کارہ کی دوئی کیا ہوئی کو کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کیا ہوئی کو کی دوئی کی دوئی کی دوئی کیا ہوئی کی کارہ کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کو کی میں کی کی کی کی کی کو کی کی کی دوئی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی ک

جواب رسندلا جقد کی مغفرت کامعنی میہ ہے کہ ان کتابوں سے حفاظت ہوجاتی ہے جواس نے آئندہ سال کرنے ہوئے ہیں یا سراد ہے کہ سنتہ مافید کا اتنا اجروثو اب ملتا ہے کہ اگر سندلا حقد کے گناہ ہوتے تو معاف ہوجائے۔ باتی صوم میں عرف یہ یوم عاشورا سے زیادہ افضل ہے۔موم یوم عاشورا ہے صرف ایک سال کے گمناہ معاف ہوتے ہیں۔ دانشہ اعلم بالصواب۔

وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيُهِ وُلِدُتُّ وَفِيْهِ انْزِلَ عَلَى. (مسلم)

تر جمہ: ابوق دو ہے روایت ہے کہارسول الشعلی اللہ علیہ وسلم ہے سوموار کے روزے کے متعلق موال کیا کیا فرمایا اس ون میں بیدا ہواہوں ادراس روز جھ بروی نازل کی گئے ہے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ مُعَاذَةَ الْعَدُوِيَّةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوُمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلاَثَةَ آيَّامٍ قَالَتُ نَعَمُ فَقُلُتُ لَهَا مِنُ آيَ آيَامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتُ لَمْ يَكُنُ يُبَالِئُ مِنْ آيَ آيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. (مسلم)

تر جمد: حفرت معاذه عدویہ بے روایت ہے کہا اس نے حفرت عائشہ بو چھا کیارسول الشعلی الشعلیدوسلم ہرمینے کے متعلق غن روز بے رکھتے تھے اس نے کہا ہاں جس نے کہا مہینے کے کون سے دنوں جس روز بے رکھتے تھے کہا آپ ملی الشعلیہ وسلم اس کی پرواہ جس کرتے تھے کہ بہین جس کون سے دن ہول روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنْ آبِي ٱيُّوْبَ ٱلْاَنْصَارِيُّ آنَّةُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوُلَ الْلَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ

رَمَضَانَ ثُمَّ اَتُبَعَهُ سِنًّا مِّنُ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامُ الدَّهْرِ. (مسلم)

تر جمید: حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے اس نے اس کو بیان کیا کدرسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص رمضان کے دوزے رکھے بھراس کے بعد شوال کے چیروز سے رکھے دہ ہمیشدروزے رکھنے کی ، تند ہوگا۔ روایت کیااس کوسلم نے ۔

تشولیت: وگن ابی ایوب انسادی اس پیم صوم الدح منزلی کی ایک اورصورت کابیان ہے۔ رمضان کے بعد ثوال کے چیروزے رکھنا اس پیم کلام ہے کہ یہ چیروزے متوالیا ہیں یامتفر قاً سالم ابو ہوسف فرمائے ہیں تاکرصام دمشان سے مشابہت نہ ہوا آل آئمہ ہیں۔ وَعَنَ اَبِیُ سَعِیْدِنِ الْمُحُدُدِیُ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ صَلْمی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ النَّهُ حَدِد (معفق علیه)

ترجمه: حضرت ابوسعيد خدريٌ حدوايت بهارسول التدسلى الشعلية والم فظراء درّ بانى كون دوزه دكف ت كيا ب-وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطُو وَ الْاصْحَى ومعنى عليه ) ترجمه: ابوسعيدٌ حدوايت بهارسول الشعلى الشعلية على فزما يادودان دوزه ركانات بفطراد دافتي كون وشعق عليه ) وَعَنُ نَبَيْشَةَ الْهُذَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابّامُ التَّشُويُقِ ابّامُ اكْلِ وَشُوبُ وَذِكُو اللّهِ وصلم)

ترجمہ: کفترت نیود بدل سے روایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایا متشریق کھانے پینے اور الله کو دک میں روایت کیا اس کوسلم نے۔

**تشولیچ**: حدیث وعن نبشید الهدلی مایام شریق می روز در کمنا مکرده ہے مائی کیلیے بھی اور غیرحاجی کیلیے بھی ممتق ہو؛ غیر متع ہو عندالشواقع حاجی مقتص رکھ سکتا ہے مید دیث احتاف کی تا ئید کرتی ہے۔

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوْمُ آحَدُكُمْ يَوُمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْإِيصُومَ قَبُلَهُ أَوْ يَصُومُ بَعُدَهُ (متفق عليه)

تر جمہہ: حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی فخص جمعہ کے ون روزہ ندر کھے گر یہ کہا س سے ایک دن پہلے یا بعد بھی روزہ رکھے۔(متنق علیہ)

۔ تنشیر ایسے: وغن آبی هریوه -لایصوم احد کم یوم المجمعه الح اکمیے جمدے دن کاروز ورکھتا کروہ ٹیس خلاف اولی بے برنی کا خثا وسوءاعقادی کاسد باب ہےتا کہ کہیں آنے والی تسلیل میرنہ مجھ لیس کہ جمعہ کاروز وفرض ہے۔

۔ شب جعد میں قیام سے نمی کی علت یہ بھی سدالیاب الفساد ہے۔ ہاتی شب جعد میں تبلینی اجتماع ہوئے ہیں ہیں حیث الانظام ہیں ۔ کوئی تھم شرعی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُواْ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنُ بَيْنِ اللّيَالِيُ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُواْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَيْنِ الْآيَامِ إِلّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم. (مسلم) ترجمه: ابو بريه سه دوايت بهارمول الشّعلية علم فراياراتوں كورميان جعد كرات كوقاص قيام كيلية اور جعد كون كورول كورميان روز حكيلية قاص فروم ركم يه جعد كادن السيدن عن آبات جس دان روز وركمتا ب روايت كياس كوسلم في من عَلَيْهِ وَعَلْمُ مِنْ صَامَ يَوْمًا فِي وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِن الْمُحَدِّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا اللّهِ صَلَّى، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

سَبِيُلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبُعِيْنَ خَرِيُفًا. (متفق عليه)

تمر جمید: حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے روآیہ ہے کہارسول الله صکی الله علیہ دسلم نے فرمایا چوشخص الله کی راہ میں ایک ون روز ہ رکھتا ہےاللہ تعالیٰ اس کے چیرہ کوستر سال کی مسافت تک آگ ہے وورکر ویتا ہے۔ (متعلق علیہ )

وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُووبُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا عَبُدَ اللّهِ اللّهِ الْحَبُو النّهَارُ وَتَقُومُ اللّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ صُمُ وَافْطِرُ وَقُمُ وَنَمُ فَإِنَّ لِمَجْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَاصَامَ مَنُ صَامَ اللّهُ عُرَ صَوْمُ ثَلاثَةِ آيَامَ مِن ثَلِي شَهْرٍ صَوْمُ اللّهُ و كَلِي شَهْرِ عَلَى شَهْرٍ عَنْ ذَالِكَ قَالَ صُمْ الْفُومَ صَوْمَ ثَلَاثَةً آيَامٍ وَاقْرَأُ اللّهُ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتَ إِنِّى أُطِيقُ آكُثُورَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ صُمْ الْفُصْلَ الصَّوْمَ صَوْمَ فَلَكُ اللّهُ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْكَ أَوْلَاكُ وَلَا تَوْدَ عَلَى ذَالِكَ قَالَ صُمْ الْفُومَ صَوْمَ عَلَى اللّهُ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ إِنَالَى مَوْةً وَلَا تَوْدَ عَلَى ذَالِكَ السَّعْوِمُ صَوْمَ عَلَى السَّعْوِمُ صَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَوْمَ وَاقْعَالُ يَوْمُ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَهْمِ لَيْالِ مَوْةً وَلَا تَوْدَ عَلَى ذَالِكَ فَا السَّعْوِمُ صَوْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

ا بک دن روز ہ رکھناا یک دن افطار کرنا اور ہرسات راتوں ٹیں ایک مرتبہ قر آن مجید پڑھایا کراوراس پر زیادہ تہ کر۔ (متنق علیہ ) **قتشور این :** صدیمت ۔ وعن عبداللہ افر ، القو آن طبی کمل شہو میدان کیلئے تھم ہے جن کا قر آن کے ساتھ کثرت اشتعال نہیں ۔ جن کا شتعال ہے وہ اس سے زیادہ مجی پڑھ سکتے ہیں ۔

نٹن روز ے رکھا کر ہر ماہ میں قرآن پڑ ھا کر میں نے کہا جھے اس نے زیادہ کی طاقت ہے فرمایا روزہ رکھانطل روزہ داؤڈ کاروزہ ہے

الفصل الثاني

عَنُ عَآلِشَةَ قَالَتُ كَانَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْاِ ثَنَيْنِ وَالنحييسَ (دواه الترمذي والنسائي) مُرْجِمِهِ: معزت عارَثِ عارَثِ مِهُ الله عليه كلم موموادا ودجع التكاوؤه دكھتے تصددایت كياس كورَ فرق اور آسانی ف تنسوليتي: الفصل الثانی حدیث ۱۲۴۰ موال یا آبل میں ایک حدیث گزری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے دات کے اعمال ون سے پہلے پہلے اور دن کے اعمال دات ہوئے ہے پہلے آسان کی طرف اٹھا دیئے جاتے ہیں اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرسوموا دا ور جعرات کوعرض اعمال ہوتا ہے؟

جواب: ایک ہونے اورایک ہے وض رفع ہردن میں ہردات میں ہوتا ہے اوروض مومواداو درجعرات کو ہوتا ہے۔ حدیث ۲۲ سایا ہ بیش کا صداق جوراتوں کی صفت تھی اس کو توں سے تعبیر کردیا جیسے ہوم عاشور۔ ای ہوم نیلۃ العاشیرو۔ وَعَنُ أَبِیُ هُوَیُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تُعُوضُ الْاَعْمَالُ یَوْمَ الْاِثْنَیٰنِ وَ الْنَحْمِیْسِ فَاُحِبُ اَنْ یُعُوضَ عَمَلِی وَ اَنَّا صَائِمٌ (وواہ التومذی) ترجمہ: حضرت او ہریمہؓ ہے دوایت ہے کہا دسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا سوموار اور جعرات کو اعمال اللہ کے صفور پیش فتحججتني وم

کے جاتے جی چند کرتا ہوں میر سے اعمال چش ہول جسید کے بین روزہ دار ہوں۔ روایت کیااس ور ندی نے۔

وَعَنَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرْ إِذَا صُمَتَ مِن الشَّهُرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُهُ ثَلَاثَ عَشُرَةَ وَأَرُبَعَ عَشُرَةَ وَحَمُسَ عَشُرَةَ (رواه التومذي والنساني)

تر جَمیہ: حضرت ابوذ رَّ سے روایت ہے کہا رسولی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابوز را گرتو مہینہ کے تین روز ہے <u>کھاتو</u> تیرہ چود واور بیندرہ تاریخ کوروز ورکھہ روایت کیا اس کوتر ندی اورنسائی نے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ مَسُعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنُ عَرَّةٍ كُلِّ شَهُرٍ قَلاثَةَ آيَّامٍ وَقَلْمَا كَانَ يُغُطِرُ يَوْمَ الْمُجْمُعَةِ . زَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَالْمَنِسَائِيُّ وَزَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ إِلَى ثَلْفَةٍ آيَّامٍ . ترجمہ: حَنرت عبداللہ بن مسعودٌ سے دوایت ہے کہار مول السّصلی الله علیہ وکلم مہینے سکاول دُوں ہیں تین دوزے دکھتے اور جعہ کون کم بی افطاد کرتے تھے۔ دوایت کیاس کوڑنہ کی اورنسائی ہے اور دوایت کیا ہے ابوداؤہ نے ال طرّ ایام تک ۔

وَعَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبُتَ وَالْاَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْأَخْرِ الثَّلاثَاءَ وَالْارْبِعَاءَ وَالخَمِيْسَ (رواه الترمذي)

تر جمیہ: حضرت عائشہ ہے دوایت ہے کہا دسول الشطی الشاعلیہ وسلم مہینہ بیں ہفتہ! توا را درسوموار کا روزہ رکھتے اور دوسرے مہینہ میں منگل وار بدھ داراور جعرات کا روزہ رکھتے۔ روایت کیا اس کوتر نہ کی نے۔

وَعَنْ أُمِّ سَلُمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِى اَنُ اَصُوُمَ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الْاِئْنَيْنِ وَالْمَحْمِيْسُ (رواه ابو داؤد و النسائى)

کر جمید: حضرت اس سنت سے دوایت ہے دسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے تھم کیا کہ بیس ہرم مینہ کے تین دوزے دکھوں۔الن میں سے بیباسوموار یا جمعروت کا ہو۔ دوایت کیااس کوابو داؤ واورنسائی نے۔

وَعَنُ مُسَلِمَ الْقُرَشِيَ قَالَ سَأَلُتُ آوُسُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهُوِ فَقَالَ إِنَّ لِاَ هُلِكَ عَلَبُكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِى يَلَيُهِ وَكُلَّ اَرُبَعَاءَ وَحَمِيْسَ فَإِذَا آنَتَ قَدْ صُمُت الدَّهُوَ كُلَّهُ (رواه ابو داؤد والترمذي)

تر جمیہ: حضرت مسلم قرش ہے روایت ہے کہا میں نے سوال کیا رسول افلاصلی اللہ علیہ دسلم سے بمیشہ روزوں کے متعلق فرماؤ تیرے افل کا تھے پرخل ہے۔ رمضان کے روز ہے رکھ لے اور ان دنول کے جواس کے شعل میں اور ہر بدہ بور جعرات کاروز ورکھ لے ایس اس دفت تو نے بمیشا کے روز ہے رکھنے روایت کیا اس کوابوداؤ داور تریڈنی نے۔

وَعَنُ أَبِي هُوَيُوٰةً اَنَّ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَوَفَةَ (دواه ابو «اوْد) ترجمه: حفرت ابوبررةً سے روایت ہے رمول القصل الله علیه اسلم سفع فدے دن عرف ہے میں روز در کھنے سے منع فرانا یہ ہ روایت کیا اسکوابودا وُدنے ۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ عَنُ أُخَتِه الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوُمُ السَّبَتِ اللَّا فِيْمَا افْتُرِصَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُا أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْعُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُضَعُّهُ. (رواه احمد وابو داؤه و الترمذي وابن ماجة والدارمي)

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن بسرم بن بہت سماء ہے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمنی روز وں کے علاوہ '' ہفتہ کے دن روز ہندرکھو۔اگرتم میں سے کوئی انگور کا پوست پاکسی ورخت کی ککڑی پائے اس کو چبالے۔روایت کیا اس کواحمرا ابوداؤڈ تر نہ کیا ابن باجہ اور دارمی نے۔

وَعَنُ آبِيُ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ يَوُمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ (رواه الترمذي)

ترجمه: حضرت الوالمه شعد وأبت سه كها رسول الفصلى الشعنيد وعلم كفر ما يا جخص الله كاراه بس ايك ولناروزه ركاتا ب الشاتعالى الله كادرميان اوداً ك كادرميان آسمان وزمين كاسما فت كفريب فنوق بنا ويتا بسروا بن كياس كور ندى ف و وَعَنُ عَاهِرٍ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنِيْمَةُ الْكَارِ وَهُ الصَّوْمُ فِي الشِّيعَاءِ وَوَاهُ اَحْمَدُ وَالبَوْمِذِي وَقَالَ ها لَمَا حَدِيثُ مُوسَلٌ وَهُ كِوَ حَدِيثُ اَبِي هُويُورَةَ مَا مِنُ الشِّهِ اَلَى اللّهِ فِي بَابِ الْاضْعِيدَة .

تر جُمہ: حضرت عامر بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہا رسول الشعلی الشدطیہ وکلم نے فرمایا سرویوں بیں روزے رکھناغنیمت باروہ ہے۔ روایت کیا اس کواجمدا ورتر ندی نے اور کہا ہے صدیت مرسل ہے اور ابو ہر بری ہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں مامن ایام احب الی اللہ باب الاضحیہ ہیں ذکر کی جا چکی ہے۔

## الفصل الثالث

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْمَيْهُودَ صِيَامًا يَوُمَ عَاشُورَآءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَق فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مَوْسَى شَكُرًا فَنَحُنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحُنُ اَحَقُ وَاوُلَى مُوسَى شَكُرًا فَنَحُنُ اَحَقُ وَاوُلَى مُوسَى شَكْرًا فَنَحُنُ اَحَقُ وَاوَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَعَ وَسَلَّمَ فَنَحُنُ اَحَقُ وَاوُلَى مُوسَى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَلَهُ وَسَلَّمَ فَنَحُنُ احَقُ وَاوُلَى مُوسَى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْ بِصِيامِهِ. (متفق عليه) مِمُوسَى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْ بِصِيامِهِ. (متفق عليه) مَوْسَى مِنْكُمُ فَصَامَةُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْ بِصِيامِهِ. (متفق عليه) عَامُوهُ وَمَا وَرَوْعُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْمُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَوْمُ وَامِنَ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامُولُ وَمَعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ مَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُهُ

انشعلی انتدعلیہ وسلم نے اس دن روز ورکھا اورروز ہ رکھنے کاتھم دیا۔ (متنق ملیہ ) **نتشو بیج :** عن ابن عباس ماهد المذی قصو مو نه الخ سوال ہوتا ہے کہ بی کریم منی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے صرف یہو دکی خبر کی وجہ سے روز ہ رکھنا شروع کردیا اور نجی کریم منلی انتدعلیہ وآلہ دسلم کی شان سے یہ بعید ہے۔ جواب حضور منٹی انقدعلیہ دسلم کا روز ہ رکھنائنٹ بہود کی خبر کی دیہ ہے نہیں تھا بلک وی کی دید ہے تھا اور نیز بہود کے ساتھ تو افق کی دجہ سے نہیں تھا۔ بھکہ موٹا کے ساتھ تو افق کی وجہ سے تھا۔ اس پر قرینہ لفظ احق واو ٹی ہے۔ سوال ۔ اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ واکہ وسم کی مدینہ منورہ میں تشریف آ ورک محرم میں ہوئی حالاتک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آ ورکی رکھ الاول میں ہوئی ہے۔ جو اب مراویہ ہے کہ جب بہلی مرتب محرم میں آ ہے تو بہود کو و یکھا کہ یوم عاشور کاروز در کھتے تھے۔

وَعَنُ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحْدِدَاكُونَ مَايَصُومُ مِنَ الْآيَامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدِ لِلْمُشُوكِيْنَ فَانَا أَحِبُ أَنُ أَحَالِفَهُمْ (دواه احمد) ترجمہ: حضرت ام سَمَدَّت دوایت ہے کہارسول الترصلی التدعلیہ وسلم دنوں شن زیادہ ہفتہ اور اتواری دوایت ہے دو دن شرکوں کی میدے ہیں۔ می ان کی الفت کرنا ہوندر کھتا ہوں۔ دوایت کیا اس کو احمدے۔

وَعَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِصِيَّامِ يَوُم عَاشُورَآءَ وَيَحُشَّا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَلُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُونَا وَ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَلُنَا عِنْدَهُ. (مسلم)

تر جمہ : جاہرین مرہ ہے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا تھم فر ہاتے اس کی ترغیب دسیتے اور ہماری خبر گیری کرتے ۔اس موقعہ پر پھر جب رمضان کے روز ہے فرض ہو گئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہم کونہ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا تھم دیا اور ذمنع فر مایا اور ندہ ہوری خبر گیری کی ۔روایت کیا اسکوسلم نے۔

وَعَنُ حَفُصَةً قَالَتُ آرُبَعٌ لَمْ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِوَ ثَلَا لَةِ آيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرِوَرَ كَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رواِه النسائي)

تر جمد: حضرت هضه سے دوایت ہے کہا جا رہیزیں رسول القصلی اللہ علیہ دسم نے بھی نہیں چھوڑیں۔عاشورہ کا روزہ ذوالحجہ میلےعشر دے روزے اور ہر ماہ سے تمن روزے اور فجرستے میں دور کھنٹ پڑھنا۔ روایت کیا اس کونسال نے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَطِرُ اَيَّامَ الْبِيْضِ فِى حَصَرٍ وَلَا سَفَر (رواه النسائي)

ترجمه: تصرت ابن عماس سے روایت ہے کہا رسول الشمسلی الشه علیه وئلم ایام بیش ( جاند کی جیرہ جودہ اور پندرہ تاریخ ) کے

روزے سفراور حضر بین تبیس جھوڑتے تھے۔روایت کیااس کونسائی نے۔

وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوُمُ (رواه ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ سے دوایت ہے کہا رسول الند علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں زکو ہے اورجسم کی زکو ہ روز ہ ہے۔ روایت کیا اس کواہن ماجہ نے۔

تَتَشُولِينَ : صَيَّلَكُ مَنَى ذِكُوةَ الُّهِ بَرِيَزِي ذَلَاءً عُمِنَ لَا تَهُولَ جَادِريبَ كَاسَ بِمُّلَ يَا جَادَ وَاللَّاعُ بِالسوابِ. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ مُ يَوْمَ الْإِكْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَعْفِرُ اللَّهُ فِيهُهِمَا لِكُلِّ مُسُلِم إِلَّا ذَاهَا جِرَيْنِ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَى يَصُطَلِحًا (رواه احمد وابن ماجة)

تر جمد: حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہارسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم سومواراور جسمرات کا روز ورکھتے کہا گیا ہے اللہ کے رسول آپ سلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جسمرات کا روز و رکھتے ہیں فرمایا سوموار اور جسمرات کو اللہ ہرمسلمان مخض کو بخش و بنا ہے۔ حمران دومحصوں کوئیں بخش جوآبیں میں لڑے ہوئے اور ترک ملاقات کتے ہوئے ہیں فرماتا ہے ان کوچھوڑ وو بہاں تک کہ بیرونوں سلح کرلیں۔ روایت کمااس کوا حمداور این بادر نے۔

وَعَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ يَوْمَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنُ جَهَنَّمَ كَبُعُدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرُخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا . رَوَاهُ أَحُمَدُ وَ رَوَى البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيُمَانِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسِ

تر جمہ: تصرت ابو ہرمرہ کے روایت ہے کہارسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا جو محض اللہ کی رضامندی عاصل کرنے کیلئے ایک ون روز ہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے اور جہم کے درمیان اس قدر فاصلہ کرویتا ہے جیسے ایک کواجواڑ رہا ہے جبکہ وہ بچہ سے بوڑھا ہوکر مرجائے۔ جس قدر مساخت طے کرے گااس تقراس کے اور جہم کے درمیان تعد ہوگا۔ روایت کیااس کواحمد اور روایت کیااس کو بہتی نے شعب الایمان جس سلمہ بن قیس ہے۔

#### **باب** گزشته ابواب سیمتعلق متفرق مسائل کابیان

## الفصل الاول

(1) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمُ ا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ شَيُءٌ فَقُلُنَا لَا قَالَ فَانِّى إِذًا صَآئِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اخَرَ فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُهْدِى لَنَا حَبُسٌ فَقَالَ اَرِيُنِهِ فَلَقَدْ اصْدَحَتُ صَائِمًا فَأَكُلَ. (مسلم) تر جمد: حضرت عائش بروایت ہے کہا ایک ون رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے فرمایا تمہارے پاس کھانے کیا تھا۔ کہا تھے کہا گئے ہم نے کہا ایک میں میں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں ہے کہا ہے کہ ہم نے کہا استان ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ ہم ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

نتشوایی : صدیث عن عائشة قالت دخل النبی صلی الله علیه و آله و سلیم ذات یوم فقال الغراس صدیث عنتی چندسائل بین نفل روز دانسان و زست کیلی تیب شرط به بائیس منگرز چکا (۲) نفل روز دانسان و زستی به بیانیس ؟ دخاف کی مشہور دوایت بیب کدا گرعذر بهوتو تو ژانجا ترجور شریس بالبت عذرتیم به خواه معمولی بهی بومعمولی عذر بھی تو ژانج کا باعث بن جاتا ہے۔

باتی جن احادیث بیس بیمروی ہے کہ آپ شمی الشعلیدا آلد و ملم نے نفل روز دا تو السان کا جواب بید ہے بین کدو عذر کی جہ سے تو زا تھا۔

مسئلہ: اس کی تضالا زم بوگی یا نہیں ؟ احماق کے ترویک بوگی شواقع کے زویک نہیں بوگی۔ احماق کی دلیل آیے۔ والا مبطلوا اعمالکم کے بین تاروز ہو چکا و داکھی کے باتر باتی نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا بتا ہے۔

وَعَنُ آنَسُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَآتَتُهُ بِعَمْرٍ وَسَمُنِ فَقَالَ آعِيْدُوْاسَمُنَكُمْ فِي سِفَآيَهِ وَتَمُرَّكُمُ فِي وِعَائِهِ فَانِيْ صَآئِمٌ ثُمَّ قَامَ اللَّي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِأُمْ سُلَيْمٍ وَآهُلِ بَيْتِهَا (بخارى)

ترجمه: حفرت النسست دوايت به كها أي سلى الله عليد و كم اسلىم كي بال داخل بوت ودآب سلى الشعليد و كم كي بال مجودي اوركهن لا أن آب سلى الشعليد و كم من فرما يا مجودول كواس كر برتن شرا ورقى كوا في منك من ركانو برا روزه ب بجرآب سلى الشعليد وسلم في كرك ايك كوند من فرض فماذك علاده برجمي اورام بليم اوراس كهروالول كيك وعاكى روايت كياس كوبخارى في -وَعَنْ أَبِي هُوَيْوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا دُعِي آحَدُ كُمْ إلى طعام وَهُو صَالِمٌ قَلْيَقُلُ إِنْ يَ صَالِمٌ وَقِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دُعِي آحَدُ كُمْ فَلْيُجِبُ فَإِنْ سَكَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِورًا فَلْيَطْعَمُ. (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہارسول اللہ عالیہ وسلم نے قربایا جس وقت تم میں سے سی کو کھانے کیلے بلایا جائے جب کہاس کاروزہ ہودہ کہدو سے میراروزہ ہے۔ایک روایت میں ہے فربایا جب تم میں سے سی ایک کو بلایا جائے جا ہے کہ وہ قبول کرے اگر دہ روزہ دارہے جا ہے کہ وہ دعا کرے اوراگراس کاروزہ نیس ہے کھانا کھائے روایت کیاس کوسلم نے۔

عَنُ أُمِّ هَانِنِي قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءُ ثُ فَاطِمَةً فَجَلَسَتُ عَلَى يَسَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ هَانِنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ تِ الْوَلِيُدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتُهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمُ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِنِي فَشَرِبَتُ مِنْهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدَ اَفُطَوتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا آكُنْتِ تَقُطِينُنَ شَيْئًا قَالَتُ لَا فَلَا يَصُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطُوعًا . رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَالتِّرُمِذِي وَالدَّارِمِي وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحُمَدَ وَالْتِرُمِذِي نَحُوهُ وَفِيهِ فَقَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ آمَا إِنِي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُعَطَوعُ عَلَيْرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ اَفُطَر

تنشوایی : مدین تمبر ارمی ام حافی حاصل بیابی کرد کمدے دن حضرت فاطر تشریف لا نمیں اور آکر حضور سلی الله علیه وآله وسلم کی با نمیں جانب جیٹر کئیں اورام حانی وائیں جانب بیٹر گئیں تو اس اٹناء میں ایک جارپہ شربت کا ایک بیالہ لے کرآئیں اورحضور سلی الله علیه وآلہ وسلم کو یا نبی کریم صلی النه علیہ وآلہ وسلم اس سے بیااور بھرام حانی کو بینے و یا نہوں نے بھی بیاحاتی کم کمی روز وکی قضا کر دی تھیں انہوں نے کہا وآلہ وسلم عمی توروز ہ وارتھی ۔ میں نے اس کو فر ویا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوجھا کرتم کمی روز وکی قضا کر دی تھیں انہوں نے کہا شہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگر نظی روز و ہے تو بھر مختے نقصان نہیں دیا۔ فلا یضر کے ان کان آطوعا۔

شوافع اس کامعنی کرتے ہیں کہ قضا واجب نہیں اورای طرح آگل روایت میں ہالصائم المعطوع امیرلیف ان شاصام دان شاعر اقطر۔ ان شت صلالت وان شت افطری۔ جواب فلایعشرک کامعنی ہے کہ مواضدہ اشروی نیس ہوگا اور مواضدہ تھم دنیا دی تو ہے ہی کہ قضا ہوگی تضا کی تی نہیں کی۔ حصرت ام حانی تھمرائی ہوئی تھیں اس لیے فرمایا لا یعشرک۔ جواب(۲) بھتے کہ بال جماع رمضان میں ہوا تھا تو یہ کیسے صور فلل ہوسکی ہے۔

جواب:الصائم المعتطوع امیو لنفسه ان شاء صام و ان شاء افطر - بیانتیارابتداء ہے ندکہ بقاءاگر تو ژے گا تو جائز ہے لیکن قضا کرنا پڑے گی بیا ہے ہی ہے کہ کوئی نکی جے شروع کردے تو اسے شوافع تم بھی کہتے ہو کہ اس کو پورا کرنا ہے اگر شروع کر کے تو ڈ دیا تو اس کی تقالازم ہے دیا موجوا بم فعو جوابنا۔ نیز احتیاط کا مشتفی بھی بھی ہے تصادا جب ہو۔

وَعَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كُنُتُ آنَا وَحَفُصَةٌ صَائِمَتَيُنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ إِشْتَهَيْنَاهُ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيُنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ إِشْتَهَيْنَاهُ فَاكَلُنَا مِنْهُ فَقَالَتُ حَفُصَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيُنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ إِشْتَهَيْنَاهُ فَاكَلُنَا مِنْهُ قَالَ إِقْضِيَايَوْمًا آخَرَ مَكَانَة . رَوّاهُ اليِّزُمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَواعَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلَيْفَة مُرُسَلًا وَلَمْ يَذَكُرُوا فِيهِ عَنُ عُرُوةَ وَهَذَا آصَحُ وَرَوَاهُ آبُودَاوُدَ عَنُ الرَّهُرِيِّ عَنُ عَرُوةً عَنُ عُرُولَةً عَنُ عَرَوْاهُ آبُودَاوُدَ عَنُ زُمَيْلِ مَوْلَى عُرُوةً عَنُ عُرُولَةً عَنْ عَرَوْلَهُ اللهُ اللهُ عَرُولَةً عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَرَوْلَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَرْوَاهُ اللهُ اللهُو

تشويح: حضرت عا تشرمني الله عنها فرماتي بي كدين اورهنصدروزه وارتمين بمار بسائ بمارا بسنديده كمانالا يا كياجم في

اس کو کھالیا حضرت حصہ ڈنے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر مایا کہ ہم روز ہ وار تھیں ہم نے کھا تا کھالیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا اس کی قضا کرور اتضیابی ما افزر کا نہ ۔ باتی اس کی سند پراحتر اض کردیا کہ بیمرسل ہے۔ مرسل روایت ہمارے نزویک قابل جمت ہے۔ شوافع کی دلیل رہمی صدیت عاکشہ ہے اس میں قضا کا ذکر نہیں ہے۔ جواب (۱) عدم وکر کور کم وجود کوسٹرنم نہیں۔

جواب بطحادي كي روايت ميں بيلغظ ميں -ساصوم يوما آخرالح شوافع كي دوسري دليل -

وَعَنْ أُمَّ عُمَارَةَ بِنُتِ كَعُبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتُ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّاتِمَ إِذَا اكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى يَقُرَغُواً . (رواه احمد والترمذي وابن ماجة والدارمي)

قر جمہ: حضرت ام عمارہ بنت کعب ہے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داخل ہوئے اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھانا متکوایا۔ آپ نے فرمایا کھااس نے کہائیں روزہ ہے ہوں۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاروزے دار کے پاس جس وقت کھانا کھایا جائے فرشتے اس کیلئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے والے فارغ ہوں۔ روایت کیااس کواحم کر فرق این مجداور داری

## الفصل الثالث

عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ دَحَلَ بِكِلِّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاءَ يَا بِلالُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ يَارَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاكُلُ دِزْقَنَا وَفَصَّلُ دِزْقِ بِلالٍ فِى الْجَنَّةِ اَضْعَرُتَ يَا بَلالُ أَنَّ الصَّائِمَ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاكُلُ دِزْقَنَا وَفَصَّلُ دِزْقِ بِلالٍ فِى الْجَنَّةِ اَضْعَرُتَ يَا بَلالُ أَنَّ الصَّائِمَ يَسَبِّحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغَفِو لَهُ الْمَلائِكَةُ مَا أَكِلَ عِنْدَهُ وَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى شُعَبِ الْآيُمَانِ .

تر جمّہ: حضرت بریدہ ہے۔ دوایت ہے کہا بلال رسول الله سلی الله علیہ وسلم پردافل ہوئے آپ سے کا کھانا کھارہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھانا کھاؤاس نے کہا جس روزہ ہے ہوں اساللہ کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنارزق کھارہ جیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں ہے اے بلال کھے علم ہے دوزے دار کی ہٹریاں تبیع پڑھتی میں ہے اے بلال کھے علم ہے دوزے دار کی ہٹریاں تبیع پڑھتی میں فرضتے اس کیلے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جاسے روایت کیا اس کو بھی نے شعب الا بھان میں۔

## باب ليلة القدر

ليلة القدر كابيان

## الفصل الاول

عَنُ عَآئِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّوُا لَيُلَةَ الْقَدُو فِي الْوِتُو مِنَ الْعَشُو الْآوَاجِرِ مِنْ وَمَصَانَ. (بخارى)

ترجمہ: حَفرت عا مَشِرٌ سَے دواست سَبِح کہا دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایالیلۃ القدرکودمضان کے آخری وس دنوں کی طاق

راتوں میں تلاش کرو۔روایت کیااس کو بخاری نے ۔

وعن ابني عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرُوا لَيُلَةَ الْقَلْدِ فِى الْمَسْلِعِ الْآوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرى رُءُ يَاكُمُ قَدُ الْقَلْدِ فِى السّبْعِ الْآوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّبُهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السّبْعِ الْآوَاخِرِ (متفق عليه) تُواطَآتُ فِى السّبْعِ الْآوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّبُهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السّبْعِ الْآوَاخِرِ فَمَنُ عَليه) مَرْ حَمَد الله عَلَيْهِ الشّدِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ؤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوُهَا فِي الْعَشُوِ الْعَشُو الْمُؤَاخِوِ مِنْ دَمْضَانَ لَيُلَةَ الْقَدُو فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي صَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. (بخارى) ترجمه: حفرت ابن عباسٌ سے دوایت ہے بی حلی الشعنیدو تنم نے فرمایا کہ درخان کے فری مشروص لیلت القدر عاش کرور نویں دات کے کیا آن رہے ماتویں دات کو کہ باتی رہے ۔ پانچویں دات کو کہ باتی درجایت کیا اس کو بھاری نے۔

تشکرایی: حدیث موعن این عباس ان النبی صلی الله علیه و آله وسلّم قال التعمیوها فی العشو الاواخو الخیاس پر اشکال ہے کہ ڈرمضان اللہ یوم کا ہوتو بیدا تھی شقع نتی ہیں نہ کد ترجب کہ شم طاق راتوں میں لیند القدر کوتا ش کریکا ہے۔جواب تی کریم سلی اللہ عبیدہ تلم نے بیارشاد ۲۹ دن کے کی فات فرمانی ہے - وجاس کی بیہے کہ مون کام پینتہ دیاتو شروری ادر بھی ہے جبکہ معویں دن کا ہوتا تھی تہیں۔ نیز اس صورت میں طاق راتھی بنیں گی اور طاق راتوں میں بی بالا جماع شب قدر کوتا اش کرنے کا تھم ویا گئا ہے۔

وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِنِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفُ الْعَشْرَ الْأَوْلَ مِنْ رَّمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكُفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِى فَيْةٍ تُركِيَّةٍ ثُمَّ اطلَعَ رَاسَهُ فَقَالَ إِنِّى إِعْتَكُفُ الْعَشُرَ الْآوْسَطَ ثُمَّ آتِيْتُ فَقِيْلَ لِى إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ فَقَدُ أَرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ الْسِيتُهَا وَقَدْ رَايَتُنِي فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ فَقَدُ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ الْسَيْتُهَا وَقَدْ رَايَتُنِي فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ فَقَدُ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَمُ الْسَيْتُهَا وَقَدْ رَايَتُنِي فَمَ الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِ وِتُو قَلَ الْمُسْجِدُ فِي مَا يَعْشُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ آثَوْ الْمَآءِ وَالطَيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ الْحَدْى وَعِشْرِينَ وَلَى الْمُسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ فَوْكُفَ الْمَسْجِدُ فَيَصُوتُ عَيْنَاى فَعَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ آثَوْ الْمَآءِ وَالطَيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ الْحَدْى وَعِشْرِينَ وَالْمَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ آثَوْ الْمَآءِ وَالطَيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ الْحَدَى وَعِشْرِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ آثَوْ الْمَآءِ وَالطَيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ الْحَدَى وَعِشْرِينَ وَالْمَاقِي وَلَهُ فَيْلُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَيْلُ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَشْرِ الْآوَاخِرُ وَالْبَاقِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْكِلُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

تر جمد آ معفرت الوسعيد خدر کئي ہے روايت ہے کہ رسول انقد سني الله عليه وسم کے دمضان کے شروع عشرہ ميں احتکاف کيا مجر دوسرے عشرہ بنس ترکی خيمہ ميں۔ پھرآپ سني القد عليه وسم نے اپناسر مبارک نکالافر مايا بين کے پہنچ عشر د کا احتکاف کيا ليمة القدر کو عماقی کرتا تقار پھر ميں نے دوسرے عشرہ کا احتکاف کيا مير ہے ہائی فرشترآ بيان نے کہا آخری عشرے ميں ليمة القدر ہے جو مير نے ساتھ اعتکاف کا ارادہ رکھنا ہے ۔ تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کر ہے۔ بيس بيرات دکھلا يا گيا تھا پھر ميں بھا يا کيا جس نے اسے آپ کود بھھا کدیں کچڑی سے ہوں۔ اس کی میچ کو۔ اس کوآخری عشرہ کی طاق رائوں میں عاش کرد۔ رادی نے کہا اس رات بارش ہوئی سجد کی جھت مجور کے چول سے بن ہوئی تھی وہ کیک پڑی۔ میری آٹھول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی ادر مٹی کا نشان دیکھا کیسویں رات کی میچ کو۔ (متنق علیہ) نقیل لی انہانی العشر الاوافر تک مسلم کے لفظ ہیں۔ باقی حدیث کے لفظ بخاری کیلئے ہیں۔ عبداللہ بن انیس کی روایت میں ہے۔ تیکیسویں رات ہے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

**تَنْسُولِيحٍ:** حديث وعن ابي سعيد للحدوى الخ يثم أسيحا يعني اس كنعين من بهلاديا كيابوس.

وَعَنُ زِرِبُنِ حُبَيْشٌ قَالَ سَأَلَتُ أَبَى بَنَ كَفَيْ فَقُلُتُ إِنَّ آخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنُ يُقِمِ الْحَوُلَ يُصِبُ لَيُلَةَ الْقَلْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنُ لَا يَتَكِلَ النَّاسُ آمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَهَا فِي الْحَوُلَ يُصِبُ لَيُلَةَ الْقَلْمِ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَفُنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبُع وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَفُنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنَّهَا تَطُلْعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا. (مسلم)

ترجمہ حضرت رزین جیش سے دوایت ہے کہا ہیں نے الی بن کعب سے سوال کیا۔ ہیں نے کہا تیرا بھائی ابن مسعود کہتا ہے جو پوراسال
تیام کرے دہلیت القدر کو یا لے گا۔ ابنی بن کعب نے کہا اللہ اس پر جمفر مائے۔ اس نے ارادہ کیا کر لوگ اعتباد شرکر بی خبر داراس نے جاتا ہے
کہ لیلہ القدر دمضان ہیں ہے ادردہ آخری دہ ہیں ہے اور دمضان کی ست کیسویں رات ہے۔ چرابی بن کعب نے تشم کھائی اوراس میں
این شاء اللہ تدکیا۔ لیلہ القدر ستا کیسویں رات ہے۔ میں نے کہا اے ابومتذر کس دلیل سے کہتے ہو۔ کہا ہی کا مست کے سب یا کہا اس
تشانی کے سب جوہم کورمول اللہ علی واللہ علم نے خبر دی ساس دن مون یقے روثنی کے طلوع ہوتا ہے۔ دوایت کیا اس کو سلم نے۔

فنشو ایس : یک قول ہے کہ شب قدر اور سے سال میں دائر ہے۔ حضرت الی بن کعب ہے ابن مسعود کے قول کی تو جیدی کدان کوسب پیجہ معلوم ہے۔ رہی ہی معلوم ہے۔ رہی کہ معلوم ہے کہ معلوم ہے۔ رہی کہ معلوم ہے کہ معلوم ہے کہ اور ہے کہ اور کی معلوم ہے کہ اور کی دول ہے معلوم ہے کہ اور کی دول ہے معلوم ہے کہ اور کی دول ہے کہ اور کی دول ہے کہ اور کی دول کے دول کی دول ہے۔ دول کی دولت ہے۔ دول کی دول ہے کہ اور کی دول کی دول کے دول کی دول ہے۔ اور کی دول کے دول کی دول ہے۔ اور کی دول کی دول کی دول ہے۔ اور کی دول کی دول ہے کہ اور کی دول کی دول ہے۔ اور کی دول ہے کہ اور کی دول ہے کہ اور کی دول کی دول ہے کہ اور کی دول ہے کہ دول ہے کہ اور کی دول ہے کہ دول ہے ک

باقی رہی سے بات کدیولیات القدراب میں باقی ہے انہیں۔بال جاع باقی ہے۔

ا مام صاحب کے زود کیے جمع سندیں وائر ہے اور جمہوری کے زود کیے رمضان میں ہے بھر رمضان میں راج ہے ہے کہ اخیری عشرے میں ہے۔ اخیری عشرے میں بھرطاق راتوں میں بھرطاق میں کاویں رات میں ہے تعیین کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اماویس ویں ساتا ویں ۲۹ دیں لیکن بیٹیسین جیس ہے کہ انبی دنوں میں ہوگی کیکن اکثر سات دی رات میں ہوتی ہے۔

باقی دی مید بات کرلیلة القدر کی کوئی علامت بھی ہے یائیں۔ جواب۔ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مختلف علامات متعول ہیں۔
مثلا ان میں سے ایک مید ہے کہ اس دن سوری کی شعا کیں کما یہ بی ہوں گی۔ باقی ایک صدیت میں بہ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے
قر مایا کہ جھے بتلایا کیا ہے کہ اگلی گئے بارش ہوئی اور میں بجدہ کرد ہا ہوں کی پڑی ہی تو یہ علامت مدیث میں خاہر ہوئی میکن ہے اس وقع لیانہ القدر اس کو ہو۔ باقی پائی کھارے سے میٹھے کی طرف بدل جاتا یا دوشتوں کا سجدہ کرتا پیطامت مدیث سے ٹابت نہیں ہے البت بعض بزرگوں سے ایک علامت منقول ہے کہ اس ون عبادت میں بی گھے گا اور عبادت کی طرف میلان ہوگا ہیں جس کا دل جس ون میں عبادت سے المد سے اللہ القدر ہے۔ ہماری ورخواست ہے کہ جس کو تھیب ہوجائے وہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاور کھے۔
لگہ جائے بھو کے کہ یہ لیانہ القدر ہے۔ ہماری ورخواست ہے کہ جس کو تھیب ہوجائے وہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاور کھے۔

وَعَنُ عَائِشَةَ رضى اللَّه عنها قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. (مسلم)

ترجمہ : حضرت عاکثہ ہے روایت ہے کہار سول الله علیہ وسلم دمضان کے آخری عشرہ علی جنتی کوشش کرتے اتنی اس کے غیر میں مذکرتے۔ دوایت کیااس کومسلم نے۔

وَعَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيتُزَرَهُ وَاَحَىٰ لَيُلَهُ وَآيَقَظَ اَهُلَهُ. (متفق عليه)

ِ حَرْجِمِهِ : حضرت عائش ہے روایت ہے کہا رسول الله علیہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی تہبند کومضبوط باندھتے۔ پوری رات عبا مجتے اورائی کھر والول کو چکاتے۔ (متنق علیہ )

الفصل الثاني

عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَآيُتَ إِنُ عَلِمُتُ آَى لَيُلَةً لَيُلَةً الْقَدْرِ مَا اَقُولُ فِيُهَا قَالَ قُولُ عَنِي اَلْهُمْ اِنَّكُ مَاجَةً وَالْيَرُمِذِي وَصَحْحَةً وَالْيَرُمِذِي وَصَحْحَةً اللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُو لَيُحِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِي. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً وَالْيَرُمِذِي وَصَحْحَةً اللَّهُمَّ اِنْكَ عَفُو لَيُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِي.

تر جمد : حضرت عائش بروایت ہے کہائیں نے کہاا سے اللہ کے رسول خبر و پیجئے اگریں جان اول کدشب قدر کون کا رات ہے تو اس میں کیا کبوں قربایا تو کہدا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جمعے معاف فرما۔ روایت کیا اس کواحمدا وراین باجدا ورتر ندی نے اور اس کوچھ کہا ہے۔

وَعَنُ آبِیُ بَکُوَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِلْتَعِسُوهَا يَعْنِى لَيُكَةَ الْقَلْدِ فِی تِسْعِ يَهُفَیْنَ اَوْفِی سَبْعِ يَتُقَیْنَ اَوْ فِی سَحْمَسِ يَبْقَیْنَ اَوْ ٹلَاثِ اَوْاجِو لَیْلَةٍ (رواہ التومذی) ترجمہ: مُعْرَت ابوبکرہ سے دوایت ہے کہا ہیں نے رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم کوفرہائے سنا ہی لیاۃ القدرکوائیں ہی دات اور سنا نیسویں دات کواور پجیدویں اور ٹینیسویں دات کویا آخری دات کوٹائی کروروایت کیا اس کیڑندی ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَئِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَطَانَ . رَوَاهُ ابُودَاوُدَ وَقَالَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ . جلد<sup>س</sup>وم

تر جمد: حفزت ابن عرَّ سے دوایت ہے کہالیلہ القدر کے بارے میں دسول الفصلی الفدعلیہ وسلم سوال کئے مجے ۔ آ پ صلی الفدعلیہ وسلم نے قربالا مررمضان میں ہے۔ دوایت کیااس کوالودا دُونے اور روایت کیاسفیان اور شعبہ نے ابواسحاق سے موتوف ابن عمر پر۔

تنشولی : وعن ابن عصو قال سنل وصول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن لیلة القدر فقال هی فی کل دمضان الخیمی فی کل رمضان کے دومطلب ہیں۔رمضان کو منصرف بھی پڑھا گیا ہے اور غیر منصرف بھی۔اگر رمضان کالفظ غیر منصرف بوتو کل اجزاء کینے ہوگا اور معنی بیہ وگا کہ لیلۃ القدر سارے دمضان میں ہوتی ہے۔(وائر ہوتی ہے) اورا گر منصرف ہوتو کل کالفظ آفرادی ہوگا تو معنی بیہ وگا کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے تا تیا مت۔رمضان دون رمضان کے ساتھ مختص کیس۔

البلة القدر كے حسول كالك طريقدا عركاف باس لئے اب يبال ہے اعتكاف كابيان ب\_

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ ٱنَيْسِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى بَادِيَةٌ ٱكُونَ فِيْهَا وَآنَا أَصَلِى فِيْهَا بِحَمُدِ اللَّهِ فَمُرْنِى بِلَيْلَةِ ٱنْزِلْهَا إِلَى هَلْدَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ آنْزِلُ لَيُلَةَ ثَلاَثِ وَعِشْرِيْنَ قِيْلَ لِا بِحَمُدِ اللَّهِ فَمُرْنِى بِلَيْلَةِ ٱنْزِلْهَا إِلَى هَلْدَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ آنْزِلُ لَيُلَةَ ثَلاَثِ وَعِشْرِيْنَ قِيْلَ لِا بُعْهُ كَيْفَ كَانَ آبُوكَ يَصَنَعُ قَالَ كَانَ يُدُخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَحُرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَى يُصَلِّى الصَّبُح فَإِذَا صَلَّى الصَّبُحَ وَجَدَدَ الْبَتَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ لِحَاجَةٍ حَتَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيْتِهِ (رواه ابو داؤد)

تر جمد: حضرت عبدالغذین انیس سے روایت ہے کہا ہیں نے کہاا سے اللہ کے رسول صلی الندعلیہ وسلم ہیں جنگل میں رہنا ہوں اور میں اس میں اللہ کے شکر کی خاطر نماز پڑھتا ہوں۔ جھے ایک رات کا حکم قربا کمیں کہ میں اس رات کو اس سجد میں آیا کروں فربایا تو سن کیسویں رات کو اس سمجد میں آرعبداللہ کے بیٹے سے کہا گیا تیرایا ہا کس طرح کرتا تھا راس نے کہا میرا باپ سمجد میں داخل ہوتا تھا۔ جب نماز عصر ادا کرتا اس سے کسی کام کی خاطر نہ لکانا تھی کہتے کی نماز پڑھ لیتا۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتا۔ اپی سواری کو مجد کے دروازے پر باتا۔ اس پر بیٹے جاتا اوراسیتے جنگل میں باتھ جاتا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤ دئے۔

## الفصل الثالث

عَنُ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِثِ قَالَ حَرَجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَعَلاَحَى وَجُلانِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ حَرَجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَدْرِ فَعَلاَحَى فُلاَنَ وَفُلاَنَ فَرُفِعَتُ وَعَسْى أَنْ يَّكُونَ حَيْرًالْكُمُ فَالْعَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالْسَّابِعَةِ وَالْبَحَامِسَةِ . (بعدارى) وَعَسْى أَنْ يَكُونَ حَيْرًالْكُمُ فَالْعَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالْسَّابِعَةِ وَالْبَحَامِسَةِ . (بعدارى) مَرْجَمِه: معرب عباده بن صامت سے دوایت ہے کہا ہی صلی الله علیدسم نظاما کہ بھر بواس کو تورول الله علی الله علیدسم نظام کے دو آئی جس الله علی الله علی الله علیہ میں الله علی علی الله عل

وَعَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدُرِ نَوَلَ جِبْرِيُلُ فِي كَيْكَبَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبُدٍ قَائِمِ اَوْقَائِدٍ يَذْكُواللّهَ عَزَّوَجَلّ فَإذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِى يَوْمَ فِطُرِ هِمْ بَا هَى بِهِمْ مَلائِكَتُهُ فَقَالَ يَا مَلا ئِكَتِى مَاجَزَاءُ آجِيْرِوَ فَى عَمَلُهُ قَائُوا رَبُّنَا جَزَاؤُهُ اَنْ يُوَ فَى آجُرُهُ قَالَ مَلاَ ئِكْتِى عَبِيْدِى وَإِمَا ئِى قَضَوْا فَرِيْضَتِى عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْجُونَ إِلَى الدُّعَآءِ وَعِزَّتِى وَجَلالِى وَكَرَمِى وَعُلُوّى وَارْتِفَاعِ مَكَانِى لا جِيْبَنَّهُمُ فَيَقُولُ لَوْجِعُوا قَدْ غَفَرُتُ لَكُمْ وَبَدُّلْتُ سَيِّنَا يَكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرُجِعُونَ مَعْفُورًا لَهُمْ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِئُ فِى شُعَبِ الْآيُمَانِ .

ترجمہ: حضرت الن کے دوایت کے جارسول القصلی الله علیہ وسن وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت میں جربیل اتر تے ہیں۔ ہربندے کیلئے وعا بخشش کرتے ہیں جواللہ کا ذکر کھڑے ہوکر کرے یا بیٹی کراور جب ان کی عمید کا ون ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے کہا ہے ہیر ہے فرشتواں مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنے عمل کو پورا کیا۔
فرشتوں نے عرض کی اے ہمارے رب اس کا بدلہ اس کے کام کی پوری مزدوری وینا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اے میرے فرشتو میں مزدوری وینا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اے میرے فرشتو میں ہوئے جھے میری عزت کی قرص کے اور کی واور میرے بلند مقام کی قسم کے میں اگی دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وائیں ہوئے جھے میری عزت کی تھم میری برگی اور بی واور میرے بلند مقام کی تھم کے میں اگی دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وائیں اور نے جاؤ میں نے تم کو بخش ویا ہے اور تمہارے گئا و تیکیوں سے بدل دیج ہیں۔ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا لوگ اپنے میں۔ روایت کیاس کو بیش نے شعب الایمان ہیں۔
گھروں کی طرف مجرتے ہیں اور ان کے مناو بخش دیتے جاتے ہیں۔ روایت کیاس کو بیش نے شعب الایمان ہیں۔

## باب الاعتكاف

#### اعتكاف كابيان

اعتكاف تمن فتم يرب - (1) واجب نذر دائه - (٢) منت مؤكده - (٣) نفل

واجب جس اعتکاف کی نذر مانی جائے اس کا کر تا واجب ہے۔ سوال نذر کے سیح ہونے کیلے ضروری ہے کہ وہ عبادت ہوا ورعبادت مستقلہ ہواور اس کے توس میں ہے کوئی فروفرض واجب ہو جہاء تکاف کا کوئی فرد بھی فرض واجب نہیں ہے تو اس کی نذر سیح نہیں ہوئی عیا ہے جواب اس کی تقیم کیلئے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ جواب یعض نے کہا یہ نماز میں قعد واخیر و کی طرح ہے لیکن میرخ نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ وقوف عرف کی طرح ہے۔ این حام نے میچ جواب یہ دیا کہ نذر کے عام تما بطے ہے اعتکاف مشتیٰ ہے۔

سنت موکدہ۔ اخیری عشرہ رمضان کا عتکاف یسنت مو کدہ ہے اور کل الکفایہ ہے کلی انعین نہیں۔ کفایہ اس لئے ہے کہ ٹی کریم سنی اللہ عنہ و کدہ ہے اور کلی اللہ عنہ و کہ ہے۔ است موکدہ ہے اور سے علیہ وا اور ہوں کے باسو ہووہ اعتکاف نفل ہے اعتکاف واجب کیلئے اور سئے موکدہ کیلئے صوم کا ہونا بالا جماع ضروری ہے۔ البتہ اعتکاف نفل کے بارے میں اختان ف بوگیا ہے کہ دوزہ شرط ہے بانہیں ؟ اس میں احتاف کا اختیاف ہے اور اس اختیاف کے اور اختیاف کریے۔ وہ یہ کہ کیا عشکاف میں ہے کہ کا اعتکاف میں ہے ہیں۔ بعنوان آخراعتکاف کیلئے مورے دن کا اعتکاف ضروری ہے باس ہے کم کا بھی جائز ہے۔

پ سے تامنی ابو ہوسف فریائے ہیں ایک ون کے کم کا جائز ٹیس ہے اوراہام محکر کریائے ہیں ایک گھڑی کا بھی اعتکاف میچ ہے۔ البغا قاضی ابو یوسف کے زویکے نفی اعتکاف کیسے صوم شرط ہے اوراہ ممجمہ کے زویک شرط ٹیس ہے۔ باتی اس صدیت پراشکال ہے کہائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تی کر میصلی انتہ صیدہ آلد دسلم نے تاوفات اعتکاف کیا اورائیک دوسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کر میصلی الشدیلیدہ آلدہ سلم نے ایک مال اعتکاف تہیں کیا۔ جواب-۱: اکثرواغلب کے اعتبارے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے۔

جواب - ۳: جس سال نبی کریم سلی انده ملیده آلدوسلم نے اعتکاف جھوڑ افغالسی سال شوال بین اس کی قضا کر لیتھی تو سمویا کہ قضا ہوائ نہیں۔ سوال : اس مواظبت بدول ترک کامنتھن سے سے کہ میدواجب ہو؟

جواب: ' نبی کریم صلی الندعلیدوآلدوسم ہے ترک تو ثابت ہوا اور نیز صحابہ کے ترک پرآپ صلی الندعلیدوآلہ وسلم نے انکارنہیں قرمانیا اور د جوب تب ثابت ہوتا جب مواضبت کے ساتھ ترک پرانکار ہوتا۔

#### الفصل الاول

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاجِرَ مِنُ رَمْضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزُوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت عاکث سے دوایت ہے کہا ہی صلی التدعلیہ وسلم دمغیان کے آخری دے بیں اعتکاف کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ون کوفوت کردیا پھرآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی جبیوں نے اعتکاف کیا۔ (مشغق علیہ )

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبْرَيْيُلُ يَلُقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُورُ آنَ فَإِذَا لَقِينَهُ جِبُورُيْدُلُ كَانَ أَجُودَ بِالْغَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ المُرْسَلَةِ (منفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم لوگوں میں بھلائی کے لحاظ ہے بہت تی تھی اور دمضان میں بہتا گئ کے لخاظ ہے بہت تی تھی اور دمضان میں بہت سخاوت کرتے ہے جبریل کے روبرو میں بہت سخاوت کرتے ہے۔ جبریل کے خطرت صلی الله علیہ وسلم کے سرت صلی الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کا کہ دو الله علیہ وسلم کا کہ دو الله علیہ وسلم کا کہ دو الله علیہ وسلم کی دو الله علیہ وسلم کا کہ دو الله علیہ وسلم کا کہ دو الله علیہ وسلم کی دو الله ک

جھان کی کے ساتھ بہت تی پاتے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی مظاوت رہے مرسلہ (علق ہو کی مود) سے زیاد وہو تی تھی۔ (متنق علیہ )

تنشوایج: وعن این عباس قال کان رسول الشعلی الله علیه وآله وسلم اجود الناس بالخیرالخ به فرمایا نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سب لوگول میں سے زیاد وقتی تصاور آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے مقاوت کے اوقات میں سے سب سے زیادہ وہ وفت ہوتا جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہوتے تھے۔معلوم ہوا کہ رمضان میں صد قد کرنا زیادہ افعنل ہے۔

(اس حدیث میں نجی کریم سنی الله علیہ وآلہ وسلم کی صفت جود کو بیان کیا حمیا ہے۔ جود کے تین درجے ہیں۔ جود اور حفادت میں تھوڑا سنافرق ہے۔ جوداعطی ویا پینفی بلاعوض کو کہتے ہیں اور جود ہائی عنی انتہائی وشوارہے بخلاف خلاوت کے کراس میں وسینے والے کی غرض کو وظل ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ اللہ تعلیہ وآلہ وسلم اور کو کرنے ہیں تی نہیں کہ سکتے ہیں تی نہیں کہ سکتے ہیں تی نہیں ہے۔ سکتے ہیں تی نہیں کہ سکتے ہیں تی نہیں ہے۔ سکتے ہیں تی نہیں کہ سکتے ہیں تی نہیں کہ سکتے تو پہلی صفت کا حاصل سیر ہوا کہ آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود والناس کیے بیٹھ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے تھر تو وہ ماہ تک اس کی استران کے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ واللہ وہر اس تو تعاحق کے مجمید ہیں ہوتا۔ اس میں بید ہیں اس جود کا میں میں اس جود کا اس کی سال ہود کا اس کی سال اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انبساط اور قرحت ہوتی تجلیات کا البہ پیکس آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انبساط اور قرحت ہوتی تجلیات کا البہ پیکس آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انبساط اور قرحت ہوتی تجلیات کا البہ پیکس آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا تو سال اللہ علیہ واللہ تھیں آپ سے ہوتی تو آلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کہ اللہ بیکس آپ میں جبر بیان کیا حمیل تو آلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کہ سے ہوتی تو آلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کہ انتہا ہے کہ جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں انتہا کہ انتہاں کی انتہا ہوتھ کی وہ سے تو تعاصل کی دور سے میان کیا تھیں کیا تو اس میں انتہا کہ میں انتہا کہ میں انتہا کہ دور انتہا کے کہ بسب آپ صلی الله علیہ واللہ میں انتہا کہ دور انتہا کہ دور انتہا کی میں انتہا کہ دور انتہا کی طبیعت میں انتہا کہ دور انتہا کہ دور انتہا کہ دور انتہا کی دور انتہا کی دور انتہا کہ دور انتہا کی دور انتہا

وسم کے جود میں اور اضاف ہوجا تا تھا اس کو مطربت عماس نے ایک تشبید سے مجھایا کہ رتے مرسلا یعنی تیز ہوا ہے بھی زیادہ آپ سلی اللہ علیے دسم کی خاوت تھی مطلب مید ہے کہ رشح مرسلہ کے مناقع کم شخصا ورآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے مناقع زیادہ تھے۔ باتی اس حدیث کی باب الاعتکاف سے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ اس میں جر کمل کی آمد کا تذکرہ ہے اور جر کمل دور کیلیئے رمضان میں آتے ہے اور اعتکاف مجمی رمضان میں ہوتا ہے اس وجہ سے باب الاعتکاف کے ساتھ مناسب ہے۔

وَعَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ كَانَ يُعُرَضُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْآنُ كُلَّ عَامِ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرُتَيْنِ فِى الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشُرًا فَاعْتَكَفَ عِشُرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ. (بخارى)

**خشور بیج:** حدیث (۳) ۔ آپ صلی الله علیہ وآلے دستم کی جس سال و فات ہو گی اس سال رمضان میں و دمرینیہ آپ صلی الله علیہ دسلم نے مع جر کیل و درکیا۔

عَنُ عَآئِشَةَ وَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَا نَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتكفَ اَدُنَى إِلَىًّ وَأَسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدُخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. (متغق عليه) ترجمه: حضرت عاكث سے روایت ہے جب رسول الله صلى الشعليدوكم اعتكاف ميں بوتے توا بنا سرمبارک قریب كرد ہے اور شريقى كرد بني اورآ ب صلى الذعليدوكم كھر ميں واخل شہوتے كرا ترائى حاجت كيلئے۔ (متنق عليہ)

**نتشوليج:** وعن عائشة قالت كان وسول الله اذا اعتكف ماجت كى دونتسيس مين عابه طبيعه جيسے بول و براز اور عاجة شرىيە جيسے صلوۃ الجمعه باطهارۃ واجبہ بصورت خسل جناباس كےعلاوہ كى اورطہارت كيليغ نيس نكل سكتار

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا اَنَّ عُمَرُ سَأَلَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنُ اَعْتَكِفَ لَيُلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ قَالَ فَاوَفِ بِنَذُرِكَ. (متفق عليه) ترجمه: حفرت اين عَرَّت دوايت مع بي على الفدعنية والم في عرَّم يوجِها كري في جافيت من نذر كافئ كري سجروام من الكردات اعتكاف كرول كار آب على الفدعنية والم في والمالي في نذر يودي كرر (متفق عليه)

تشکو ایس از حق ابن عمو ان عمو سال النبی صلی الله علیه و آله و صلم قال کنت نذرت فی الجاهلیه الخ اس حدیث کے تحت دوسکتے ہیں۔ مستنظیم (۱) زمانہ جا لیت بین کی نے نذر مانی ہواور وہ موافق اسلام ہوتو سٹرف باسلام ہونے کے بعداس کا ایفار خرور کی ہے انہیں ؟ حناف کے نزویک اس کا ایفار مستحب ہواور مور کی نہیں ہے اور طندالثوافع واجب ہے۔ ان کی دلیل بکی عدیث ہے کہاں بین فادف نذرک جواب ہیا مراسخیاب کیلئے ہے ندکہ وجوب کیلئے اورا کر وہ نذر معصیت ہوتو اس کا پورا کرنا جا ترقیم ہے۔ مسئلہ اعتکاف نذر کیلئے صوم مروری ہے ای پر اجماع ہے۔ اس عدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہنڈ روالے اعتکاف کیلئے صوم مروری میں ہوتا ہے کہنڈ روالے اعتکاف کیلئے صوم مروری ہے ای پر اجماع ہے۔ اس عدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہنڈ روالے اعتکاف کیلئے صوم مروری کے موسلام کی نذر مانی تھی ؟ جواب معنزت عزید نے ایک دان اور ایک رات کی نذر مانی تھی ؟ جواب معنزت عزید نے ایک دان اور ایک رات کے موسکا تھا۔ ان تھی بعض رواۃ نے صرف لیلے کا حرک واسے اربعض نے بولا کا فرک کا اور نے محمود کا تھا۔

جواب نسائی کی روایت میں ہے صم واعتکف عدم ؤ کرعدم وجود کونتکزم نہیں ۔ نیز جب اختلاف چل ہی پڑا تو رکھنا افضل ہے۔

## الفصل الثاني

عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْوِالُاَ وَاخِوِ مِنُ وَمَضَانَ فَلَمُ يَعْتَكِفُ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرَيُنَ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَبُوُ ذَاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةَ عَنُ اَبِي بُن كَعْبٍ .

تر جمعہ: حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہا نمی صلی الفدعلیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن اعتکاف کرتے۔ایک سال اعتکاف نہ قربایا جب آئندہ سال ہوا تو آپ صلی الشدعلیہ وسلم نے میں دن اعتکاف فربایا۔ روایت کیا اس کوتر قدمی نے اور روایت کیا اس کو ابوداؤ دنے اور این بادیہ نے ابی بن کعب ہے۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجُرَ ثُمَّ دَحَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ (رواه ابو داؤد و ابن ماجة )

تر جمیہ: حضرت ما نشر سے روایت ہے کہا جب رسول القصلی اللہ علیہ وسلم الانکاف کا اراد وفر ماتے تو تجرکی نماز پڑھ کرا عشکاف کی چکہ بیں داخل ہوتے ۔ روایت کیااس کوابوداؤ داوران بی اجہ نے ۔

فنشوایی : الفصل الآئی۔ وعن عائشہ قالمت کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا ارادان بعت کف الح اس حدیث پرایک وال ہے کہ اس براجماع ہے کہ اس مضان کوغروب مس سے پہلے پہلے مجدے اندر داخل ہوتو تب عشرہ شارہوگا اور اعتکاف سائم کو کوہ ہوگا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ صلی الله علیہ آلہ وسلم آل فجر کے بعداء تکاف کی جگہ برجاتے۔ تو یہ عدیث سب آئمہ کے خلاف ہوئی۔ جواب معتکف سے مراد مجنوب کی الله علیہ وآلہ وسلم کیلئے سجد کے اندر تیار کی گئی جگہ مراد ہے۔ باتی نبی سب آئمہ کے خلاف ہوئی۔ جواب معتکف سے مراد مجنوب کی الله علیہ وآلہ وسلم کیلئے سجد کے اندر تیار کی گئی جگہ مراد ہے۔ باتی نبی کر میصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت والی جگہ برتشریف لے گئے۔ اس پراشکال میہ کہ کم از کم اتنا تو مستحب ہوتا جا ہے کہ پہلی میں بیا میں اندھ کے دور اس معتب ہوتا جا ہے کہ پہلی میں میں اندھ کے دور اندھ میں کہ اندھ کی بیا دات مسجد کے مام حصے میں گزار سے حالانکہ فقی اندھ کی کہیں بھی نبیس انکھا؟

جواب اصلی الفجر ہے مرادا ۴ ویں کی فجرنیں بلکہ ۴ ویں کی فجر مراد ہے۔اب معتنف سے مراد مسجد بی ہے اس پر بھی اشکال ہے کہ مجر مید ستحب ہونا جائے کہ ۴ ویں کی فجر کے بعد مسجد نیس رہنا جائے۔

جواب: پہلاجواب و مجتمع ہے عبارة اى پردال ہے۔ دہراجواب عبل انسان مائے كان سازم آئے كا كرفران كو سے ہم پڑھتے ہے۔ وَ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعُتَكِفُ فَيَمُرُ كَمَا هُوَ فَلَايُعَرِّ جُ يَسُنَالُ عَنْهُ (رواہ ابو داؤد)

تر جمیه: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہار سول القصلی القدعلیہ وسلم جنب استکاف میں ہوئے تو بیار کی بیار پری چلتے جلتے فرماتے مخمبر کرمیاوت زفر ماتے روایت کیال کوابوداؤ داوراین ماجہ نے۔

تنشوليج: حديث وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعون المريض وهو معتكف الخر. بانا جماع الرمعتنف صحت طبيعت كو يوراكر في كيليز كم اور يحرايها كام كرليا يعني مريض كي عبادت وفيره كرالي قوجا تزج - بصورت ويگراعتكاف نُوٹ جائے گالیعن، گریقصد مریض کی عمیادت كيئے گیاای طرح نماز جنازہ كيلئے گیا تواس كالعتكاف نوٹ جانے گار اس کے

کتے ہیں کہا گرمعتلف ہے کسی ہے ملنا ہو یا جنازہ وغیر ویڑ صنا ہوتو معتلف کہدد ہے کہ بین فلال وقت میں جاجت شرعبہ باطبعہ کیلئے آتا ہوں اس بین ال لیزاور چلتے جلتے سلے کزانہ ہوا گرفصد اُس کا م کیلئے میا تو بیا عظاف ٹوٹ جائے گا۔

وَعَنُهَا قَالَتِ السُّنَّةِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنُ لَّا يَعُوُدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشُهَدَ جَنَازَةُ وَلَا يَمَسَّ الْمَرُأَةَ وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخُرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَالَا بُدُّمِنُهُ وَلَا اِعْتَكَافَ إِلَّا بِصَوْم وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِي مُسُجِدٍ جَامِع (رواه ابو داؤد )

تر جمیہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ سنت طریقہ ہے مہمی ہے کہاعتکا ف دارا کس بیار کی عیادت نہ کرے ادرنماز جنازہ میں حاضر ند ہواورا بنی دیوی مصحبت مذکر ہے اور قماز جنازہ میں حاضر ند ہواورا پنی ہو کی منبی حجبت ندکر ہے اور ند ہی مباشرت کر ہے اور اعتکاف کی جگہ ہے کمبی کام کیلئے نہ نکلے گر جس کے بغیر جارہ نہیں روزے کے بغیرا متکاف نہیں اورا متکاف جامع سجد کے بغیر نبیں۔روایت کرانس کوابوداؤ دیائے۔

**فنٹسو لینے**: حدیث روعمعا معتلف کیلئے تھم شرقی ہے ہے (بطور وجوب کے ) کہ دومریض کی عیادت نہ کرے الخ اور فی مجد جامع باغتیار لغت محدم او ہے نہ کہ باعتبار عرف کے ۔ یعنی جس میں یا نبج ن نمازیں بالجماعة ہوتی ہوں۔

حديث يحمُّف نفر عن الذنوب ؛ في بيجار بهاسية من بول بي تعالل الحسن ت كلها . وه نيكيال جن كواعة كاف كي وجد ين مركباً والغدامكم بالصواب \_

## الفصل الثالث

عَنَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُؤْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ أُسُطُوَانَةِ التَّوْبَةِ (رواه ابن ماجة)

ترجمہ: حضرت این عرب دوایت ہے کہ وہ نی سلی اللہ عالیہ وسلم سے دوایت کرتے میں آ بے سلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آ سے سلی الندعابية وسلم كبلية بجهوة جهاماجا تاما آپ صلى الندعابية وسم كيفية آپ كى جار يا كى توبيستون كے بيجهد تھى جاتى مدوايت كيااس كوابن ملته تے -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُولِ وَيُجُرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَناتِ كُلِّهَا (رواه ابن ماجة)

تر جمہ: «هنرے ابن عباس مے روایت ہے رسول القصلی الله علیه وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا و و مناہوں سے ہندرہتا ہے۔ تیکیاں کرنے والے کی خرح اس کی تیکیاں جاری کی جاتی ہیں۔ روابیت کیااس کولئن مجدنے۔

#### فتهجليه سوم

# کتاب فضائل القران قرآن کےفضائل کابیان

کتاب انصوم کے ساتھ مناسبت مذہب کے رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے اور قر آن کی حلاوت بھی کرنی ہے اور حلاوت کا شوق ہوگا نضائل کی وجہ سیماس لئے اس کے بعد کتاب فضائل القرآن لائے۔

## الفصل الاول

عُنُ عُفُمَانٌ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُرُ كُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُوْانَ وَعَلَّمَهُ. (بعنادی) ترجمہ: حعرت مثان ہے دوایت ہے دسول النوسلی الشعاب وسلم نے فرمایاتم پس سے بہتر وہ ہے چوخود قرآن تکھے اور سکمائے۔ دوایت کیالس کو بخاری نے ر

وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ بُطُحَانَ أَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاتِئُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اثْمٍ وَلا اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُلْنَا نُحِبُّ ذَائِكَ قَالَ اَفَلاَيْغُدُوا اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُلْنَا نُحِبُّ ذَائِكَ قَالَ اَفَلاَيْغُدُوا اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقُولُ اللّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَلَلْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَلْتٍ وَارَبَعْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اللهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ إِلَى اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَيْرٌ لَلْهُ مِنْ اللّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلْمَ لَهُ مِنْ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مَا مُنْ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

تر جمہ، محصرت عقبہ بن عامر سے روایت کے ہم سابدوار چبوتر ہے پر بیٹے ہوئے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہا ہرتھریف لائے فریایاتم جس سے کون واوی بطحان کی طرف ہرروز جانا پہند کرتا ہے۔ یا عین کی طرف۔ بردی کو ہان والی و واونٹریاں لائے رشنہ واری کو نہ تو ڈے اور گناو بھی نہ کر ہے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم سب دوست رکھتے ہیں ۔ فرمایا کیاتم میں ہے مجھ جس فہیں جاتا جو دوآ بیٹس اللہ کی کہا تھے یا سکھائے تو یہ دواؤنٹیوں ہے بہتر ہے اور تین آ بیٹس تین اونٹیوں سے بہتر جی اور چارآ بیٹس چار ہے بہتر جیں ۔ آتے وں کی گنتی اونٹیوں کی گنتی ہے بہتر ہے ۔ روایت کیااس کو مسلم نے ۔

فننسو ایج: عدیث و من عقبہ بن عامر سوال و کیک آیہ بھی ونیاد مانیھا ہے بہتر ہے بیخیر من فاقتین کیسے فرمانا ۔ جواب بیہ تلانا مقصود ہے کہ استفال بالقرآن زیادہ بہتر ہے اشتعال بالد نیا ہے کسب معاش وغیرہ سے بیلطور مثال سے مجمانا مقصود ہے ورشاتو ایک آیت بھی ونیاد مانیھا ہے افضل ہے ۔

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُحِبُّ آحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهَلِهِ أَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَثَلْتُ ايَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ آحَدُكُمُ فِى صَلُوتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ (مسلم) تر جمعہ: حضرت ابو ہریزڈ سے روایت ہے کہارسول الشعلی الته علیہ وسلم نے فریایا جس وفت ایک تمہارا گھر کی طرف پھرے پ بات پہند کرتا ہے کہ گھر چس نمن حالمہ اونغیال ہوں اور موٹی تازی۔ ہم نے عرض کیا ہاں فریایا تمن آیٹی نماز چس پڑھنا تین موٹی تازی حالمہ اونٹیوں سے بہتر ہے۔ روایت کیایس کوسلم نے۔

وَعَنْ عَائِشَةَ وَضِى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرُآنِ مَعَ السَّفَوَةِ الْكِوَامِ الْبَوَرَةِ وَالَّذِئ يَقُواُ الْقُوانَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَآقٌ لَّهُ اَجُوانِ (متغق عليه) السَّفَوَةِ الْكِوَامِ الْبَوَرَةِ وَالَّذِئ يَقُواُ الْقُوانَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَآقٌ لَّهُ اَجُوانِ (متغق عليه) ترجمہ: حضرت عاتش ہے دوایت ہے کہارسول الله سلے الله علیہ والله قرآن کا باہر کھے والد ہیں۔ (شنق علیہ) ساتھ ہوگا یوشش قرآن انک کرچ حت ہے اوراس پرقرآن کی تا اوسے مشکل ہے اس کیلے ووڈ اب ہیں۔ (شنق علیہ) وَعَنِ ابْنِ عُمْوَ وَضِی اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللّهُ عَلَيْ وَانَاءَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

ترجمه: حفرت انن عُرِّے روایت به کهار ول الله سلی الله علیه و کم نے فرایاد وسم کے آدمیوں پر دکک جا ترجا کے وہ کہ الله فر عن آبی مُوسْیُ آلاشُعْوِی قَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِی وَعَنُ آبِی مُوسْیُ آلاشُعْوِی قَالَ وَاللهُ اللهِ صَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِی يَقُوا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تر جمہہ: کصرت عمر بن خطاب ہے روایت ہے کہا رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعانی بعض تو موں کواس کتاب کی بدولت بلندمتا معطافر ما ناہے اور بعض تو موں کواس کی بدولت ایست کرویتا ہے۔ روایت کیااس کوسٹم نے۔ میں در میں میں میں معلق کی در جات کا میں در میں وہ میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں

وَعَنُ آبِيُ سَعِيُدِ نِ الْخُدْرِيُّ آنَّ ٱسَيُّدَ بُنَ خُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقُرَأُ بِا اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ

وَقَرَسُهُ مَرُبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتُ فَقَرَا فَجَالَتُ فَسَكَتَ فَسَكَنَ أَمُمُ فَرَهُ مَرَافُ مَرَافُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذَا مِثُلُ الْفَرْسُ فَسَكَنَ ابْنَهُ يَحَىٰ قَرِيْبًا مِّنُهَا فَاشْفَقَ اَن تُصِيْبَهُ وَلَمّا الْحَرَةُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ فَإِذَا مِثُلُ الظَّلَةِ فِينِهَا اَمُنَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصُبْحَ حَدَّتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُصَيْرٍ اقْرَأَ يَا ابْنَ حُصَيْرٍ قَالَ فَاشْفَقَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَطَا يَحُىٰ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانُصَرَفَتُ إِلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَأْسِى إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَطَا يَحُىٰ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانُصَرَفَتُ إِلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَأْسِى إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَطَا يَحُىٰ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانُصَرَفَتُ إِلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَأْسِى إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ تَطَا يَحُىٰ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانُصَرَفَتُ إِلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَأْسِى إِلَى الشَّالُ الْمُصَابِيْحِ فَخَرَجُتُ حَتِى لا ارَافَا قَالَ الدَّرِي مَا ذَاكَ السَّمَاءِ فَإِذَا مِثُلُ الظَّلَةِ فِيهَا امُنَالُ الْمُصَابِيْحِ فَخَرَجُتُ حَتِى لا ارْفَا قَالَ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُنَالُ الْمُصَابِيْحِ فَخَرَجُتُ حَتَى لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ اسید ہن حقیم نے کہا جب وہ دات کو سود و بقر و پڑھتا تھا اس کا محوث ابند ھا ہوا تھا محوذ ہے نے کو دنا شروع کر دیا۔ اسید خاموا تھا محوز ہے تھے ہوئے ہوئے دنا شروع کر محوز ابھر کو اپنے جا کھوڑ ابھر کو ہا حضرت اسید نے پر حنا موقو ف کر دیا اور آپ کا محوز ہوئے تھے تو پھر کو دنا شروع کیا۔ حضرت اسید نے پڑھنا موقو ف کر دیا اور آپ کا محوث ہیں گھوڑ اس پر نہ چر ہوجا ہے اور اس کو تکھیڈ نہ دے پڑھ اسید نے پڑھنا اسید فر داکہ محوز اس پر نہ چر ہوجا ہے اور اس کو تکھیڈ نہ دے پڑھ ان کی طرف اضا باباول کی ماندا بک چیز کو دیکھا کہ اس میں چرافوں کی ماند ہے۔ جب اسید نے سی جا اسید کے دسول میں ڈرا کہ محوز اسید کے دسول میں ڈرا کے کو نہ میں اند معلیہ دستی کہ اسید کے دسول میں ڈرا کو جا تھا کہ اندا ہیں کہ دیا کہ دیا ہوئے ہیں میں جا میں گھر ہے تھے جری میں تھا بہاں تھی تھا کہ اندا ہوئے کہ اسید کے اور دوان سے نہ جھیتے تو میں تھا بہاں کی طرف دیکھ لیے اور دوان سے نہ جھیتے ہوئی کا دورہ ان کی طرف دیکھ لیے اور دوان سے نہ جھیتے تو میں جا در اور سان کی طرف دیکھ لیے اور دوان سے نہ جھیتے تو میں کی سے اور کو سان کی طرف دیکھ لیے اور دوان سے نہ جھیتے تو میں کی سے اور کو سان کی طرف دیکھ لیے اور دوان سے نہ جھیتے تو میں دوا ہے ہے یہ لیکھ اور کے بیں اور سلم کی دوا ہے ہے یہ لیکھ بڑا دی کے بیں اور سلم کی دوا ہے ہے یہ لیکھ بڑا کو کے بدلے لیکھ جست کی الور کے بیں اور سلم کی دوا ہے ہے یہ لیکھ بڑا کے بیا تھا کہ اور کی کے بیں اور سلم کی دوا ہے کہ بیا تھا کہ اور کی کے بیں اور سلم کی دوا ہے جمالوں کی کھوڑ اسلم کی دوا ہے کہ جست کی الور کے بدلے لیکھ جست کی الور کی جست کی الور کے بیا جو دیکھ کے میں دوا ہے کہ جست کی الور کے بدلے لیکھ کے دیکھ کے میں کو دیا ہے کہ کو میکھ کے کہ کو میں کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے کہ کو میکھ کے دیکھ کے دیکھ

• تشعر ایج: حدیث میا این هغیریهال امر بقاء کیلئے ہے انشاء کیلئے نبیں ہے معنی یہ ہے پڑھتے رہنا تھا۔

وَعَنِ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُقُرَأُ سُوْرَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مُّرُبُوطٌ بِشَطَنيُنِ فَتَعَشَّمُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُو وَتَدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ تِلُكَ السَّكِيْنَةُ ثَنَزَّلَتُ بِالْقُرُآنِ. (متفق عليه)

 وَسَلَّمَ فَلَمُ أَجِبُهُ ثُمُّ آتَيُتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَصَلِّى قَالَ آلَمُ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ "(پ ٩ . ركوع ٢ ا) ثُمَّ قَالَ آلا أُعَلِّمُكَ آعُظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَآخَذَ بِيَدِئ فَلَمَّا آرَدْنَا أَنْ نَّخُرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَ قُلْتَ لَاعَلِمَنَّكَ آعُظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ آلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هِيَ السَّبُعُ الْمَعَانِيُ وَالْقُرُانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوتِينَةً. (بحارى)

قرجمہ: ابوسعید بن معنیٰ سے دوایت ہے کہا میں مسجد میں نماز پڑھت تھا۔ جھاکو نبی سلی الندعایہ وسلم نے بلایا میں نے آپ سلی الندعایہ وسلم کے جواب نددیا چرش آپ سلی الندعایہ وسلم نے فرمایا کیا جواب نددیا چرش آپ سلی الندعایہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ ندیا ہور میں نماز پڑھتا تھا۔ آپ سلی الندعایہ وسلم نے فرمایا کیا گا۔ اللہ ندواوران کے حکم کی اطاعت کروجب پکاریں۔ پھرفرمایا کیا میں تھوکو آپ کی بہت بوی سورہ نہ سکھاکو اس سے پہلے کہ تو سجد سے باہر نگا۔ پھر آپ سلی الندعایہ وسلم نے میراما تھ پڑا جب ہم نے نگلے کا اداوہ کیا میں نے کہا اے اللہ کے دسول آپ سلی الندعایہ وسورت الحمداللہ درسات آپ سلی الندعایہ وسورت الحمداللہ درسات آپ سلی الندعایہ وسورت الحمداللہ درسات آپ اس کو بخاری نے۔ الحکمین ہے وہیں دیا میں ہورا سے کہا اس کو بخاری نے۔

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمُ مُقَابِرَ إِنَّ الشَّيُطُنَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقُوزُا فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.(مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا اسپے تھمر دن کومقبرے نہ بناؤ جس گھر ہیں سورۂ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھا کتا ہے۔(روایت کیا اس کوسلم نے )

عَنُ أَبِى أَمَامَةٌ قَالَ سَمِعُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُ وا الْقُرُآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوُمَ الْقِينَمَةِ شَفِيعًا لِاَ صُحَابِهِ اقْرَءُ وا الرَّهُ رَاوَئِنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ الِ عِمْوَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوُ غَيَابَتَانِ أَوْ فِرُقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوَآتُ تَحَآجُانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ آحُذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرُكَهَا حَسُرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. (مسلم)

اقُواُوُا سُوُرَةَ الْبَقَوَةِ فَإِنَّ اَحُدَهَا بَوَكَةٌ وَتُوكَهَا حَسُرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ. (مسلم)

مرجر: حفرت العامر عدوايت بهاش نورول انفطى الشعلية عم افرات مناكرات مناكرة النهاء عدوالي المعالية بي عنه والول كيك شفاعت كرف والا بوكا يهم في دوروري بي عودود الله بوكا يهم في دوروي قيامت كون باول بول كي بادونوس من من يكرف والى يرفو والمحالية بي عنه والحق المرف المعالية بي المعالية

کہ وہ دوکھنزے ہیں باول کے یادہ سیاہ بادل سے تکوے ہیں کہ الن کے درمیان چک ہے یا وہ صف بائد ھے ہوئے جانوروں کی دو کشریاں ہیں اسپنے پڑھنے والوں کی طرف ہے جھکڑا کریں گی۔روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُ أَبَى بُنِ كَعُبُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَا اَبَاالُمُنَذِرِ اَتَدُرِى اَى اَيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِى اَى اَيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ "اَللّهُ لَآ اِللهَ إِلّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ" قَالَ فَضَوَتِ فِي صَدْرِى وَقَالَ لِيَهْذِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ. (مسلم)

ترجمید: انی بن کعب سے روایت ہے کہارسول الله علیدوسلم نے فر بایا ہے اوالدند رکیا بھی کومعلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں جوآ بت تیرے ساتھ یو ک ہے میں نے کہا اللہ اوراس کا رسول جا تنا ہے فر بایا اسے ایا آمیند رتو جا تنا ہے کوئی آ ب اللہ کی کتاب میں تیرے ساتھ یو کا ہے میں نے کہا اللہ کا افاہ الاہو اللحق القیوم الی نے کہارسول الله صلی اللہ علیدوسلم نے اپنا ہاتھ میرے سیند پر مارافر مانی تھے کوا ہے ابالمند رعلم خوشکو اور ہو۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ ٱبِيْ هُرَيُرَةٌ قَالَ وَكُلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ فَاتَانِيُ اتٍ فَجَعَلَ يَحُثُوا مِنَ الطُّعَامِ فَآخَذُتُهُ وَقُلُتُ لَارْفَعَنَّكَ اِلْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّي مُحْتَاجٌ وَّعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِيُ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنُهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُزَيْرَةٌ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكًّا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ اَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَهَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفُتُ اَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَوَصَدْتُهُ فَجَآءَ يَحُنُوا مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذُتُهُ فَقُلُتُ لَا رُفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِيُ فَانِيَىٰ مُحْتَاجٌ وَعَلَيٌّ عِبَالٌ لَّا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلُهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَاهُرَيْرَةَ مَا فِعَلَ آسِيُرُكَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَّا حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ آمَا إِنَّه قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ فَجَاءَ يَحُثُوا مِنَ الطُّعَامِ فَأَخَلُتُهُ فَقُلُتُ لَآرُفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هٰذَا آخِرُثَلْثِ مَرَّاتِ أَنَّكَ تَزْعَمُ لَا تَعُوُدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا إِذَا أَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاقَرَأُ ايَّةَ الْكُرْسِيِّ "أَللَّهُ لَا اِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" (ب٣٠. ركوع ٣ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنُ يُزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقُرَبُكَ شَيْظَنّ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ ۚ فَأَصْبَحَتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ اَسِيُرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمْتِ يُنْفَعْنِيَ اللَّهُ بِهَا قَالَ اَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْدُ ثَلَثِ لَيَالِ قُلُتُ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطُنِّ. (بحارى)

ترجمه: ابوہریرہ ہے روایت ہے کہارسول الله علی الله عنیه وسم نے جھے رمضان کی ذکو قابر چوکیدار مقرر کیا ایک مختص آیا اس نے اس غلدے بلہ جمرنا شروع کیا تیں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بیں چھوکو سخضرت صلی انڈ علیہ دسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں بھاج ہوں اور میرے ذمہ عیال کا نفقہ ہے اور میرے نئے بہت حاجت ہے ابو ہری ہ نے کہا میں نے اس کوچموڑ ویا مج کو نی سمی الته علیه وسلم نے قرمایا اے ابو بریرہ تیرے قیدی کا کیا حال ہے۔ جوگزشتہ رات مکڑا تھا میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے بخت ہا جت اورعیالداری کی شکایت کی میں نے اس بررم کیا میں نے است چھوڑ ویا آپ صلی الندعلیدوسلم نے فرمایا خبرواراس تے تجھ سے جھوٹ بولا اور دوبارہ مجرآ ہے گا میں نے یقین کیا کہوہ دوبارہ آ ہے گا۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کے ارشاد کی وجہ ہے کہ آ ب صلی القدعنیه وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دوبارہ آ ہے گا۔ میں اس کا منتظر باو د پھرآیاا وراس نے غلہ سے پلہ بھرنا شروع کر دیا ہیں نے اس کو پکڑا میں نے کہا کہ میں تجھ کواب رسول الشعب الشعب وسلم کے پاس لے جاؤل گااس نے کہا جھے چھوڑ وے میں مختاج بول اور میرے فرمدا یک کنید کی فرمدواری ہے میں دوبارہ ندا آؤں گا میں نے اس پر مجرزهم کیا میں نے اسے چھوڑ دیا میں نے صبح کی رسول خداصلی انشدعلیہ وسلم نے قربایا تیر ہے قیدی کو کیا ہوا میں نے عرض کی اے انتد کے رسول صلی انشد علیہ وسلم اس نے سخت حاجت کی شکایت کی اورعیال داری کی اور ش نے رحم کیا اورا ہے چھوڑ و یا فریایا خبر دار رہو۔ اس نے جھوٹ بولا اور دویارہ مجرآ ہے گا مجھے یقین ہوگیا کہ وہ آئے گا کیونکہ رسول القدسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھادہ آئے گا بٹس چھرنتظرر ہادہ آیا غلہ مجرنے لگا بٹس نے اسے پکڑا ا میں نے کہا تیں جھے کواب رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اور تیسری بارکی آخر ہے تونے کہا میں اب کے نہیں آ وَلَ گا۔ پُھرآ یا اس نے کہا بھھ کوچھوڑ دے میں تجھ کو چند تکے سکھلانا ہول کہ امتد تعالی ان کی وجہ سے تھھ کونفع دے **گا** جب تواسیے بسر يرجك يكز بينو آية الكري توجو المله لا اله الا هو المعنى القيوم تم آيت تك الله كي طرف سي تحدير بميث إيك تكهبان مقرر یوگا اورتمہارے پاس کوئی شیطان قریب نہیں ہوگا۔صبح تئب میں نے اس کو پھر جیوڑ دیا میں نےصبح کی رسول ایڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایہ تیرے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے کہا میرے قیدی نے مجھے چند تھے سکھلائے کہ چھکوان کے سبب اللہ تعالی نفع وے گا۔ آنخضرت منٹی انتدعیہ وسلم نے فر مایا خبر دازاس نے سج کہا اور وہ مجمونا ہے تھے کومعلوم ہے وہ کون ہے جس ہے تو مخاطب تھا تمین رات ہے میں نے کہانیوں فرمایا شیطان تھا۔ روایت کیااسکو بخاری نے ۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيُنَمَا جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنُدَ النَّبِي صَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيُصُا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَآءِ فُتِحَ الْيَوُمَ لَمُ
يُفْتَحُ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَوْلَ مِنْهُ مَلَكَ فَقَالَ هَذَا مَلَكَ نَوْلَ إِلَى الْاَرْضِ لَمُ يَنُولُ قَطَّ اِلَّا الْيَوْمَ
فَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشِرُ بِنُورَيْنِ الْوَيْمَةُهُمَا لَمُ يُوتَهُمَا نَبِي قَبُلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُؤرَةِ
الْبَقَرَةِ لَنْ تَقُوا لَهُ مِرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيْتَهُ (مسلم)

تر جمدة حضرت این عمال سے روایت ہے کہا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زو یک جبریل بیٹے ہوئے تھے کہ جبریل نے اوپر کی طرف ہے ورداز و کھولنے کی آواز سی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپناسرا تھایا جبریل نے کہا بیا آسان کا دروازہ ہے جوآج ہے پہلے بھی نہیں کھنا تھا۔ اس دروازہ ہے ویک فرشتہ اتر اجبریل نے کہا یہ فرشتہ آج ہے پہلے بھی زمین کی طرف نہیں اترا اس فرشتے نے انجے شرت سنی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا اور کہا خوش ہوتم دونو رول کے ساتھ جوشہیں دیتے گئے جی آپ سنی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کی ان کو یہ دونو ل نہیں دیتے گئے گئے۔ فاتحہ الکتاب اور سورہ بقر کا آخر تو اس کا کوئی حرف نہیں پڑھے گا۔ تحر تو اس کا تو اب ویا جائے گایا ہے کہ دونا ہے کا باس کوسلم نے ۔

وَعَنُ آبِيُ مَسِّعُوْدٌٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلاَيْتَانِ مِنُ احِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيُلَةٍ كَفَتَاهُ.(متفق عليه)

تر جمیہ: ' حضرت ابومسعوڈ ہے روایت ہے کہارسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم نے فرمایۂ سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں جوان کورات کو پڑھے گاد واس کو کفایت کرتی ہیں ۔ (متنق علیہ )

وَعَنُ أَبِيُ الدُّرُدَآءٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَفَظَ عَشُرَ ايَاتٍ مِنُ أَوَّلِ سُورَةِالُكُهُفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ. (مسلم)

تر جمیہ: حضرت ابودرواڑ ہے روایت ہے کہارسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرما یا جو فض سورہ کہف کی پہلی دس آ سیس یا دکرے وہ . دجال کے شرہے بیجایا جائے گا۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَعُجِزُ آحَدُكُمُ آنَ يُقَرَأُ فِى لَيُلَةٍ ثُلُتَ الْقُرُآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُتَ الْقُرُآنِ قَالَ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ تَعُدِلُ ثُلُتَ الْقُرُآنِ.(رواه مسلم وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ)

تر جمد: حضرت ابودردا ٹاسے روایت ہے کہارسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک تمہارا عاجز ہے اس بات ہے کہایک رات میں قرآن کی تہائی پڑھے صحاب نے عرض کیا کہ س طرح قرآن کی تہائی پڑھے فرمایا۔ قل ہواللہ احد قرآن کی تہائی کے برابر ہے۔ روایت کیا اسکوسلم نے اور بخاری نے ابوسے یہ ہے۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُّلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِي صَلَابِهِمُ فَيَخْتِمُ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكُرُواْ ذَالِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِلَّيِ شَيْءٍ يُصْنَعُ ذَالِكَ فَسَالُوهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحُمٰنِ وَأَنَا أُحِبُ أَنُ أَقْرَاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ (منفق عليه)

ترجمہ، حضرت انس سے دوایت ہے کہ ایک مخفل نے عرض کی اے اللہ کے دسول میں قبل ہواللہ اصدکود دست رکھتا ہوں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تیری اس مورہ سے دوی چھکو جشت میں داخل کر ہے گیا۔ روایت کیا اس کوڑندی نے اور بغاری نے اس کے معنی روایت کھے ہیں۔

رَعِيْنَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّمُ تَوَ اينتِ ٱنْوِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمُ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ وَقُلُ اعْوُذُ بِرَبِ النَّاسِ. (مسلم) تر جمید: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا کیا تو نے نہیں دیکھا جوآئیتی اتاری کی ہیں۔ آج رات ان کی مانٹر بھی نہیں دیکھی کئیں نے آل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس روایت کیا اس کومسلم نے۔

وَعَنُ عَآتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَّا أَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّ لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَّا أَوَى اللهِ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيُئَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فُمَّ نَفَتَ فِيُهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ وَقُلُ الْعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ وَقُلُ الْعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ وَقُلُ الْعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ثُمَّ يَمُسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه يَبُدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَعْلَى مِنْ جَسَدِه يَتُكُونُ اللّهَ مَوْاتِ (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

اقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَالِكَ قَلْتَ مَوَّاتِ (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

تر جمہ: حضرت عائش سے دوایت ہے ہی ملی اللہ علیہ دسلم جس وقت رات کو اپنے بستر پر کیٹنے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اوراس میں چھو تکتے قل ہواللہ احداد دقل اعوذ ہرب الفلق اور قل اعوذ ہرب الناس پڑھتے پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہوسکتا مجسر سے سراور چبرے ہے شروع کرتے اور بدن کی آگل جائب سے ایسا تمن بارکرتے۔ دوایت کیا اس کو بخاری مسلم نے۔ این مسعود کی حدیث ذکر کریں مے جس کے الفاظ ہیں بیس لما اسری برسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم باب المعراج بیس ان شاء اللہ تعالیٰ۔

# الفصل الثاني

عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَوُفٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ تَحْتَ الْعَرُشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِالْقُرُانُ يُحَاجُ الْعِبَادَلَةُ ظَهْرٌ وَبَطُنْ وَالْآمَانَةُ وَ الرَّحِمُ تُنَادِى اَلاَ مَنُ وَصَلَتِى وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ. ( رواه في شرح السنة )

تر جمہ: 'حضرت عبدالرحیان بن عوت سے روایت ہے وہ نی صلی القد علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچ تمن چیزیں بول کی۔ ایک قرآن بندوں سے جھٹڑے گارقر آن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ۔ دوسری امانت عرش کے نیچ ہوگی۔ تیسری رشتہ داری دومنادی کرے گی خبر دار جس نے بچھے ملایا اللہ اس کوملائے گا اور جس نے بھے کوقر ڈااللہ اس کوقر ڑے گار دایت کیا اس کوشرح السند ہیں۔

وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْانِ يُقُرَأُ وَارْتَقَ وَرَثِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَثِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اخِرِ ابَةٍ تَقُرَؤُهَا

(رواه احمد والترمذي وابوداؤ دوالنسائي)

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہارمول القدصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا۔صاحب قرآن کوکہا جائے گا قرآن پڑھ اور چڑھ جس طرح تو دنیا ش تھبرتھبرکر پڑھتا تھا تھبرکر پڑھ پڑھ تیرامقام آخری آیت پر ہے جوتو پڑھے گا۔روایت کیا اس کواحمۂ ترندی اورابوداؤ داورنیائی نے۔

وَعَنِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيُسَ فِي جَوُفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُوُّانِ كَالْبَيْتِ الْمُعَوِبِ. وَوَاهُ اليَّوْمِذِي وَالدَّوِ مِي وَقَالَ اليَّوُمِذِي هَالْمَا حَدِيُثٌ صَحِيْحٍ. ترجمه: حفزت ابن عَهِن سے دوایت ہے کہا رسول العصلی الله علیہ دسم نے فرمایا جس کے ول ش قرآن سے پیچڑیں وہ فبلاسوم

ویران گھر کی ما نشر ہے۔ روایت کیا اس کور فدی اور داری نے اور تدی نے کہار مدیث مجھے ہے۔

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنُ شَعَلَهُ الْقُرْانُ عَنْ ذِكْرِى وَمَسْأَلَتِى أَعُطَيْتُهُ الْحَسَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَصُلُ كَلامِ اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ كَفَصُلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْاَيْمَان وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

ترجمہ: کظرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہارسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا انڈ تبارک وقعائی فرماتے ہیں جس کومیری باوسے قرآن بازر مجھ اور بھھ سے مانگنے سے تو ہیں اس کواس سے بہتر دیتا ہوں جومائنے والے کو دیتا ہوں۔انڈ کے کلام کی بزرگی باتی کلامول پرایسے ہے جیسے کدانڈ کی بزرگی تمام گلوق پر ہے دوایت کیا اس کوتر فدی اور داری نے اور نیکی نے شعب الایمان میں ترقدی نے کہا رہ صدید حسن فریب ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِّنَ كِتَلِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُولُ الْمَ حَرَاتُ اَلِفٌ حَرُقَ وَلاَمْ حَرُقَ وَمِيُم رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَاللَّارُمِي وَقَالَ التَرْمِذِي هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ اِسْتَادًا.

تر جمہ: این مسعودٌ ہے دوایت ہے کہارسول الندسلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا جوفض کتاب اللہ ہے ایک حرف پڑھے اس کے وض نیکی ہے اور شکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ بیس نہیں کہنا کراکم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اوازم ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے۔ دوایت کیا اس کوداری نے بڑندی نے کہا سند کے کیا فاسے بیصدیث مسیح مح غریب ہے۔

وَعَنِ الْحَادِثِ الْاَعْوَرِ قَالَ مَرَرُتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلَتُ عَلَى عَلِي فَاخْبَرُ لَهُ فَقَالَ اوَقَدُ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ اَمَا إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ فَقَالَ اوَقَدُ فَعَلُوهَا قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنَهُ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَا مَا قَبْلَكُمُ وَخَيْرُ مَا بَعْدَ كُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمَ هُوَ الْقَصُلُ لَيْسَ بِالْهَزُ لِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَالٍ فَقَصَمُهُ اللهُ وَهُو حَبُلُ اللهِ الْمَشِيئُ وَهُو ذِكُو الْحَكِيمِ وَهُو الشِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِى لَا يَنْفَضِى عَجَائِهُ هُوَ الَّذِى لَهُ تَنْبَهِ الْمُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ السَّعِمَةُ مَنْ كَثُورَةِ الرَّدِ وَلَا يَنْقَضِى عَجَائِهُ هُوَ الَّذِى لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُ إِنَا السَّمِعَتُهُ حَتَى قَالُو إِنَّ الشِيمَا فَوْا اللهِ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِلُوهُ اللهُ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِلُوهُ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِلُ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِلُوهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ مُنْ قَالَ بِهِ مَنَ قَالَ بِهِ مَنَ قَالُ البَوْمِ وَلَا التَوْمِدِي وَقَالَ التَوْمِذِي وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِلُ وَمَن حَمَّلَ عَمَا اللهِ هُو اللهُ الْمَالِولُولُ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِرُ وَمَن حَكَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ وَاللهُ لِيرُعِلَ وَمَن عَمِلَ بِهِ أَجِولُ وَمَن حَمْلُ التَوْمِذِي وَاللهُ التَوْمِذِي وَاللهُ التَوْمِدِي وَاللهُ التَومُ وَمَن عَمِلَ بِهُ أَولَ التَومُ وَمَن عَمِلَ اللهِ الْمَالَا وَمَن مَعْمَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

تر جمہ: حارث اعور سے روایت ہے کہا میں سجد کے باس ہے گز رالوگ بے فائدہ باتوں میں مشغول متے میں معزب بلی کے باس سمیامی نے ان کونیر دی۔ معزے بلی نے فر ما یا کیا انہوں نے یہ بات کی میں نے کہا بال معزب بلی نے فر مایا نجردار میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وہلم سے فرمات سنا کہ عقریب ایک فقت ہوگا تو جس نے عرض کی اس فقت سے ضامی کو کر ہوگی اے اللہ کے رسول قربایا اللہ کی تراب کہ اس شرع ہمارے پہلوں کی فہر ہا اوراس پیرا ہوتھ ہے بچھے ہیں اوراس بیں اس چیز کا تھم ہے جو تہمارے درمیان واقع ہے اور فرق کرنے واٹا ہے تی ویافل کے درمیان ۔ ہے ہودہ نہیں جس مشکیر نے اس قر آن کو چھوڑ اللہ اس کو ہلاک کرے گا اور جس نے اس کے فیرے ہوائ کی انٹداس کو گمراہ کرے گا وہ اللہ کی مضبوط رس ہو وہدے تھے ہمت کے ساتھ ہے اور سدھی راہ ہے اس کے فیرے ہوائ کی انباع کے سبب خواہش باطل کی طرف کی نیس ہو کی اور شقر آن کی ذبان ہے دوسری ذبا نیس لمتی ہیں اور اس کے دوسری ذبا نیس لمتی ہیں اوراس سے علا ہو بیر نہیں ہوئے اور اس کو اور اس کو اور اس کو اس کے اس کی اجراب کے جن بھی اور مشر سے جب انہوں نے ساتھ اس کہ کہا ہم نے جم بہتر آن سنا۔ ہوا ہے کی طرف راہ بتا تا ہے ہم اس پر ایمان لائے جس نے اس کے موافق کہا اس نے می کہا اور جس نے اس کے موافق کم کیا اس نے اس کی طرف بلایا وہ سیدھی راہ وکھا یا گیا۔ روایت کیا اس کو ترفی اور داری نے ترفی کی کہا اس مدیدے کی سند انساف کیا جس نے اس کی طرف بلایا وہ سیدھی راہ وکھا یا گیا۔ روایت کیا اس کو ترفی اور داری نے ترفی کی کہا اس مدیدے کی سند

وَعَنُ مُعَادِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأَ الْقُرُانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيُهِ ٱلْبِسَ وَالِدَاهُ ثَاجًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَوْءُ هُ آحَسَنُ مِنْ صَوْءِ الشَّمُسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنَيَا لَوُ كَانَتُ فِيْكُمُ فَمَا ظُنَّكُمُ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِلَاً . (رواه احمد وابوداود)

ترجمہ: حفرت معادَجَ نُ سے روایت بیکارسول النّسمل اللّه علیہ وکلم نے فرایا چوٹھ قرآن پڑھے اوراس کے احکام پڑگل کرے اس کے مال باپ تیامت کے دن تاج چہنا ہے جائیں گے اوراس کی روشی سے زیادہ ہوگی چیے دنیا کے کھروں ہیں سورج تمہادے گھروں میں ہوتو تمہادا کیا کمان ہے اس فنص کے ساتھ جس نے قرآن کے ساتھ کُل کیا۔ روایت اس کواحمد اورا یوواؤونے۔ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ لَ لُو جُعِلَ الْقُولُ اِنْ فِی

إِهَابٍ ثُمَّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِمَا احْتَرَقَ (رواه الدارمي)

تر جمد: حضرت عقیدین عامر سے روایت ہے کہا ہیں نے رسول الشعلی الله علیدوسلم کوفر ماتے سنا اگر قر آن کو چڑے میں لپینا جائے اور آگ میں ڈالا جائے تونہ جلے۔روایت کیااس کوداری نے۔

فَتَشُولِيهِ : حديث (۱) سوال قرآن پاک کا ندجان پر مشاہرہ کے ظاف ہے۔ جواب بر بجرہ فتا اور بی کر پھسلی الشعلید آلے وکم کے ساتھ قاص تھا۔ جواب (۲) سراد کے ساتھ قاص تھا۔ جواب (۳) سراد کی ساتھ قاص تھا۔ جواب (۳) سراد کی سے بوت تحدی ہے کفار کی طرف سے عام حالات بھی ایدائیں ہوتا۔ واقعہ شاہ عبدالعزیز محدث والوی کے پاس ایک عیسائی آیا اور کہا کہ ہم انجیل کوآگ بھی ڈالے جیں اور تم قرآن کوآگ بھی ڈالوجو بالی جائے گا وہ باطلی پر اور جو بی جائے گا وہ کی جھرائے ہو اور کی گا ہو ہوگئی ہوگا۔ خوارت عبدالعزیز وہوگئی ہے کہا کہ بھی ہم ایسائی آن کوآگ بھی ڈالوجو بالی جائے گا وہ باطلی پر ہوگا اور جو بی کوآ میں ڈالے کر سے کے کہا کہ بھی جو ایسائی ہوں۔ جو جل جائے گا وہ باطلی پر ہوگا اور جو بی جائے گا وہ ہوگا۔ ہوگا کہ کہ کہ کو ایسائی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہوگا ہوگئی ہ

وَحَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِى لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ يُصَعَّفُ فِي الْحَدِيُثِ.

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہا رسول الشعبلی الشعبار وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھراس کو یاد کیا اس کے حال کو حلال جانا اور ہس کے حرام کو حرام جانا اس کو اللہ جنت میں واش کرے گا اور گھر کے دس آ دمیوں کے بارہ میں اس کی شفاعت قبول موگی وہ سب ایسے تی ہوں مے جن کیلئے آگ واجب ہوگی روایت کمیا اسکوا حمد اور تر ندی اور ابن باجہ اور داری نے رتر ندی نے کہا سے حدیث فریب ہے حفص بن سلیمان قومی راوی ٹیس مدیث میں ضعیف ہے۔

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاُبَى بُنِ كَعْبٍ كَيْفَ تَقُرَأُفِى الصَّلُوةِ فَقَرَا أَمُّ الْقُرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتُ فِى الْقُرْانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبُعٌ مِنَ الْمَثَانِى فِى التَّوْرَاةِ وَلَافِى الْإَنْجَيْلِ وَلَا فِى الزَّبُورِولَا فِى الْقُرْانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبُعٌ مِنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْانُ الْمَعْظِيمُ اللّهِ مَا أُنْزِلَتُ وَلَمْ وَالْقُرْانُ الْمَعْظِيمُ اللّهِ مَ أَعْطِيمُهُ وَاللّهِ مَا أَنْزِلَتُ وَلَمْ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مُعْلَمُهُمْ اللّهِ مُعْلِمُهُمْ اللّهِ مُعْلِمُهُمْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعْلِمُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا أَنْزِلَتُ وَلَمْ لَا لَكُولُولُولُكُ هَاللّهُ عَلَيْهُ صَعِيمٌ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ كُعُبُ وَقَالَ الْجَرْمِذِي هَا اللّهُ اللّهُ حَسَنٌ صَحِيمٌ عَنْ اللّهُ مُن كُعُبُ وَقَالَ الْجَرْمِذِي هَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ صَعِيمٌ مَا لَا لِمُ اللّهُ مُن كَعْبُ وَقَالَ الْجَرْمِذِي هُ هَا أَنْهُ اللّهُ مُن كَعْلِمُ وَقَالَ الْجَرْمِذِي هَا الْمَلْهُ مُنْ صَعْمِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے کہارسول الناصلی النہ علیہ دسلم نے ابی بن کعب کوفر مایا تم نماز کس طرح بزیعتے ہواس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول النہ ملی النہ علیہ و کم جس کے باتھ عس میری جان ہے توریت اور آجیل اور زبور میں اور نہ قات کے تم جس کے باتھ عس میری جان ہے توریت اور آجیل اور زبور میں اور نہ تاکہ کوئی سورہ نہیں اتاری کئی رسورہ فاتحہ سات آسیس میں کرر پڑھی جاتی میں اور دہ قر آن تنظیم ہے جوش دیا کیا ہول۔ روایت کیا اس کوتر ندی اور داری نے ما انز است تک اور ابی بن کعب کا ذکر نہیں کیا۔ تر قدی نے کہا بیدہ دیے حسن می حکے ہے۔ وکٹ اُبھی اُس کہ فائل وکٹی منظل المنظر ان اللہ منظل المنظر ان اللہ منظل المنظر ان اللہ منظل المنظر ان المنظر ان المنظر ان منظر ان المنظر ان منظر ان المنظر ان انسان ان

وَعَنَ ابِي هَوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَلَمُوا الْقَرَانَ فَاقْرَاؤَهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقَرَانِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرا وَقَامَ بِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ مَحُشُومِسُكًا تَقُوْحُ رَيْحُهُ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلَ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَ هُمَا فَيْ جَمُونِ كَنَا حَمَانِ مُنْكِمَ مَا إِنْ مَكُونُ وَمِسْكًا تَقُوخُ رَيْحُهُ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلَ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَ

هُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَل جِرَابِ أُوكِي عَلَى مِسْكِ (راوه التو مذي والنسائي وابن ماجة) - حرور الله الله الله عند من المنظمة المراز الله عند التو مذي والنسائي وابن ماجة)

يَعَادُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأَ حَمَّ ٱلْمُؤْمِنَ إِلَى إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَايَةَ الْكُوْسِيِّ حَيْنَ يُصْبِحُ مُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمُسِى وَمَنُ قَرَأَ بِهِمَا حِيْنَ يُمُسِى مُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ. رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالدَّرِمِي وَقَالَ التِّرُمِذِي هَذَا حَذِيْتُ غَرِيْتٍ.

تر جمیہ: حضرت ابو ہرمین سے دوایت سے کہار سول الشعلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو مس سلم الممومن الی البه المعصبو تک اورآیة الکری پڑھے ان کی برکت سے شام تک محفوظ رہنا ہے اور جوشام کے دفت پڑھے وہ ان کی برکت سے سے تک محفوظ رہنا ہے۔ دوایت کیا اس کوتر ندی اور داری نے ترندی نے کہا ہے دیسٹ غریب ہے۔

وَعَنِ النَّهُمَانِ بُن بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنُ يُخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْفَىُ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ ايْتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَانِ فِي دَارٍ ﴿ لَّلاتُ لِيَالٍ فَيَقُرَبُهَا الشَّيطُانُ . رَوَاهُ القِرْحَذِي وَالدَّرِمِي وَقَالَ التَوْجِذِي هَا الشَّيطُانُ . رَوَاهُ القِرْحَذِي وَالدَّرِمِي وَقَالَ التَوْجِذِي هَا التَّوْجِذِي هَالَا حَدِيْتُ عَرِيْتِ. تَرْجَمَد: حضرت تعمان بن بَشِرْ ہے دوایت ہے کہا رمول الله صَلَى الله عليه وَلم خِرْمانِ الله تعالى نے زهن وآسان کو پيدا کرنے ہے قرآن کو وہ بڑار برس پہلے لکھا۔ کمّاب میں دوآ مِنْس الاروایت کیا ان کور ذرک نے سرت مکان میں تمثن داست میں وہ آئی پڑھی جا کی اس کے نزو کیک شیطان کیس آتار دوایت کیا ان کور ذرک ہے در قدی نے کہا بیعد بھٹر یہ ہے۔ وَحَدُنُ اَبِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاَتُ آيَاتٍ مِن اَوَّلِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلَاتُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلاتَ الْكُرْمُ وَالِي مِنْ فَالْوَلُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَوَا فَلَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فِئْنَةِ اللّهُ مِنْ فَالْكُولُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَاتُولُ اللّهُ الْمَاتُ الْمَالِ الْعَلَامُ الْمُؤْلِدُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ الْمَلْمُ مِنْ فَاللّهُ الْمَالِيْلُكُ الْمَاتِ الْمَالِي الْكُولُ الْمُؤْلِ الْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَالْمُ الْمُؤْلِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمِلْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُولُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْ

تر جمہ : حضرت ابودردائا ہے روایت ہے کہارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محفق تین آیتیں سورہ کہف ہے پڑھے وجال سکونٹند سے بیایا جائے ۔ روایت کیااس کوٹر ڈری نے اور کہا بیرعد بٹ حسن مجھے ہے۔

وَعَنْ إِنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَىٰ ءِ قَلْبًا وَقَلَبُ الْقُرُ الَّ يِنْسَ وَمَنْ قَرَأُ يُلْسَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَ تِهَا قِرَاءَ ةَ الْقُرُانِ عَشُرَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَاللَّرِمِيُّ وَقَالَ التِّرُمِذِي هَاذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ.

تر جمہ: حضرت انس سے دوایت ہے کہاد سول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر چیز کینے دل ہے اور قر آن کا ول سورہ نیمین ہے۔ جواس کو پڑھتا ہے اللہ اس کیلئے دس قر آن کے برابر تو اب لکھتا ہے۔ دوایت کیاا سکوتر فدی اور داری نے تر فدی نے کہا ہے مد نے مسلم فیلے: حدیث یسورہ نیمین قر آن کا دل ہے کئی وجو ل سے (۱) ایمان کی محت عقید د آخرت پر بیر شتمال ہے۔ (۲) محقیدہ آخرت کے دلاکن ملی وجہ الاتم سورہ نیمین میں فدکور ہیں۔ صدے ہے ہم کمن العرباض۔

مستنات ہوتے ہے ٹروع ہوتی مثلاً سبح ہاسم ربع الاعلی سبحان الذی للسوی اسبح لله مافی السموات وعنها لم بعض کامعیٰ ٹوٹریآ وازی ہے۔ بشر کھیکہ تواعد کا لحاظ ہو۔

وَعَنْ أَبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَوَاطُهُ ويسْقَ قَبْلَ أَنَّ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْارُصَ بِالْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَا ثِكَةُ الْقُولَانَ قَالَتُ طُوبِلَى لَامَّةِ يَعْلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْمُوبِلِي الْمُلَاثِكَةُ الْقُولَانَ قَالَتُ طُوبِلَى لَامَّةِ يَعْلَى السَّمَوَاتِ وَطُوبِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِللهُ اللهُ ا

وْعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَخَمَ الدُّخَانَ فِى لَيْلَةِ أَصُبَحَ يَسُتَغُفِرُ لَهُ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ. رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ هاذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَعُمَرُبُنُ آبِي خَتُعَمِ الرّاوى يُضَعَفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِئُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

تر جمیہ: حضرت ابو ہرری ہے روایت ہے کہار سول الله علیہ وسلم نے فرمایا جو خص کم العرفان رات کو پڑھتا ہے ہے کرتا ہے اس حال میں کہاس کیسے ستر ہزار فرمنے بخشش ما تھتے ہیں۔روایت کیا اس کوڑندی نے اور کہا بیصدیت غریب ہے اور عمرو بن ابی جلدعوم

مجمعم اس حدیث کا راوی ضعیف ہے محمہ نے کہانیتی بخاری نے کہ وہ مشکر الحدیث ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَوْاَحَمَ الدُّحَانَ فِي لَيُلَةِ الْجُمُعَةِ عُفِرَلَهُ. رَوَاهُ لَيْرُمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ صَعِيْفٌ وَهِ شَامٌ اَبُو الْمِقَدَامِ الرَّاوِي يُصَعَفُ. عُفِرَلَهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَدُهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِ شَامٌ اَبُو الْمِقَدَامِ الرَّاوِي يُصَعَفُ. ترجمه: حفرت الوجرية موايت كاكرة ما الدَّفَان بُر عِماس كوجش والمَعْمَد معدى دات كُمَّ الدَّفَان بُر عِماس كوجش والمَعْمَد معدى دات كُمَّا الدَّفَان بُر عِماس كوجش والمُعْمَام والمُعْمَد معدى من صَعْمَد دادى ہے۔ واجہ من معدى من صَعْمَد دادى ہے۔

رَعِنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَ ٱلْمُسَبِّحَاتِ قَبُلَ أَنُ يُرُقَّدَ يَقُولُ إِنَّ فِيُهِنَّ ايَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ ايَهِ. رَوَاهُ الهِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤَدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنُ خَالِدِ ابْنِ مَعُدَانَ مُرُسَلًا وُقَالَ البِّرُمِذِيُّ هِذَا حَدِيثَ غَرِيْتٍ.

تر جمد : حفرت عرباض بن ساریٹ وایت ہے ہی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سوتے سے پہلے مسجات پڑھتے تھے ۔فر ماتے ان بی ویک آیت ہے جو ہزار آجول سے بہتر ہے ۔روایت کیااسکور ندی اور ابوداؤ دینے اور داری نے بطر نیق ارسال کے خالد بن معدان سے اور کہا ہے حدیث حس قریب ہے۔

وَعَنُ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُوانِ ثَلاَثُونَ ايَةً شَفَعَتُ لِمَرْجُلِ حَتَى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ إِرَاهِ احمد والتر مذى وابوداو والسائى وابن ماجه لرَّجُمَد: حَفرت ابو بريَّة بروايت ہے کہارسول الله عليه وسَمْ فِرمایا قرآن شرا يک ثمر) آيتوں کی مورہ ہے اس نے ايک مختص کی شفاعت کی بهاں تک کهاس کیلئے پخشش کی گئی اور وہ مورہ تبارک الذی بيد والملک ہے۔ روايت کيا اس کواحم الرّف کا ابوداؤ دُنمائی اور ابن ماجد ہے۔

وَعَنَ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ صَرَبَ بَعُضُ أَصْحَابُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبَّآءَ أَ عَلَى قَبْرٍ وُهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَّقُوا أُسُوْرَةً ثَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ الْمَايِعَةُ هِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَذِيثُ غَرِيْبٌ.

ترجمہ : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم سے سجا بھیں سے ایک نے تبر پر خیمہ لگایا اور ان کو معلوم نہ تفاریقبر ہے اس میں ایک مخص تبداد ک الله ی بیدہ المعلک پڑھتا ہے۔ جب اس نے پوری کرلی تو خیمہ لگائے والا استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیان نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفیر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کرنے والی ہے اور تجات دینے والی اللہ کے عذاب سے روایت کیان کوٹر نہ کیا ہے اور کہا ہے حدیث عرب ہے۔

وَعُنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ خَتَّى يَقُرُا آلَمُ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالْتِرُمِذِيُّ وَالدَّرِمِيُّ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَكَذَافِي شَرَّحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيْحِ غَرِيْبٌ.

تر جمد: حضرت جابرٌ سے روایت سے کہا می صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وفت اللہ تنویل السمجدہ اور تبارک الذی بیدہ

المملک پڑھتے تھے۔روایت کیااس کواحدُ ترفری اور داری نے۔ ترفری نے کہا بیصدیث مجھے ہے اور ای طرح کی النائے میں السائے میں السائے میں السائے میں بیصدیٹ خریب ہے۔ السند میں کہا کہ بیصدیث مح ہے اور معانع میں بیصدیٹ خریب ہے۔

است البن عبّاس و آنس بن مَالِكِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَازُلُولَتُ تَعُدِلُ بِصَفَ الْقُرُانِ وَقُلُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَازُلُولَتُ تَعُدِلُ بَعَفَ الْقُرُانِ وَقُلُ عَلَيْهِ الْكَيْوُونَ تَعُدِلُ رُبُعَ الْقُرُانِ (دواه الترملى) الْقُرُانِ وَقُلُ عَلَيْهِ الْكَيْوُونَ تَعُدِلُ رُبُعَ الْقُرُانِ (دواه الترملى) مرجمه من من الشريع القرائل عن الله عن الله عليه الكرون في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصَبِحُ ثَلَاثَ مَوَّاتِ اعْوَلُ اللهُ عِلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ يُصَبِحُ ثَلَاثَ مَوَّاتِ اعْوَلُ اللهُ عِلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ قَالَ حِيْنَ يُصَبِحُ ثَلَاثَ مَوَّاتِ الْعَوْمِ وَعَلَ اللهُ عِينَ السَّيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيطُانِ الوَّرِجِيمِ فَقَوَ ا ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ الْجَوْمِ مَاتَ شَهِيلُا وَمَنْ قَالَهُ اللهُ لِهِ اللهِ السَّعِيعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيطُانِ الوَّرِجِيمِ فَقَوَ ا ثَلَاثُ ايَاتٍ مِنْ الْجَوْمِ مَاتَ شَهِيلُا وَمَنْ قَالَمَ اللهُ لِمِ مَنْوَدَ الْمَعْرُونَ عَلَيْهِ حَتَى يُصَلِّى وَاللَّهُ الْعَلَيْلِ الْمَسْوِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيطُةِ وَمَنَّ الْقَرْمِ اللهُ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّيطُةِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَوْمِ عَلَى اللهُ لِمِ مَنْ الشَّيطُةُ وَ مَنْ قَالَمَة اللهُ السَعْمِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ اللهُ ال

ادردارى نے ادرتها ترندى نے يوسى يەخرىب ہے۔ وَعَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَوَّا كُلَّ يَوْمٍ مَأْتَىٰ مَرَّةٍ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ مُجِى عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِيُنَ سَنَةً إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. رَوَاهُ الْيَرُمِذِيُّ وَالدَّادِمِيُّ وَفِيُ روَايَتِهِ خَمْسِيْنَ مَوَّةً وَلَمُ يَذُكُو إِلَّا اَنْ يُكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

شر جمہہ: حضرت انسٹ نے روایت ہے وہ تی صلی اللہ علیہ دسنم ہے روایت کرتے ہیں جوفیض ہرروز دوسو ہارقل ہوائشہ احد پڑھے اس سے بچاس برس کے گمناہ دور کئے جاتے ہیں ہمر یہ کہ اس پرقرض ہوروایت کیا اس کوتر قدی نے اور داری نے داری کی ایک روایت بیس ہے۔ بچاس بار الاان یہ بکون علیہ میں نیس ذکر کیا۔

وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلَى فَرَا شِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَامِائَةَ مَرَّةٍ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُّ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُ يَا عَبُدِى ادُخُلُ عَلَى يَمِنُكِ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ لِتَرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ غَرِيْبٌ .

تر جمیہ: حضرت انس ؓ سے روایت ہے وہ تی صلی الفد علیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں آپ منی الفد علیہ دسلم نے فریایا جوسونے کا ارادہ کر سے اپنے بستر پروائمیں کروٹ کیٹے ۔ سوبارقل ہوالفد حد پڑ جھے قیام کے دن الفد تعالیٰ فریائے گا اے میر سے بتدے اپنی دائی طرف سے بہشت میں داخل ہو۔ روایت کیااس کوڑندی نے اور میں حدیث حسن غریب ہے۔

وَعَنَّ آبِيُ هُرَيْرَهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يُقُرَأُ قُلُ هُوَ اللهُ ٱحَدَّ فَقَالَ

وَجَبُت قُلُتُ وَمَا وَجَبَتُ ؟ قَالَ الْجَنَّةُ ﴿ رواه مالك والتر مذي والنساتي )

تر جمید: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے ہی سلی الشعلیہ وسلم نے ایک محض کوئل ہواللہ احدیز ھے سافر مایا واجب ہوئی میں نے کہا کیا واجب ہوئی فرمایا بہشت ۔ روایت کیا اس کو مالک اور تر نے کیا اور نسائی نے ۔

وَعَنُ فَوُوَةَ بْنِ نَوُفَلٍ عَنُ آبِيُهِ آنَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِى شَيْئًا آقُولُهُ إِذَآ آوَيُتُ إِلَى فِوَاشِى فَقَالَ اقْرَأُ قُلُ يَآيُهَا الْكَفِرُوْنَ فَإِنَّهَا بَرَآءَ ةٌ مِّنَ الشِّوكِ ﴿ رَوَاهَ الْتَوْمَذَى ى وَابُودَاوَ دوالمَدَارِمَى﴾

تر جمیہ: حضرت فردہ بن نوفل سے روایت ہے وہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں اس نے کہاا ہے اللہ کے رسول بھی کو پھی سکھاؤ کہ جب میں اپنے بستر پر جاؤں تو وہ پڑھوں فر مایا قل یا ایبہا اکنٹر ون اس لئے کہ دہ مشرک ہے ہے زار ہے۔ روایت کیا اس کو تر نہ کی اور ابودا دُ داور دارمی نے ۔

وَعَنُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا آنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحُفَةِ وَالْآبُوَاءِ إِذْ غَشِيئَنَا رِيُحٌ وَّظُلُمَةٌ شديد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. (رواه ابو داؤد)

تر جمہ: حضرت عقبہ بن عامر ہے دوایت ہے کہا ہم رسول الغصلی اللہ علیہ دسکم کے ساتھ بھے اور ابوا کے درمیان بطے جارہے تھے ہمیں بخت ہوااور آندھی نے گھیرا آپ نے پناہ بکڑنی شروع کی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اور فریائے اے عقبہ بناہ بکڑاوران دونول سورتوں کے ساتھ کس بناہ بکڑنے والے نے ان کی ہائند بناہ نہیں بکڑی بروایت کیا اسکوابوداؤد نے۔

وَعَنَّ عَبُدِا لِلْمَائِنِ خُبَّيْبِ قَالَ خَرَجْناً فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلُمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطُلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلُ قُلْتُ مَااَ أُولُ ؟ قَالَ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدِّ وَ الْمُعَوَّذَ لَيْنِ حِيْنَ تُصَبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِى ثَلاثَ مَرَّاتِ تَكُفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ رَوَاهِ النّو مِذَى وَابُودَاوِ دَ وَالنسائي

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن ضیب ہے روایت ہے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ہارش اوراند جبری میں لکلے ہم ہم نے آپ کو پایا فرمایا کہ جس نے کہا میں کیا کہول فرمایا تل ہواللہ حدقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صبح اور شام کو تین بار کہد ۔ تجھ کو ہر چیز ہے کفایت کریں گی روایت کیا اس کور نہ می اورابوداؤ داور نسائی نے ۔

وَعَنُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اقْرَأْسُوْرَةَ هَوُدٍ اَوْ سُوْرَةَ يُوسُفَ قَالَ لَنُ تَقُرَأُ شَيْنًا اَبْلَغَ عِنْدُ اللهِ مِنْ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ( رواه احمد والنسانى والدار مى)

تر جمہ: حضرت عقبہ بن عامر ہے روایت ہے جس نے کہا اے اللہ کے رسول سورہ بود اور سورہ پوسف پر عول فرمایا جرگز ند پڑھے گونو کھے جو بہت پوری ہواللہ کے فزو کیا قل اعوذ برب الفلق سے دروایت کیا اس کواحم اُسا کی اورواری نے۔

## الفصل الثالث

· عَنُ آبِيُ هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُرِبُوا لَقُوْانَ وَاتَّبِعُوا غَوَآئِبَهُ وَغَوَآئِبُهُ فَوَآئِضُهُ وَحُدُودُهُ. تر جمعہ: حضرت ابو ہربرہ سے دوایت ہے ہمارسول الله علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قر آن کے معانی بیان کر واور اس کے غرا کرب گی ہے بیروی کر داس کے غرا عب اس کے فرائض ہیں اور اس کی حدیں۔

وَعَنُ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَا أَهُ الْقُرُانِ فِي الصَّلُوةِ اَفْصَلُ مِنَ قِرَأَةِ الْقُرُانِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَا أَهُ الْقُرُانِ فِي غَيْرِ الصَّلُوةِ اَفْصَلُ مِنَ التَّسْبِيُحِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّسْبِيُحُ اَفْصَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ اَفْصَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: ﷺ حفرت عائشے ہے روایت ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا نُماز میں پڑھنا نماز کے غیر میں پڑھتے ہے افضل ہے۔ نماز کے غیر میں قرآن پڑھنا بہت تواب کا حال ہے تیج ونگبیر ہے۔ تیج بہت تواب رکھتی ہے للہ دینے سے اوراللہ کیلئے وینا بہت تواب رکھتا ہے روز ہے اورروز وووزخ کی آگ کی ڈھال ہے۔

وَعَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَوُسِ النَّقَفِيّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللَّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَ ةُ الرَّجُلِ الْقُوُانِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ الْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَآءَ تُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلَى ذَلِكَ اللَّي الْفَي دَرَجَةٍ.

تر جمعہ: حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس تفقق اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہا رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا آ دی کا قرآن کو بغیر صحف کے پڑھنا ہرار درجہ ہے اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یا دیز جے سے دو ہزار در ہے زیادہ ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَاذِهِ الْقُلُوبِ تَصْدَأُ لُحَدِيدُدُإِذَا آصَابَةُ الْمَآءُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جِلَا وُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوُتِ وَيَلاوَةِ الْقُرُان رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْتَ الْاَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

تر جمہ ۔ َ حضرت ابن عُڑے رواءے ہے کہار مول اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا دلَّ زنگ پکڑتے ہیں جیسے لو ہازنگ پکڑتا ہے جب اس کو یافی ہنچتا ہے کہا گیا اے اللہ کے رسول اس کاعینتل کیا ہے فرما یا موت کو بہت یا دکرنا اور قرآس پڑھنا ۔ نیستی نے ان چاروں حدیثوں کوشعب الا بھان میں ذکر کیا۔

وَعَنُ آَيُفَعَ ابُنِ عَبْدِ الْكَلا مِي قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ اَىُ سُورَةِ الْقُرُانِ اَعُظَمُ قَالَ قُلَ هُوَاللهُ اَحَدُ قَالَ اللهِ اَنَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تر جمد : اینفع بن عبدالکائل ہے روایت ہے کہا کی مخف نے کہا اے اللہ کے رسول قرآن میں کوئی سورہ بری ہے۔ فرمایا آل بوالشا صد اس مخفس نے کہا کوئی آیت قرآن میں بہت بری ہے۔ قرمایا آیۃ الکری الله الا هو المحی القیوم ، اس نے کہا اے اللہ کوسول صلی اللہ علیہ دکلم کوئ می آیت دوست رکھتے ہوکہ آپ کواور آپ کی امت کو پہنچے فرمایا سورہ بقرہ کا خاتمہ وہ خداے وض رحمت کے فزانوں سے امری ہے۔ اس امت کی وزیااور آخرت کی کوئی محمل کی تیس جھوڑی محراس کوشائل ہے۔ روایت کیائس کواری نے۔ وَعَنَ عَبُدِالُمَلِكِ بُنِ مُحَمَيُرٍ مُّرُسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَآءً مِّنُ كُلِّ دَآءٍ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ الْآيُمَانِ.

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمير سے مرسل روايت ب كها رسول الله عليه وسلم في فرايا كيسوره فاتحه من برينا رى كى شفا ب-روايت كياوس كوداري في اورتيكي في شعب الايمان من -

وَعَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأًا خِرَالِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

ترجمه: معرت مثان بن عفالنَّ سددايت به جُمُعُم آخُر موده آل عمران كارات كويز هاس كيك رات ك تيام كالواب كلعاب تا ب وَعَنُ مَّكُحُولٍ قَالَ مَنُ قَرَأَ سُورَةَ الِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْمُحُمُّعَةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَالَا تِكَةً إِلَى اللَّيْلِ. وَوَاهُمَا اللَّهِ مِنَّى.

تر جمید: محول سے دوایت ہے کہا جو تھی آئی عمران جود کے دن پڑھے دات تک اس کیلئے فرینے وعا کرتے ہیں۔ روایت کیالان دونوں صدیقوں کوداری تے۔

وَعَنُ جُنِيُرٍ بُنِ نُفَيُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِايُتَيُنِ أَعْطِيْتُهُمَا مِنُ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَآءَ كُمْ فَإِنَهَا صَلَاةً وَقُرْبَانٌ وَّدْعَآءٌ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُ مُرْسَلًا.

تر جمیہ: حضرت جبیرین نفیر سے دوایت ہے دسول الفصلی الله علیہ وسلم نے فر بایا اللہ تعانی نے سورہ بقرہ کو دوآیتوں سے فتم فر مایا۔ القد کے عرش کے بیچے دالے فتر انے ہے دیا گیا ان کوسیکھواورا بی عورتوں کوسکھلا وُ رود دوآیت کیا سرحت میں اور قرب کا سبب میں اور دعا میں ۔ دوایت کیا اس کو داری نے بطریق ارسال کے۔

وَعَنُ كَعُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَأُوا شُوْرَةَ هُوْدٍ يَوُمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ المَّرْمِيُّ مُرُسَّلًا.

ترجمه مطرت كعبِّ سن دايت سه كدر مول الله كالتعلياء علم في فرايا موره بودكوجد كدن پرهور دوايت كيا اسكودارى ف ف وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهُفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَآءَ لَهُ النُّورُمَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيُنِ رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي الدَّعَوَ اتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمد: حضرت ابوسعیڈ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوفض سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے۔ دوجمعوں کے درمیان اس کیلیے نورروثن ہوجا تا ہے ۔ بیکٹی نے روایت کیااسکودعوات کہیر میں ۔

وَعَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ قَالَ الْحَرَا الْمُنْجِيَةَ وَهِى الْمَ تَنْزِيُلُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُرَأُهَا مَا يَقُرَأُ شَيْنًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيْرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتُ جَمَّا حَهَا عَلَيْهِ قَالَتُ رَبِّ اغْفِرُلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُكُثِؤُ قِرَآءَ تِى فَشَفَعَهَا الرَّبُ تَعَالَى فِيْهِ وَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ بِكُلِ خَطِيْنَةٍ حَسَنَةٌ وَارُ فَعُوا لَهُ دَرَجَةٌ وَقَالَ ايُضًا إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبُرِ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَقِعُنِي فِيُهِ وَإِنْ لَمُ آكُنُ مِنُ كِتَابِكَ فَا مُحُنِى عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُوُنُ كَا لَطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَا حَهَا عَلَيْهِ فَتَشَفَعُ لَهُ فَتَمُنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِى تَبَارَكَ مِثْلَهُ وَكَانَ خَالِدُ لَا يَبِيْتُ حَتَّى يَقُرَآءَ هُمَا وَقَالَ طَاءُ وُسٌ فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُوْرَةٍ فِى الْقُرُانِ بِسِتِيْنَ حَسَنَةً (رواه الدارمي)

ترجمہ: حضرت فالدین معدان سے روایت ہے کہا نجات وین والی کو پڑھوہ صورہ اُٹم تنزیل ہے اس لئے کہ ایک مخص اس کو جمہ ا پڑھتا تھااوروہ بہت گنگا رتھا۔ اس سورہ نے اپنے بازواس پر پھیلائے کہا اے بیرے پروردگاراس کو پخش کیونکہ وہ جھے کو بہت پڑھتا تھا۔ اس مخص کے بی میں اللہ نے اس کی شفاعت تجول فر مالی فر مایا اس کے ہر کمناہ کے بدلے میں تیک تھواوراس کیلئے ورجہ بلند کرو۔ فالد نے کہا قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے بھڑ تی ہے بہتی ہے یا الی اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کے ب میں میری شفاعت قبول فر مااگر میں تیری کتاب ہے نہیں تو جھے کو منا ڈال ۔ فالد نے کہا وہ سورہ جاندار پر ندے کی طرح ہوگی اپنے پڑھنے والے پراسینے بازور کھے گی اس کیلئے شفاعت کرے گی۔ اس سے مذاب قبر کو بازر کھے گی فالد نے تارک الذی سورہ ک بارے میں کہا جوالم تنزیل کے بارہ میں کہا۔ فالدام سے پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ طاوس نے کہا یہ دونوں سور تی آن کی ہر

وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَوَأً يَسَّ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتُ حَوَاتِجُهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرُسَّلًا.

ترجمہ: حضرت عطاء بن انی رہائے سے روایت ہے کہا بھے کورسول القصلی اللہ علیہ وسلم سے بید بات پنچیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا چوفنص سورہ لیسن کوشروع ون میں پڑھے اس کی تمام حاجتیں بوری کی جاتی ہیں۔ روایت کیا اسکوواری نے مرسل ۔

وَعَنُ مَعْقَلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِّيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَأَ يِسَ اِبْتِعَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنِّبِهِ فَاقْرَأُو هَا عِنْلَمَوْتَا كُمُ. رَوَاهُ البَيُهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

ترجمہ: حفرت مقل بن بیادرم ن سے دوایت ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وہلم نے قرایا چوٹھ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر مودہ طیعن پڑھے ہیں کے پہلے تمام کناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کوا ہے مردوں کے پاس پڑھوروایت کیا اس کوپہتی نے شعب الایمان ہیں۔ وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنْهُ قَالَ إِنَّ لِلْكُلِّ شَيءِ سَنَامًا وَإِنْ سَنَامَ الْقُورُانِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنْ لِكُلّ شَيْءِ لُبَابًا وَإِنْ لُبَابَ الْقُورُانِ الْمُفَصَّلُ . ( دواہ المدادمی)

تر جمکہ: حضرے عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہا ہر چیز کی کو بان ہے اور قر آن کی کو بان سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا خلاصہ ہے قرآن کا خلاصہ غصل ہے۔ روایت کیااس کوداری نے۔

وَعَنُ عَلِيَ قَالَ سَهِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ شَى ۽ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُوان الرَّحْمَٰن .

ترجمد: َ حَرَسَ عَلَّ سَهِ دَامِتَ ہِ بَهَاشِ نِهِ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأَ شُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبُهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأَ شُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبُهُ فَاقَةَ آبَدٌ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُأْمُرُ بَنَا تِهِ يَقُورَأَنَ بِهَافِى كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُمَا الْيُهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ. ترجمه: معرت این سعود بردایت به کهارمول النه طی النه علی و کم نفر بایا جوش موره واقعه بردانت کو پزهاس کو محی فاته نیس آنے گا این سعود کی میٹیول کو بردانت ای سورے کرنے نے کفر باتے ہیں دوایت کیا تیک نے ان دونوں مدیثوں کوشعب الایمان ہیں۔ وَعَنْ عَلِي قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبِحِبُ هاذِهِ السُّورَةَ مَسَبِّحِ اسُمَ رَبِّکَ اَلْاَعْلَى (رواه احمد)

ترجمه: معرت الله بن عمروايت برول الشركي الشيئ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اَقُوالِينَ كِاسَوَاحِ فَ وَعَنُ عَهُدِ اللهِ بَنِ عَمُو وَقَالَ اَتَى رَجُلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقُوالِينَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اقْرَأَقَلاَ قَالَ اَقُوالِينَ قَالَ اَقُوالُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقُوالُونَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْوَالِينَ قَالَ اَلْوَالُولُولُ اللهِ اَقُوالُولُ اللهِ اَقُوالِينَ سُورَةً جَامِعَةً فَالْمَرَأُ لَلا قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُلُولُولَ لَكَ حَتَى فَرَعَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّولِكَ حَتَى فَرَعَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحِ الرُّويُجِلُ مَرَّتُنِ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحَ الرُّويُجِلُ مَرْتَيْنِ (رَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحِ الرَّويَ يُحِلُ مَرَّيُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحَ الرُّويَ يُحِلُ مَرَّيُنِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحِدِ اللهِ وَاهِ وَاهُ وَالْمَاكِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روابت ہے کہا ایک فض بی سلی الله علیہ وسلم کے سامنے آیا کہنے لگا ہے اللہ کے دسول بھے

پر حاؤ فر مایا پر حضن سور تی جن کے شروع بیں اگر ہے ہیں کہا اس نے میری عمر بڑی ہے اور میرا دل سخت ہے اور میری زیان موٹی

ہے۔ فرمایا وہ نین سور تی پڑھ جن کے شروع بیں اگر ہے ہیں کہا اس نے پہلی یاری طرح پر کہا۔ اس فخص نے کہا بھی کو ایک جامع سور قا
پر حاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اواز اوار سے پر حائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے اس فخص نے کہا اس وات کی شم جس نے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوفق کے ساتھ مبعوث فرمایا بیں اس سے زیادہ ہیں کروں گا اس نے پیٹے پھیری۔ آپ نے فرمایا اس فخص نے
مرادیائی۔ دوبار فرمایا۔ روابے کیا اس کو احداد را اور اور اور اور اور اور دیے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدُّكُمُ اَنُ يُقُرَأُ اَلْفَ ايَدٍ فِى كُلِّ يَوْمِ قَالُوا وَمَنْ يُسْتَطِيْعُ اَنْ يُقُرَأُ الْفَ ايَةٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُّكُمْ اَنْ يُقُرَأَالُهِ كُمُ التَّكَالُوُ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى شُعَبِ الْآيْمَانِ .

ترجمہ: حضرت ابن عرفے دوایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی ہرون ہزار آیتیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ طاقت نہیں رکھتا محابہ نے عرض کی کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ہزار آیتیں پڑھے۔ فرمایا کیا الہا کم النظا ٹر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ روایت کیاس کوئیکٹی نے شعب الدیمان میں۔

وَعَنُ سَيِعُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مُوْسَلًا عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَاقُلُ هُوَ اللهُ آحَدٌ عَشْرَ مَوَّاتِ بُنِي لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّهِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِيْنَ مَوَّةٌ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأُهَا ثَلَا ثِيْنَ مَوَّ ةَ بُنِي لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَابِ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا لَنْكُيْوَنَّ قَصُورَ نَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ ( وواه الدارمي) تر جمہ: حضرت معید بن مینٹ سے روایت ہے وہ بی سلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جوتل مواللہ اللہ احد کوت بار یز ھے اس کیسے جنت میں ایک میں بنایا جاتا ہے جوہیں وفعہ پڑھے اس کیلئے دمحل تیار کئے جاتے ہیں جو تعیں وقعہ پڑھے اس کیلئے تین محل تیار کئے جاتے ہیں رعمر بن خطاب نے کہنا للہ کی تم اے اللہ کے رسول ہم بہت کل بنا کیں گے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت فراخ ہے اس سے بھی روایت کیا اسکوداری نے۔

وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِى لَيُلَةٍ مِائَةَ الِيَهِ لَمُ يُحَاجَّهُ الْقُوْالُ تِلْكَ اللَّيُلَةَ وَمَنُ قَرَأَفِى لَيُلَةٍ مَاثَتَى اليَّةِ كَتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيُلَةٍ وَمَنْ قَرَأَفِى لَيُلَةٍ خَمُسَ مَائَةٍ إلَى الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ ٱلاَجُرِ قَالُوا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ إِثْنَا عَشَرَ ٱلْفَارِ رواه الدارمي)

تر جمہ، حضرت حسن سے مرسل روایت ہے ہی سلی اللہ علیہ وسنم نے فر مایا جو محض در میان رات ہوآ بیتی پڑھے اس رات کے بارو بیں اس سے قرآن نہیں جھٹز سے گا اور جو محض رات کو دوسوآ بیتی پڑھے۔ اس کیلئے رات کے قیام کا تو اب لکھ جاتا ہے اور جو محض روے کو پانچ سوآ بیتی پڑھے ہزار تک ایسے حال میں مج کرنا ہے کہ اس کیلئے قنطار کے برابر تو اب ہوتا ہے۔ کو کو ل نے کہا قنطار کیا ہے فرما وبارہ ہزار۔ روایت کیا اس کو داری نے ۔

## سیجھ سورتوں کے فضائل

باب

گزشتہ باب ہے متعلق باتوں کا بیان

## الفصل الاول

عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُواالُقُرُآنَ فَوَالَّذِيُ نَفْسِيُ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِيّاً مِنَ الإبلِ فِي عُقُلِهَا. (متفق عليه)

ترَجَدُ: حفرَ ابُومُوکُ اشْعَرُکَّ سے روایت ہے کہا رسول النَّسَلَی اللّه علیہ وَلم نے فرایا قرآن کی فجر کیری کرو ساس واست کی خم جس کے ہاتھ پس میری جان ہے۔ قرآن اسید سے آئی جلدی نکا ہے جس طرح کراونٹ اپنی ری سے نکل جا ہے۔ (شنق علیہ) وَعَنِ ابْنِ حَسُعُو ۚ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ مَا لِاَ حَلِيهِمُ أَنْ يَقُولُ نَسِيْتُ ابَدَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلَ مُسِيّى وَ اسْتَذَا كِرُوا اللّٰهُ آنَ فَائِلُهُ اَصَدُّ تَفَصِيّاً مِن صُدُورِ الرِّ جَالِ مِنَ النَّعَمِ . (منفق علیه وَزَادَ مُسُلِمٌ بِعُقُلِهَا)

تر جمہ: حضرت ابن مسعود کے روایت ہے کہار سول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بری چیز ہے واسطے ایک ان کے بید کہ کے مل فعال آیت مجموں عمیا بلکہ کے بھلایا عمیار قرآن کو یا دکرتے رہا کر در کیونکہ و دلوگوں کے سینہ سے جلدی جانے والا ہے اوشوں کی ب نسبت روایت کیا بخاری اورمسلم نے زیاد دکیا مسلم نے اپنی ری کے ساتھ بند تھے ہوں۔ وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُوْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمُسَكَّهَا وَإِنْ اَطُلَقَهَا ذَهَبَتُ. (متفق عليه) ترجمه: معرت ابن عَرْب روايت بن بحصلى الشعليه وَلم في فرايا قرآن والي كنال اوت والي ك بهاس كورى ب باندها كيب الراس كن فركيرى دكمتاب توه وبندها ربتاب الراس وتبود ويتاب جاتا ربتا بهد (متق عليه) وَعَنُ جُنُدُبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِفُولُ الْقُورَانَ مَا الْتَلَقَتُ

تر جمیہ: حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے فرمانیا قرآن اس وفت تک پڑھو جب تک تمہارے دل جاجں جس وفت آبس مس مختلف ہول تو اس سے تعز ہے ہوجاؤں (مشفق علیہ )

وَعَنُ قَتَادُةٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسُّ كَيْفَ كَانَ قِرَآءَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتُ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ فَوَالَ فَعَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ لِشَيْءَ مَا الْفَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ لِشَيْءَ مَا الْفَا لَوْنَ لِنَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ لِشَيْءَ مَا الْفَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْفَا لِللَّهُ لِشَيْءَ مَا الْفَا لِشَيْءَ مَا الْفِنَ لِنَبِي بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ لِشَيْءَ مَا الْفِنَ لِنَبِي بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْفَا لِشَالُهُ لِشَيْءَ مَا الْفِنَ لِنَبِي بَعْفَى عليه )

تر جمہ: آحضرت اُبو ہربرہ میں روایت ہے کہارسول الفصلی الفاعلیہ وسلم نے فرمایا الفاتعالیٰ سی چیز کوئیں سنتا جیسا کہ بی صلی الفاعلیہ وسلم کی آ واز کوسنتا ہے جب وہ قر آن پڑ ہے۔ ( متعق علیہ )

وَعَٰنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآن يَجُهَرُ بِهِ.(منفق عليه)

تر جمہ: حفرت ابو بَریرہ ہے۔ روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی چیز کے ساتھ کا ن تہیں رکھتا جیسا کہ بی کیلئے کا ن رکھتا ہے خوش آواز کے ساتھ قرآن پڑھے اس عال بیس کہ جب بکار کر پڑھے۔ (متنق علیہ)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرُ آنِ (بعدارى) ترجمه: حفرت ابو بريرة سردايت بكهارسول الشعلية والمسلم في فرمايا جوثر آن كوفوش كن آواز ستاوت شكر سوه بم بين سيُرين روايت كياس كوبخارى في -

وَعَنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٌ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَأَ عَلَى قُلْتُ اَقُرَأَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ انْزِلَ قَالَ اِنِّى اُجِبُ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى فَقَرَاتُ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَى آتَيْتُ إِلَى هَلِهِ اللَّهَةِ "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاهِ شَهِيُدَا" (پ ۵. ركوع ٣) قَالَ حَسُبُكَ اللَّانَ فَالْتَفَتُ اِللَّهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. (منفق عليه) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہا رسول القصلی الله علیہ وسلم نے بچھے فرمایا جب آپ منبر پر تھے۔ میرے
سامنے قرآن پڑھ میں نے عرض کی میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالا تک آپ سلی الله علیہ وسلم پرقرآن نازل ہوا فرمایا میں
اینے غیرے قرآن کوسنا پیند کرتا ہوں ابن مسعود نے کہا میں نے سورہ نساہ پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت تک کا بنچا کیا کریں گے
میہود وغیرہ جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں مے اور لائیں میں تھی کواس امت پر گواہ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا بند کر
پڑھنا۔ میں نے آپ کی طرف ذیکھا آپ صلی الله علیہ وسلم کی آئے میں آئے بہائی تعین ۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيّ بُنِ كَعُبُّ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِيُ أَنُ أَقُرَآ عَلَيْكَ النَّهُ مَا لَا يَعَمُ قَالَ وَقَلُ ذُكِرُتُ عِنُدَوَتِ الْعَلَمِينَ قَالَ نَعَمُ عَلَيْكَ الْقُورُانَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَلُ ذُكِرُتُ عِنُدَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي أَنُ أَقُراً عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي فَلَا نَعَمُ فَهَكُو اللَّهِ عَلَيه ) قَالَ نَعَمُ فَهَكُو الْمَيْفَ عَلَيه )

تر جمد: حضرت انس سے روایت ہے کہار سول الند سلی اللہ علیہ و کم بن کعب گوفر ما یا اللہ تعالی نے جھے و کھم کیا کہ تھے ہو آن پڑھوں نے عرض کی کیا اللہ تعالی نے میرانام لیا ہے فر ما یا ہاں ابی بن کعب نے کہا ش ڈکر کیا حمیا ہوردگار کے نزویک فرمایا ہاں ابی کی آپ سلی کی آسمی سے تعالی سے حصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُبی کوفر ما یا اللہ نے جھے و کھم کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے اُبی کوفر ما یا اللہ نے جھے کو تھم کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے و اُبی کوفر ما یا اللہ نے جھے کو تھم کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے در انسان علیہ کہ اللہ علیہ وسلم ہے در انسان علیہ اللہ علیہ وسلم ہے در انسان علیہ واللہ علیہ وسلم ہے در انسان علیہ وسلم ہے در انسان علیہ وسلم ہے در انسان علیہ واللہ و انسان علیہ واللہ و انسان علیہ واللہ واللہ و انسان علیہ واللہ و انسان علیہ واللہ واللہ و انسان علیہ واللہ و انسان علیہ واللہ و انسان علیہ واللہ واللہ و انسان علیہ واللہ واللہ و انسان علیہ و انسان علیہ و انسان علیہ واللہ و انسان میں میں معالیہ واللہ و انسان علیہ واللہ و انسان علیہ و انسان علیہ و انسان میں میں معالیہ و انسان علیہ و انسان علی

تعشوبيع: وَكُن السريهَم شايداس لئے ہوك الى بن كعب بى ش اتن استعداد ہے كدودا پ سلى الله عليدا كدوكم كا تفظ الجد كو تفظ الجد كا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

## الفصل الثاني

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ ضُعَفَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعُضَهُمُ لَيَسْتَتِوُ بِبَعْضِ مِّنَ الْعُوْيِ وَقَارِيٌ يَقُرَأَعَلَيْنَا إِذْ جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِيُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمُ تَصَنَّعُونَ قُلْنَا كُنَّا كُنَّا فَنَ مَنُ أُمِوتُ أَنَ أَصِرَ نَفَسِى بَسُتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْحَمُدُلِلَٰهِ اللّذِي جَعَلَ مِنْ أُمِّنَى مَنْ أُمِوتُ أَنَ أَصِيرَ نَفَسِى بَسُعْمُ وَسُطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَاكُذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتُ وَجُوهُهُمُ مَعْهُمْ قَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ لَلْ الْمُعَارِو الْمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْبَعْدِلَ لِيَكُ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْبُعِرُولُ لِمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

تر جمد : حضرت الوسعيد خدري سے دواہت ہے کہا جس مہاج بن ضعیف او گول جس بيشا ہوا تھا۔ بعض بعض کے ساتھ پردہ کرتے سے بسبب نظے ہونے سے اور ہم پرقر آن پڑھنے والاقر آن پڑھتا۔ اچا تک رسول الڈسلی اللہ علیہ دہلم تشریف لاتے ہم پر کھڑے ہوئے۔ جب آپ کھڑے ہم قر آن سفتے جیں۔ فرمایا سب تعریفیں اس خدا کو ہیں جس نے میری است ہیں وہ فوض ہیدا فرمائے۔ جن کے متعلق جس تھرکی است ہیں وہ فوض ہیدا فرمائے۔ جن کے متعلق جس تھرکی اس خدا تاریخ میں اپنی ذات معمل کی ایک کہا آپ ہمارے درمیان بیٹھ کئے تا کہ ہم جس اپنی ذات کو برابر کریں پھر اپنی کھڑا ہے گئے ہوئے فرمایا مہاج بن طور برابر کریں پھر اپنی ہوگا تارہ فرمایا اس طرح نہ اس طقہ با بھا جر بن سے کے ضعیف کر وخوش ہوجا کہ بورے اور وہ آ و ھا دن پائی کے سے خوش ہوجا کہ بورے اور وہ آ و ھا دن پائی سے معربی کا اس کوالو داؤ دئے۔

وَعَنِ الْيَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُواالْقُوْانَ بِأَصُوالِكُمَّ.( رواه احمد وابوداؤدو ابن ماجة والدارمي)

تر جمہ: حضرت براہ بن عازب ہے روایت ہے کہا رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آ وازوں کے ساتھ قر آن کو سرین کرد۔ روایت کیا اس کواحرا ابوداؤ ڈابن بانیداور داری نے۔

وَعَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ اِمْدِءٍ يَقُوأُ الْقُوْانَ ثُمَّ يَنُسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آجُلُمَ ( رواه ابودا و دو الدارمي)

۔ ترجمہ: حضرت سعدین عبادہ سے روایت ہے کہا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مخص ٹیمیں جوقر آن کو پڑھتا ہے پھر اس کو بھول جائے مگروہ قیامت کے دن کتے ہوئے ہاتھ ہے ملا قات کرے گا۔ روایت کیا اس کو ابودا ؤ داور داری نے۔

وَعَنُ عَبُدِا لَهُ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفُقَهُ مَنُ قَرَأَالُقُرُانَ فِى اَقَلَّ مِنُ ثَلَاثٍ. ﴿ رَوَاهُ الْتَرَمَدَى وَابُودَاوَ 'دَوَالْدَارَمَى)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عرف روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے قرآن کو تین روات سے کم میں پڑھاوہ اس کو سمجانیوں روایت کیا اس کوتر نے کی ابوداؤ واور داری نے۔

وَعَنَ عُقْبَةَ بُنِ عَامَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِلُ بِالْقُرُانِ كَا لَجَاهِرٍ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُانِ كَا لَمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَآبُوْدَاوُدَ وَ النِّسَائِيُّ وَقَالَ التِرْمِذِيُ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنْ غَرِيْبٌ.

تر جمد: حصرت عقبہ بن عامر ہے دوایت سے کہارسول الفصلی القدعلیدوسلم نے فرمایا قرآن کو بلند آواز سے پڑنے والا فاہر صدقہ کرنے والے کی بانند ہے۔ قرآن کو آ ہت پڑھنے والا پوشید وصدقہ کرنے والے کی بانند ہے۔ دوایت کیا اس کو ترفدی نے اورابو داؤ داور نسائی نے سترفدی نے کہا ہے مدیث حس خریب ہے۔

وَعَنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاامَنَ بِالْقُرُانِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَادِمَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ لَيْسَ اِسْنَادَهُ بِالقَوِّي. تر جمیہ: حضرت سبیب سے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے قر آن کےحرام کوھلال جانا وہ قر آن پر ح ایمان نہیں لایا۔روایت کیااس کوتر ندی نے کہااس کی سندقوی نہیں ۔

وَعَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعُلَى بُنِ مَمْلَكِ اللَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَ قِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَاهِ يَ تَتَعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسِّرَةً حَرُفًا حَرُفًا ﴿ رَوَاهُ الترمذي وَابُودَ او دُوالنساني ﴾ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَاهِ يَ تَتَعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسِّرَةً حَرُفًا حَرُفًا ﴿ رَوَاهُ الترمذِي وَابُودَ او دُوالنساني ﴾

تر جمد: حفرت لیده بن سعد سے روایت ہے وہ ابن افی ملیکہ سے وہ یعنی بن مملک سے روایت کرتے ہیں اس نے اسلمہ سے نی سل نی سلی الله علیہ وسلم کی قر اُت کے بارہ میں ہو جہارا مسلمہ نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی قر اُت حرف حرف بیان کی روایت کیا اس کور ندی اور ابود اور در آب کی نے ۔

وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءً تَهُ يَقُولُ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ لُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ. رَوَاهُ التِّرُمِدِيُّ وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِآنَ اللَّيْتُ رَوَى هَذَا الْحَدِيْتُ عَنِ ابْنِ اَبِيُّ مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمُلَكِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَحَدِيْتُ اللَّيْثِ اَصَحُّ.

تر جمہ: حضرت ابن جن کا بن الی ملیک ہے وہ ام سلمہ ہے روایت کرتے ہیں ام سلمہ نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی قر اُت جدا جدا پڑھتے تنے الحمد نشدرب العلمين پڑھتے بھر خمبر جاتے بھر الرحمن الرحیم پڑھتے بھر خمبر جاتے روایت کیا اس کوتر مذی نے اور کہا اس کی سند متصل خیس اس کے کرلیٹ نے بیرحد ہے ابن ابی ملیکہ ہے روایت کی ہے اس نے بعلیٰ بن مملک ہے اس نے ام سلمہ سے لیٹ کی حدیث اگر متصل ہے توضیح ترہے۔

## الفصل الثالت

وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقَرَأُ الْقُرُانَ وَقِيْنَاالْاَعْرَابِيُّ وَالَا عُجَمِيُّ فَقَالَ اِقْرَأُ فَكُلِّ حَسَنٌ وَسَيَجِيُّ اَقْوَامٌ يُقِيْمُونَهُ كَمَايُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَشَاجَلُونَهُ. رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

تر جمہ: حضرت جابڑے دوایت ہے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے کہآ ہے سلی اللہ علیہ دسلم ہم پرتشریف لائے۔ہم ہیں دیماتی اور \* مجمی لوگ ہمی تقے فرمایا پڑھو ہرایک اچھاپڑھتا ہے۔ایک قوم آئے گی اوروہ قرآن کو تیرکی مائند سیدھاکریں کے۔ دنیا بی قرآن کے بدلے جلدی کریں کے اوراس کوآخرت پرندر کھیں کے۔دوایت کیا اس کوابوداؤ داور دیکئی نے شعب الایمان میں۔

وَعَنُ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُو الْقُرُانَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَابِيًّا كُمُ وَلُحُونَ آهَلِ الْعِشْقِ وَلُحُونَ آهَلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِىُءُ بَعَدِى قَوْمٌ يُوجِعُونَ بِالْقُرُانِ تَرُجِئِعَ الْعِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَا جِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِيْنَ يُعْجَبُهُمْ شَائَهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَذِيْنٌ فِي كِتَابِهِ.

ر ترجمه: حصرت حد يفظ بروايت بركهارسول الله عليه وسلم أن قرآن كوعرب كرطر يقرير يرمعوا وران كر البحرين

ادر پچتم عثق دالوں کے طریقے سے اورائل کاب کے طریقے سے میرے بعدا یک قوم آئے گی۔ جوقر آن کوراگ اوراؤ حدکی ہا تھ بنا کر پڑھیں سے ان کا حال بدیوگا کہ ان سے حلتوں سے بیٹچ قر آن ٹیس انرے گا اوران کے دل تشدیش پڑے ہوئے ہوں سے اور ان کے دل جن کوان کا قرآن پڑھنا چھا گئے گا۔ روایت کیا اس کو ٹیکٹی نے شعب الایمان میں اور رزین نے اپنی کتاب میں۔ وَعَنِ الْبُوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَسْعِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرُانَ حُسْنَا ( رواہ اللہ ارمی ) بِاَصُوَ اِنِّکُمْ فَاِنَ الصَّورُتَ الْحَسْنَ يَزِیْدُ الْفُولُانَ حُسْنَا ( رواہ اللہ ارمی )

بِاصُوَاتِكُمُ فَإِنَّ الْصُوْتَ الْحَسَنَ يَوِيُدُ الْقَوْانَ حَسَنا ( رواه الدارمی)

رَجمد: حفرت براء بن عازبٌ ہے دوایت ہے کہا ش نے دسول انقطی الشعلی دیلم ہے شاآپ سی الشعلی و تنم فرائے تنظر آن المحافی عربی الشعلی و تا میں خوبی و الله علیہ تا آپ سی الشعلی الله علیہ و تعلق میں الله علیہ الله علیہ و سَلّم النّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرُانِ وَعَنُ طَاؤُوسِ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اَیُّ النّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرُانِ وَاحْسَنُ قِوْلَ وَكَانَ طَلُقٌ وَاحْسَنُ قَوْلَ الله عَنْ إِذَا سَعِفْتَهُ يَقُولُ الْرِيْتَ اَنَّهُ يَخْدِي الله قَالَ طَاؤُوسٌ وَكَانَ طَلُقٌ عَلَيْكُ ( رواه الدامي )

تر جمہ: حضرت طاؤس سے مرسل روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم سوال کئے گئے آ دمیوں میں کون انچھی آ واڑ والا ہے قر آن کو پڑھنے کے لحاظ ہے اور پڑھنے میں بہت خوب ہے۔ فرمایا وہ خفس کہ جس وقت قر آن پڑھے ہننے والا اس کو گمان کرے کہ وہ خداسے ڈرتا ہے۔ طاؤس نے کہا طلق ایسانی تھا۔ روایت کیااس کوداری نے۔

وَعَنُ عَبِيدَةَ الْمُلَيْكِي وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا اَهْلَ الْفُورُانِ لَا تَتَوَ سَدُو الْقُرُانَ وَاتُلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَ اَفْشُوهُ وَتَغَنَّوُهُ وَ تَدَبَّرُوا الْقُورُانِ لَا تَتَوَ سَدُو الْقُرُانَ وَاتُلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَ اَفْشُوهُ وَتَغَنَّوُهُ وَ تَدَبَّرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ا بن قرآن تکیرمت کردقر آن سے قرآن کواس کے تن کے مطابق پڑھورات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں اور قرآن کو ظاہر کرداور خوش آواز سے جواس میں ہے اس میں خور دفکر کروشاید کہ مطلب یاب ہواور اس کے تواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا قواب آخرے میں بڑا ہے دوایت کیااس کو پہنی نے شعب الایمان میں۔ Arabordhiess.

#### باب

#### اختلاف قرآن ولغات اورقرآن جمع كرنے كابيان

## الفصل الاول

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْجَطَّابُ قَالَ سَمِعَتُ هِ شَامَ ابْنَ حَكِيْم بُنِ حِزَامٌ يُقْرَأ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اَقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقْرَأَيْهَا فَكِدْتُ اَنُ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرِفَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِهَ آنِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسِلُهُ الْحَرَا لَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسِلُهُ الْحَرَا لَقُورًا الْقِرَآءَ قَ الْبِي سَمِعَتَهُ يَقُرَأَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسِلْهُ الْحَرَالُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسِلُهُ الْحَرَالُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى ا

تر جمد، حضرت محربن خطاب سے دوایت ہے کہا جس نے ہشام بن حکیم بن حزام کوسودہ فرقان پڑھے سناس قر اُست کے سواجو جس پڑھائی پڑھتا تھا اوروہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے پڑھائی تھی۔ جس اس پرجلدی کرنے کو قریب تھا۔ جس نے اس کو فارغ بوقت سے مارغ ہوا جس نے اس کی گرون جس چا درڈ الی اوراس کو تھنج کردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی گرون جس چا درڈ الی اوراس کو تھنج کردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس نے کہا اے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہورہ فرقان کواس کے غیر پر پڑھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھی کو جس کی خدمت جس کے بیر مسلم نے اس مل کے برجی کو جس کے میں اس کے برجی کو جس کے برجی کو جس کے برجی کو جس کے برجی کے در ایس کے برحی میں ہے جو ہو سکھ کی ہے جو ہو سکھ اس کے جس سے جو ہو سکھ ای جس کے جات کی اس کے بخاری اور مسلم نے اور بیا تفظ مسلم سے جس سے جو ہو سکھ ای جس سے جو ہو سکھ ہو جس سے جو ہو سکھ ای جس سے جو ہو سکھ کے جس سے جو ہو سکھ کے جس سے حس سے جو ہو سکھ کی جس سے حس سے جو ہو سکھ کے جس سے حس سے جو ہو سکھ کے جس سے حس سے حس

تشوليج: عن عمو بن العطاب: سوال سبعة احرف كا معدال (۱) لغات سبعة عمر الشري الله تعالى بمى الله تعالى بمى قريش عمر من الشعال به على الله تعالى بعن المربطة عمر الله تعالى بين المربطة عمر الله على الله تعالى بين المربطة عمر الله تعالى بين المربطة عمر الله على الله تعالى ال

جواب، ہوسکتا ہے اس موقع پر حضرت بھیم بن حزام نے اپنے قبیلے کی لفت کوچھوڑ کر کسی ادر قبیلے کی لفت پر تلاوت کی جوادر وہ لفت حضرت عمر منبی اللہ تعالیٰ عند کومعلوم نہیں تھی اس لیے انہوں نے تن کی۔

وَعَنِ ابُنِ مَسُعُوُدٌ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلًا قَرَأَ وَسَمِعُتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ جَلَاقَهَا فَجِنَتُ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكُوَاهِيَةَ فَقَالَ كِلَا كُمَا مُحْسِنَ فَلا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. (بحارى) تر جمہ: حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے میں نے ایک فخص کو پڑھتے سنا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کواس کے خلاف پڑھتے سنا۔ میں اس فخص کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا میں نے اس کی قرائت کے بارہ میں جبر دی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ہا توثی محسوس کی فرمایا دونوں اچھا پڑھتے ہوا خسلاف نہ کروتم سے پہلوں نے اختلاف کیاوہ ہلاک ہوسکتے۔روایت کیا اس کو بتاری نے۔

تَنْسُولِينَ أَنِي بَنِ كَعُبُ قَالَ كُنتُ فِي الْمَسْعِدِ فَدَخَلَ رَجُلَّ يُصَلِّى فَقَوَا قِرَآفَة اَنْكُوكُها عَلَيْهِ نُمُ وَعَلُ اَنِي بَنِ كَعُبُ قَالَ كُنتُ فِي الْمَسْعِدِ فَدَخَلَ رَجُلَّ يُصَلِّى فَقَوَا قِرَآفَة اَنْكُوكُها عَلَيْهِ نُمُ وَعَلَ احْرُ فَقَرَا قِرَآءَة سُوى قِرَآءَة صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَصَيْنَا الطَّلُوةَ دَحَلُنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُولِ لَخَعَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ طَلَّا قَوَا قِرَآءَة أَنْكُوكُها عَلَيْهِ وَحَلَ احَرُ فَقَرَا سِوى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنْ طَلَّا قَوْلًا قِرَآءَة أَنْكُوكُها عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولًا فَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِى نَفُسِى اللهِ عَرَفِهِ فَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولًا فَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِى نَفُسِى مِنَ التَّكُونِينِ وَلَا إِذْ كُنتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَقًا وَكَانَّمَا اللهِ فَوَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى الْعَلَى مَرَعِ عَلَى اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرُسِلَ مِنَ التَّكُونِينِ فَرَدَة تُنَافِينَ فَوْدَ اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسِلَ عَرَفِي الْقَوْلُ اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسِلَ عَرَقَ اللهُ وَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسِلَ عَرَقَا الْقُولُ اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسِلَ عَرَفَى الْمُولُ اللهِ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسَلَ عَرَقُ الْعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَرَقًا فَقَالَ لِى يَا أَبَى أَرْسَلَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ترجمہ: حضرت الجا کھی ہے۔ دواہت ہے جس مجد عن تھا ایک فخص آیا نماز پڑھندگاس نے اپن قرات پڑھی کہ جس نے اس کا انکار کیا اس فخص آیا اس نے پہلے کے فاف قرات کی۔ جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم سب رسول الشعلی الله علیہ وہلم کے پاس آئے۔ مس نے کہا اس فخص نے قرات پڑھی۔ ہی نے اس کی فاف پڑھی۔ آپ نے اس وہ وہ کہا سے محمد ویا دونوں کو سے اس کی فاف پڑھی۔ آپ نے اس کو فاف پڑھی۔ آپ نے اس وہ وہ کہ اس کے فات وہ وہ کہا ہے ہم دیا دونوں نے تقرات پڑھی آپ ملی اللہ علیہ وہ کے ان کی قرات کی تحسیل کے سیر سے دل میں جموت کا شبہ ہوا جو کہ جا بلیت میں گئے۔ میں میں ہے اس کی فرات کی تھے۔ میں اللہ کو دیکھر کے میں اللہ کو دیکھر کے سے بڑھو۔ سے میں نے امند سے تکرار کیا ہیری است پڑسان کر پھرتھم ہوا کر قرآن کو دو طرح سے پڑھو کے جریار کے دیا ہو گئے ہم کی اس کے امند کے تعرب کے جریار کے دیا ہوں کہ ہم کے ان کی تو میری امت کو بخش یا النہ میری امت کو بخش یا النہ میری امت کو بخش یا النہ میری امت کو بخش سے میں اس کے بد لے سوال کر تا ہم کے دواہت کیا اس کا تنہ میری امت کو بخش ہوا کہ کی میری امت کو بخش سے میں اس کے کہا ہے اس کا تنہ میری امت کو بخش یا انہ میری امت کو بخش سے میں انہ کے کہا ہم کا برہ سے تھی ۔ دواہت کیا اس کو سلم نے ۔ میا میں کے سامل کی بیس نے تا خبر کی ۔ جب تمام کو قرام کی جوائی کر سامل کو اس کہ میں دواہت کیا اس کو کھر کے اس کے کہا ہم کیا کی میری امت کو بخش یا انہ کی کر دواہت کیا ان کو سلم نے ۔

تَتَشُولِيعَ: وَعَنَ ابِي بَن كُعَبُّ الْعَ:َ عَاصَل صديفَ مَعْرت الْيَا ابْن كَعِثْراتُ بِيَن بَحِيثُر مَدَكَى دَائِن بُولَى كَانَ فَضَى كَاثَراَت كَ تَلَذَيب كَرِيَكَا بُول جَن كَمْ عَلَى الشَّعَلِي وَلَمْ حَسِن فرمارے بِيں۔ انظر الى الملغُرقا كر پينيس برے ساتھ كيا معالم بونے والا ہے۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقُولُنِي جَبُونِيلُ عَلَى حُرُفٍ فَوَاجَعُتُهُ فَلَمُ اَزَلَ اَسْتَغِيْدُهُ وَيَؤِيدُ لِي حَتَّى انْتَهَى اِللَّى سَبُعَةِ اَحُرُفِ قَالَ جَبُونِيلُ عَلَى حُرُفٍ فَوَاجَعُتُهُ فَلَمُ اَزَلَ اَسْتَغِيْدُهُ وَيَؤِيدُ لِي حَتَّى انْتَهَى اِلْى سَبُعَةِ اَحُرُفِ قَالَ ابْنُ شِهَاب بَلْعَنِى اَنَّ يَلْكَ السَّبَعَة الْآحَرُف اِلنَّمَا هِى فِي الْاَمُو تَكُونُ وَاحِدُا لاَ تَخْتَلِفُ وجلدسوم

فِيُ حَلَالٍ وَأَلَا حَرَامٍ (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہارسول الشعلی القدعلیہ وسلم نے فریایا جبریل نے جھے کو ایک قر آت پر قر آن پڑھایا عمل نے اس سے تعرار کیا چس جیشد ہازیادہ کرتا تھا۔ اس سے دہ جھے کوزیادہ کردا تا تھا یہاں تک کرسات قر اُ قاتک پہنچا۔ این شہاب نے کہا پیچی جھے کو یہ بات کہ وہ سات طریق نہیں ہیں دین کے معاملہ جس تحرایک اس کے طال وحرام جس اختراف نہیں ہے۔

## الفصل الثاني

عَنْ أَبِي بُنِ كَعُبِ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُويُلَ فَقَالَ يَا جِبُويُلُ إِنِّى يَعْفَتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِيَيْنَ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْعُلامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمُ يَعْفِ اللَّهُ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفِ. رَوَاهُ الْيَرُعِلِي وَفِي رِوَايَةٍ يَقُوا كِتَابُ قَطُّ قَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرُانَ الْوَلَ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفِ. رَوَاهُ الْيَرُعِلِي وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَسَانِي قَالَ إِنَّ جَبُويُلُ الْحَبُولِي وَايَةٍ لِلْبَسَانِي قَالَ إِنَّ جَبُويُلُ عَنْ يَعِينِي وَعِيكَائِيلُ عَنْ يَسَاوِى فَقَالَ جِبُويُلُ الْعَرَالَةُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

تر جمہ: حضرت عمران بن صینی سے روایت ہے کہ وہ ایک قضہ بیان کرنے والے پرگز رے کہ وہ آن پڑھ کر مانگما تھا۔عمران نے انا نندوانا علیہ راجعون کہا۔ کہا جس نے رسول الشصلی انتدعلیہ وسلم سے فرماتے سنا چوخص قرآن پڑھے وہ اللہ سے سوال کرے عنقریب ایسے لوگ آئیں سے وہ قرآن پڑھ کرلوگوں سے مانگیں سے۔ (روایت کیا اس کواحدا ورزندی نے )۔

## الفصل الثالث

عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأُ الْقُرُانَ يَتَأْكُلُ بِهِ النَّاسَ جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ عَظُمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحُمٌ ( رواه البيهقي في شعب الايمان) ترجمہ: حضرت بریدہ ہے روایت ہے کہا رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جو محض قرآن پڑھے اس کے سبب لوگوں سے کھائے قیامت کے دن آئے گاس کے چرو پر گوشت نہیں ہوگا۔ روایت کیااس کو پین نے شعب الایمان میں۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السَّوُرَةِ حَتَّى يَنُزِلَ عَلَيْهِ بِسُعِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ( رواه ابوداؤد)

تر جمہ : حضرت این عیال سے دوایت ہے کہا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہرسورت کا فرق بسم اللہ الرحن الرحيم سے نازل ہونے سے پیچائے تھے۔ روایت کیااس کوابوداؤ دینے۔

**فَتَشُولِيعَ: دَكُنَ عَلَمَ الخَ سوال: بمعَن** وجِدانُ رَئِح تُمرِ سے صدیمیے کی؟ جواب ہوسکتا ہے اس نے اقراد کرلیا ہو یافصاب شہادت پایا گیا ہولیکن مجے بیسے کدریم بدائشہن مسعود دمنی اللہ تعالی عشکا بنا اجتہاد ریقا کرکھن وجدان دیج فر پرحد شرب لگائی جاسکتی ہے۔

وَعَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٌ قَالَ آرُسَلَ إِلَى اَبُوبَكُو مُقَتَلَ آهُلِ الْبَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ اَبُو بَكُو بَكُو بَالْهَمَامَةِ بِقُرَّآءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّى أَرَى اَنْ تَأْمُرَ الْخُشْى إِنِ السَّتَحَرَّ الْقَعُلُ بِالْقُرْآءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذُهِبُ كَيْمُو بَنَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَخِمُع اللَّهُ صَدُرِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَمَرُ عَلَى اللهُ عَمَرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ هَلُولُ اللهِ حَبُو فَلَمْ يَوْلُ عُمَرُ عُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ لَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللهِ خَيْرُ فَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللّهِ خَيْرُ فَلُهُ لَو كُو اللهِ خَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللّهِ خَيْرُ فَلَمُ يَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللّهِ خَيْرُ فَلَهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللّهِ خَيْرُ فَلَهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو وَاللّهِ خَيْرُ فَلَلْهُ لَوْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ركوع ٥) حَتَّى خَالِمَةِ بَرَآءَ ةَ فَكَانَتِ الصَّحَفُ عِنْدَ أَبِيُ بَكُرٍ ۚ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ ۗ ۗ حَيْوَتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفُصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتِ عُمَرَ. (بخارى)

**تَشْعُولِينَ :** وعن زيد بن ثابتُ قال ارسل الي ابوبكر مقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عندة الخ حاصل حدیث کا یہ سے کہ حضرت زیدین ثابت ٹر ہاتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے زمانہ میں حضرت ابو کمرصد بن نے میری طرف پیغام بمیجااور مجھے بلوایا جب من آیا تو عمر بن الخطاب معشرت ابو بكر مهدیق رضی الله تعالی عندے یاس بیٹھے ہوئے تنظر قو حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالى عند فرمايا كديد عرمير يهاس آئ ي إي اور فرمات بين كد جنك يما مد كاندريبت سے قراء شهيد ہو يكے بين اور جھے خوف ب كه اكراى طرح قرا وشهبيد ہوتے رہے تو قرآن كا بہت سادا حصرتم ہوجائے گااس ليے حفاظت قرآن كی تحريك چلائی جائے ۔حضرت ابو بكر مدیق رضی الله تعالی عندفر ماتے میں میں نے حصرت عمر رضی الله تعالی عند کو کہا کہ آپ ایسا کام کیسے کر سکتے میں؟ جو بی کریم صلی الله عليه وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو حصرت عررمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہااب بیکا م کرنازیاوہ بہتر ہے اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو مانع موجودتها كهاس ميں نتخ كا احتمال باتى تھا اب چونكديہ شخ كا احتمال باتى جيس ر بااور مزيد مقتضى توى ہوكيا بينواس كے اب حفاظت قرآن ليني جمع قرآن مروري بأالغرض حضرت الوبكرمد اين رضي الشرتعالي عندويي بات لونات رب حضرت عمر رضي الشدنعالي عنداس كا مطال کرتے رہے۔ بہاں تک کانند نے میرے سینے وکھول ویا ہے جھے شرح صدر بھوگیا ہے اور مجھے عروض الندنغانی عند کی رائے تک رسائی ہوگئ ہے۔ حضرت زیدین جابت فرماتے ہیں کدابو بمرصدیق رضی الله تعالی عندنے مجھے کہا کہتم جوان آ دمی ہوآ پ کے اندرصلاصیتی موجود میں نیز آ ب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقی کو بھی لکھتے متھاس سے آ پ یہ کام کریں اور جمع قر آن ایک محیفے کی صورت میں کرویں تو زید بن ابت فرمائے ہیں کداس وقت جھے اگر یہ کہتے کدایک بہاڑ کو دوسری جگہ پڑھال کرنا ہے تو یہ میرے لیے آسان ہوتا ہنسیت اس کے کہ جو ونہوں نے مجھے بیجع قرآن کا تھم دیا اس لیے کہ یہ بورے دین کا سئلہ تھا اور قیامت تک کا سئلہ تھا ممکن ہے کہ اس میں تلطی یا کمی کوتا ہی ہوج نے رزیدین ٹابٹ کہتے ہیں میرے دل میں محی و کی سوال آیا کہ جومعرت محرمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معزرت الا برصدیق رضی اللہ تعالی عندے کیا تعاب الغرض بچھے بھی شرح صدر ہوگیا اور میری رائے بھی ابو بکر وعمر کے موافق ہوگئ تو میں نے جع قر آن کا سلسلہ شروع

کرویا۔ نبی کریم صلی القدعلید دسلم کے زمانے میں جوقر آن نکھا ہوا تھا وہ نتین قسم کی چیز دن پرنکھا ہوا تھا عسب بھجور کی جھڑیاں لی فٹ سفید پھروں پرادر پچھ صحب کے پاس کسی چیز پرنکھا ہوا تھا تو میں ان سب ہے قرآن کی آیات کو لے لیتر اور ایک صحیفے میں اس کو جمع کرتا اور لکھتا جاتا ہمتی کہا گیا آیت مجھے ابوٹر پر کے علاوہ کسی اور سے ٹیس ملی وہ پھی نلقلہ جاء کہ درصو ل من انفسسکیم المی آخو السور ہ

سوال: آیک آیت ایک آ دی کے پاس لی یاتی بیتواتر توند ہوا؟ جواب: مرادیہ ہے کہ کتوب صرف ابونزیمہ کے پاس لی ہاتی زبانی تو کثیر التعداد صحابہ کو یا تھی۔ مصحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہااور پھران کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھران کی بین حضرت حضہ "کے پاس رہا۔ (اس کی ایک تقریر سوال وجواب کی شکل بیس ) سوال جمع قرآنی کی تحریک س نے چلائی اور اس کے اصل محرک اور سیب کون ہے ؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

سوال: تحریک اسب کیابتا؟ جواب: قراع کم آخرید به دون د سوال: جع کرنے کا تھم کس کودیا؟ جواب: حضرت زیدان ثابت کو سوال: آخریک کا سبب کیابتا؟ به جواب: حضرت زیدان ثابت کو سوال: آخریک کا سبب کیابت کی اس پر تو اثر تدموا؟ جواب: کمنوب صرف ایونزیر کے پاس پال زبالی تو کیٹر التعداد محالیا ویکن سوال: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زبانے بیس بھی تو جع قرآن بہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صد بی رضی الله تقائل نے کیسے کہا تم یہ فعلله رسول الله علیہ جواب: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دور بیس جح قرآن بہورت کریابت اور دور صد بی بھی جع قرآن بہورت مصحف کے بوالور حضرت ابو بکر گا یہ کہنا کم میں الله علیہ الله علیہ وسلم کے دور بیس جمع قرآن بھورت مصحف کے بوالور حضرت ابو بکر گا ہے بہنا کم بھی اللہ علیہ وسلم بیس مصحف کے بوالور حضرت عمان رضی اللہ تعدیک دور خلافت میں وسلم بیس اس لیے بیابیا کام بیس تھا جو تبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ اعلم بائسواب

وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَ حُذَيَقَةَ بُنَ الْيَمَانَ قَلِمَ عَلَى عُثَمَانَ وَكَانَ يُعَازِى آهُلَ الشَّامِ وَفِى فَحُرِ اَوْمُنِيَّةَ وَالْمَرُيُجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَلْفَرَعَ حُلَيْفَةٌ الْحَيَلافَهُمْ فِى الْقِرَآءَ قِ فَقَالَ حُلِيَفَةٌ لِمُحْمَانَ يَا اَمُعَرَفِ الْمُورِيْدَ اللَّهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا إِلَى عُثْمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ قَابِ وُعَبْدَاللهِ بُنَ الْمُرْدِي اللهُ عَنْهَا إِلَى عُثْمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ قَابِ وُعَبْدَاللهِ بُنَ الْمُرْدِي اللهُ عَنْهَا إِلَى عُثْمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ قَابِتِ وُعَبْدَاللهِ بُنَ الْوَيْدِ وَسَعِيدَ اللهُ عَنْهَا إِلَى عُثْمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ قَابِتِ وُعَبْدَاللهِ بُنَ الْمُرْدِي وَسَعِيدَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عُنْمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ قَابِتِ وَعَبْدَاللهِ بُنَ الْوَيْمِ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا فِى الْمُصَاحِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ لِلِرَهُ عِلْمَ الْقُورُيْشِينَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَنْهَا الثَّورَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُومِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُومُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُلُومُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

**کنٹسز ایج :** زعن انس بن مالک حذیفہ بن الیمان النج یہاں اس مدیث میں جمع عولیٰ کے پس منظر کا بیان ہے۔ مضمون حدیث سے داختے ہے۔اس کی تقریر سوال وجواب کی صورت میں۔

سوال: اس جع عثانی کاتم یک س نے جلال اور محرک کون ہے؟ ۔ جواب احترت حذیفہ بن ممان ۔

سوال: استحریک کاسب کیابنا؟ - جواب: کثرت اختلاف: الغرض حفرت عثمان رض الله تعالی عند نے حفرت حصہ کے پاس پیغام بھیج کے دوم حاکف جو کہ لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دواور پھر ہم واپس کرویں گے۔ ٹیم نیر دھا البیک :اس لیے تاکہ ریڈیہ پیدا نہ ہو کہ ہم نے لکھنے میں کوئی تبدیلی کی ہے۔

فِيْهَا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ اللَّا يَةَ فِي الشُّورَةِ التي يُذُكُّرُفِيْهَا

كَذَا وَكَذَا وَ كَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنُ اَوَائِلِ مَا نَزَلَتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتُ بَوَاءَ ةُ مِنُ اخِرِ الْقُرُانِ نُزُولًا وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا إِنَّهَا مِنْهَا فَمِنُ آجِلِ ذَٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبُ سَطُرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعُتُهَا فِي السَّبُعِ الطُّولِ ( رواه احمد والترمذِي وابوداؤد)

مر جمد: حضرت ابن عباس تعدد وارت به بها جس في عنان كوكها آب صلى القدعليدوسلم كريزة آباده كيا جوآب سلى القدعليدوسلم في النه الفال اور براً وي المواده الفال اور براً وي المعالية على المراح المبين كعلى الورسوده الفال اور براً وي المعالية على المدالة الفال المعالية ال

تنافریق : وعن ابن عباس المنع: حضرت ابن عباس المنع: حضرت ابن عباس کے سوال کا حاصل اور حضرت ختان کے جواب کا حاصل کیا ہے؟ اس کے سیلے تہیدی بات بھی لیں سورتیں کی تعقیر بین یہاں پرصرف تین قسمیں ذکر کی جا کیں: (۱) حکول وہ سورتیں جن کی آئیتیں سورتی کی اس برتو زیادہ بوں۔ (۳) مثانی وہ سورتیں جن کی آئیتیں سو ہے کم بول اس پرتو افغان ہو کیا ہے۔ حضرت این عباس کے سوال کا حاصل تین یا تیمی تھیں: (۱) سورة الافغال مثانی تیں ہے ہاں کوسی طول کے ساتھ کیول ملایا جبکہ اس کی کوئی مناسب نہیں (اس کی تقریباً میں یا تیمی تیں) (۲) سورة الافغال مثانی تیں سے ہواور برا قاصی تیں جس کے درمیان بھی افغال کو برا قابر مقدم کیوں کیا ؟ (۳) دونوں صورتوں کے درمیان بھی افغال ہو برا قال ہوائی گئی ہوں کیا جواب نے جواب کا حاصل کی بیا ہوئی ہوں کا کہ موجوں کی مصرت عثان کے جواب کا حاصل) کہلی بات کا جواب نے جونکہ دونوں کا مضمون ملتا جاتا ہے دونوں میں (افغال و برا قال و برا قال و برا قال و برا قال ہوں جورت افغال اور برا قاطون میں سے ساتویں مورت افغال اور برا قاطون میں ہوں تھی ہوں گئی ہوں ہور دیا تا مورت افغال اور ہوا تا کوئی سے ساتویں مورت افغال اور ہوا تا گئی ہوں ہے۔ (۱۳۰۷ آغی میں بوتی ہیں) تو برا قال ہورت کا ذکر ہات کا ذکر ہاتا ہور ہوتا کی توران کی بیان کے جواب کا حاصل کی تاتھ مادیا تو سے حوال میں ہورت افغال اور کا معمون ملتا جاتا ہے دونوں میں (افغال اور کا معمون میں ہورت افغال اور کا معمون میں ہورت آغی ہورک کے بیکا مورت کا توران میں ہورت افغال میں ہورت افغال کی برا قال کی باتھ کی ہور کا جمود ہے۔ (۱۳۰۷ آغی بی بیان کی جمور کے بیکھ کور افغال کی باتا کی برا قال کی برا تا کی برا قال کی برا تا کی برا کی برا تا کی برا تا کی برا تا کی بر

دوسری بات کا جواب: ترتیب نزدلی کالحاظ کرتے ہوئے انفال کو مقدم اور براً قاکومؤخر کیااد درتر تیب مضاعین کا بھی لحاظ کرتے ہوئے براً قاکومؤخر کیا۔ اس لئے کیفزوہ بدر پہلے ہےاور غزوہ تبوک آخر میں ہے۔ ان میں اول الغزوات و آخرالغزوات کالحاظ کیا ہے۔

# كتاب الدعوات دعاوُلكابيان الفصل الاول

144

قرآن یا کے علاوت کے بعد دعاماتی ہوتی ہے اس لیے اس کے بعد کتاب الدعوات لائے ہیں۔

عَنُ اَبِىَ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجُّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعُونَهُ وَاِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِتَى شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِى اللّٰي يَوْمِ الْقِينَمَةِ فَهِىَ نَآئِلَةٌإِنُ شَآءَ اللّهُ مَنْ مَّاتَ مِنَ أُمَّتِى لَا يُشْوِكُ بِاللّٰهِ شَيأً. (وَوَاهُ مُسُلِمٌ وَلِلْبُخَارِيَ اَقُصَرُ مِنْهُ)

تر جمد : حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہا کدرسول الشعالی الشرعلیہ وسلم نے قرمایا ہرنی کیلئے ایک دعاہے جو تجول کی جاتی ہے۔ ہرنی نے اپنی و عاصل جدی کی میں نے اپنی دعاجم پارکھی ہے امت کی شفاعت کیلئے قیامت تک بیاس شخص کوجو میری امت میں سے مرااور اس نے القد کے ساتھ وشرک نہ کیا ہو تکنینے والی ہے۔ آگرانشہ نے جاہاروا بیت کیالاس مسلم نے۔ بخاری کی روایت اس سے متر ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنِّى اتَّخَذْتُ عِنْدَ كَ عَهُدَالَنُ تُخُلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَآيُ الْمُؤْمِنِينَ اذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَوْةً وَزَكُوةً

وَقُوْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوُمَ الْقِيامَةِ. (متفق عليه)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلا يَقُلِ اللَّهُمَ اعْفِرُلِيُ إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ وَلَيُعَظِّم الرَّغُبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. (مسلم) ترجمه، حفرت الإبرية مت دوايت به بهادسول الشملى الشعلية كم في ما ياجب تم بم سيما يك دعاكر بي الدين كياكرة السائد الشريخ بحكائة من المنظر المنظرة المنظ

ترجمه: صغرت الإبرية سنده ايت به رسول الذه لى الشطية المم نفره بابند سك دعا تبول كي جاتى جد جب تك ثناه كي دعا تي ما تمثيا دشتره ادئ كوثر نف كي اورجب تك جلدئ بين كرتار لوجها كيا سيالله كرسول جلدى كيا برخرا باكر كهر في وعاماتى من في دعاما فكي اوجل في آن تك تمين و يكعاك تيول بمول بوروعا ما تقف حقف جائة اوراس وجهود و سدايت كياس ومسلم في وعن وَعَنُ أَبِى الدَّرُ وَآءٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُوةُ الْعَرُءِ الْعُسُلِمِ لِآخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ وَأَسِهِ مَلْكُ مُؤكَّلٌ الكُلْمَا وَعَا لِآخِيهِ بِحَيْرٍ قَالَ الْعَلَكُ الْهُوكُ لُهِ الْعِينَ وَلَكَ بِعِنْل ( مسلم)

تر جمنه: حضرت ابودروا الله سے روایت کے کہارسول الفصلی الفاعیدوسلم نے فرہ یا مسلمان آوی کی وعالیے بھائی موکن کیلئے اس کی چینے وہ کی جاتا ہے۔ وعاکرنے والے کے پاس فرشتہ معین کیا جاتا ہے جب اپنے بھائی کی وعاما آگا ہے تو موکل فرشتہ آجن کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لئے بھی اس کی مثل ہے۔ روایت کیااس کوسٹم نے۔

ألَفُصُلُ الثَّاني

وَعَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَانَهُ هُو الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا وَ قَالَ رَبُّكُمُ الْحُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ . (رواه احمد والتوحذي وابو داؤد والنساني وابن ما جة) ترجمه: حضرت نعان بن بيُرَّ عدوايت بَهُ ارسول الله سلى الله عَنْهُ مَعْ فَرَه با وعاى عبادت ب بهرآ ب سلى الله عنه وسم في آيت الاوت كاوقال ربكم اوعوني استجب لكم . روايت كيا اسكواح ارتمان الاوار والمان الله عليه وسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْعً اكُومَ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَى عَرَيْكَ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْعً اكْوَمَ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْعَ اكُومَ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْعً اكُومَ عَلَى اللهِ عِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَواهُ التَوْمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَرَاهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَرْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تر جمد: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہا رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بال وعاسے زیادہ عزمت والی کوئی چڑ<sup>ے</sup> خبیں۔روایت کیااس کوتر غذی نے اور ابن ماجہ نے ستر غذی نے کہا ہے صدیث حسن غریب ہے۔

وَعَنُ سَلْمَانَ الفَارِسِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ القَصَاءَ إلَّاالَّدُعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمَرِ إِلَّا الْبِرُّ (رواه الترمذي )

ترجمہ: حعرت سلمان فاری ہے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم فے فر مایاد عا نقد برکو پھیرتی ہے اور شکی عرکوزیادہ کرتی ہے۔ روایت کیا اسکوتر ندی نے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمُ بَابُ اللَّعَاءِ فُتِحَتُ لَهُ أَبُوَابُ الرَّحُمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْعًا يَعْنِى أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْنَالُ الْعَافِيةَ (دواه الترمذى) ترجمه: حضرت ابن عرِّ مدوايت مع كما رمول الشعلي الشعلية ولم في فرايا جس كيك وعاكا وروازه كمولا كميا تواس كيك رحت كودواز حكو له محاللة كزد كم محوب ترين وعايد جاس معافيت كي وعاك واحت كياس كوترة كان حاسة المعالم كوترة كان عال على سوم الملكوسوم

وَعَنُ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةَ اَنُ يَسُتَجِيْبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلَيْكُمِهِ اللَّهُ عَالَمُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلَيْكُمِدِ اللَّهُ عَآءَ فِي الرَّخَآءِ . رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَاذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

ترجمه : حفرت الوجرية من دوايت بهارسول الناصلى الله عليه وسلم في فرمايا جوه سياست اس كوبند جوكم الله تختيون عن اس كى دعا كوتول كرستاس كوچا جه كده فراقى كى حالت شرى الله به يبت دعاكر سدد وايت كياس كوتر فرى في اوركه نه مدير غريب به -وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهُ وَأَنْتُهُ مُؤْقِدُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَجِيبُ فُعَامً مِنْ قَلَبِ عَالِي لَاهٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ هذَا حَدِيثُ عَرِيْتِ

ترجمه : معزت الديرية عددايت به كهارسول الشعليد كلم نفر الما الشال عدما ال طرح كروكم ال كقول بون المعقم المنافق المناف

تر جمہ: حضرت ما لک بن بیاز سے روایت ہے کہا رسول انتصلی اللہ علیہ دسلم نے فربایا جس وفت تم اللہ سے دعا کروتم اپل ہتھیلیاں مند کی طرف کر کے دعا کرو۔ نہ ہاتھوں کی پچھلی طرف کواو پر کر کے جب دعا سے فارغ ہوجاؤ تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر پچھرد۔ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہا اللہ ہے ہاتھوں کی اندر کی جانب سے ماتھوہ تھوں کی ہا ہر کی جانب سے نہ ماتھوجہ دعا سے فارغ ہوتو اپنے ہاتھوں کومنہ پر پچھرد۔روایت کیا اس کوابوداؤ دنے ۔

وَعَنُ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمُ حَيِثٌ كَرِيْمٌ يَسُتَحْيِيُ مِنُ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ أَنُ يَّوُدُ هُمَا صِفُرًا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابُو دَاؤَدَ وَالْبَيُّهَةِيُّ فِي الدَّعُواتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمیہ: حضرت ملمان سے روایت ہے کہارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسنم نے فر مایا اللہ تعالی حیادار ہے وہ حیا کرتا ہے جس وقت اس کا بندہ ہاتھا تھا تا ہے کہان کو خالی واپس کوٹائے۔روایت کیا اس کوتر نہی اور ابوداؤ دینے اور بہتی نے وعوات کبیر میں۔

وَعَنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمُ يُحَطَّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ (رواه الترمذي)

تر جمد: حضرت عُرُّے روایت ہے کہا جس دفت رسول الله صلی الله علیه دستم اپنے دونوں ہاتھ وعایس اٹھاتے اپنے مند پر پھیرنے سے پہلے بنچے ندر کھتے روایت کیااس کوتر ندی نے ۔

عَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَا ءِ وَيَدَعُ مَاسِوَى ذَٰلِكَ (رواه ابوداؤد)

تر جمیہ: حضرت عائشہ ہے دوایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کواچھا بچھتے تھے۔جوجامع نہ ہوتی اس کوچھوڑ ویپتے۔دوایت کیااس کوابوداؤ دینے۔

وَعَنُ عَبُدِا للَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَسُوعَ المُذْعَاءِ اِجَابَةً

فتحلقهم

ذَعُوَةً غَائِبٍ لِغَائِبٍ ﴿ رَوَاهُ الْتَرَمَدَى وَابُودَاؤُدٍ ﴾ ﴿

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمانا غائب کی وعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جونا ئب کے جن میں ہو۔ روایت کیااس کوتر نہ کی اور ابودا ؤونے۔

وَعَنُ عُمْرَبُنِ الحَطَّابِ قَالَ اِسْتَاذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لِيُ وَقَالَ أَشُرِكُنَايَا أُخَىُّ فِي دُعَا ثِكُ وَلَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيُ أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا. وَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ البَّرُمِذِيُّ وَانْتَهَتُ رَوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَنْسَنَا.

تر جمعہ: حضرت عمر بن خطاب ؓ ہے رواً یت ہے کہا میں نے آپ منی اللہ علیہ وسم ہے عمر ہ کرنے کی اجازت ما تکی آپ ملی اللہ علیہ وسنم نے اجازت فرمائی اور فرمایا کہ ہم کوبھی اے ہمارے جھوٹے بھائی اپنی وعامیں شریک کرتا ہم کوبھولنا مت آمخضرت منی اللہ علیہ وسم نے بیکھے ایسا فرمای کہاس کے بدلے جھے وقتام و نیا بھی خوش نہیں کرتی۔ روایت کیا اس کوابو داؤ داور ترقدی نے اور ترفدی کی صدیث ولا تشنا پر بوری ہوگئی ہے۔

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ثَلا ثُهُ لَا ثُوَدُّ دَعُوتُهُمُ الصَّائِمُ حِيُنَ يُفُطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُوهُ الْمَظُلُومِ يَرُفَعُهَا اللهُ فَوُقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا آبُوَابَ السَّمَآءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَانْصُرَنَّكَ وَلَوُ بَعْدَ حِيْنٍ . (رواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت ابوہری فی دوائت ہے کہار اللہ علیہ وقت کے ایک اللہ علیہ وقت کے فرایا تین قتم کے آدمیوں کی دعارہ نیس ہوتی ایک دورہ دار جب افطاد کرے دوسرا الم عاول تیسرا مظلوم کی دعا۔ ان کواللہ بادلوں کے اوپر اٹھا تا ہے اوراس کیلئے آسان کیلئے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پروردگار فر باتا ہے جھے کو بری عزت کی ہم میں تیری مدد کروں گا گرچا کی مدت کے بعدی کیوں ندہ و روایت کیا اسکور فدی نے و عَنْدُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاثُ دَعُواتٍ مُسَتَجَابَاتُ لَا شَکَ فِيْهِنَّ وَعَوْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## الفصل الثالث

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسُأَلُ أَحَدُكُمُ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسُأَلَهُ شِسُعَ نَعْلِهُ إِذَا نُقَطَعَ زَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ تَابِتِ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسُأَلُهُ الْمِلُحَ وَحَتَّى يَسُأَلُهُ شِسُعَهُ إِذَا انْقَطَعْ (رواه الترمذي)

تر جمیہ: حضرت انس سے روایت ہے کہارسول انڈسٹی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ایک تمہارے کوچاہئے کہا ہے رہ سے تمام حاجتیں مانٹے یہاں تک کہا پی جوٹی کا تسریعی جب ووٹوٹ جائے تر قدی نے جہتہ بنائی سے ایک روایت کوزیاوہ کیا بطریق ارسال کے کہانڈ نے تمک تک مانٹے اور جب جوتے کا تسریوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانٹے روایت کیاس کوتر فدی نے۔ تنشويح : ومن الس الح وس حديث معلوم بواكم معولى چيزون كاسوال كرنا بعى الله تعالى سے جائز ہے۔

وَعَنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُ فَعُ يَنَيْهِ فِي اللَّعَآءِ حَتَّى يُوسَ بَيَاضُ إِيُطَيْهِ. ترجمه: حفرت أننَّ سروايت به كهارول التدمل الشطير يهم دعاص النه اتحداثه الشاعب الشطيرة لم كا بغلول كي خير كاظر آلى. وَعَنْ سَهُل بُن سَعُدِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ وَيَلْحُوُ.

تر جمیہ: حضرت مہل بن سعد سے دوایت ہے وہ نج صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہا رسول الند صلی اللہ علیہ وسم اپنے ہاتھوں کی دانگیوں کوموغ ھوں کے برابر فرمائے۔

تُنشوليج: وعن تهل - كان يجعل اصعيه الخ اى في بعض الاوقات:

وَعَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ مَسَحَ وَجُهَةُ بِيَدَيُهِ. رَوىَ الْبَيُهَقِيُّ الْاَحَادِيُثَ الثَّلاثَةَ فِي الدُّعُوَاتِ الْكَبِيْرِ .

تر جمہ: حضرت سائب بن بزید سے دوایت ہے وہ اپنے باپ سے نبی سلی الشعلیہ وسلم جب دعا مائٹکتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے ۔ پھر مند پر ہاتھ کھیسرتے روایت کیس۔ بیتیوں صدیثیں تیسی نے وجوات کبیر میں۔

وَعَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ الْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرُفَعَ يَدَيُكَ حَذُوَمَنُكِبَيْكَ اَوْنَحُوَهُمَا وَالْاِسْتِغُفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاصْبَعِ وَاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّيَدَيُكَ جَمِيْعًا وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ وَالْاِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَ هُمَا مِمَّا يَلِيُ وَجُهَهُ (رواه ابوداؤد)

تر جمد: حضرت عکرمہ سے دواہت ہے دواہن عباس سے رواہت کرتے ہیں کہا سوال کرنے کے آداب یہ ہیں۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں کومونڈ وں تک اٹھائے باان کے قریب استعفار کا ادب یہ ہے انگل کے ساتھ اشار دکرے اور عاجز کی اور دعا میں مبالغہ کرتا ہے۔ ہے۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں کولمبا کر سے۔ ایک روایت میں ہے عاجز کی کرتا اس طرح ہے۔ کہا ہے دونوں ہاتھوا تھائے اور ہاتھوں کی پیٹے منہ کے قریب کرے۔ روایت کیا اس کواہو داؤ دینے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ وَفَعَكُمُ آيُدِيَكُمُ بِدَّعَةٌ مَازَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَعْنِي إِلَى الصَّدُورِ . ( رواه احمد)

تر جمد : حضرت این عمرٌ سے روایت کے وہ کہتے ہیں تمہاراا ہے ہاتھوں کواٹھا نا بدعت سید۔اس سے نی صلی اللہ علیہ وکئم نے لیٹن سید سے او رئیس اٹھائے۔ روایت کیا اسکواحد نے ۔

تشویج: وعن این عردان رفعکم ایدیکم مدعة باتھ الله ان میں مبالعے کے اندر دوام کو برعت قرار ویا ہے شرکہ طلق برعت باتھ الله ان کو برعت قرار دیا ہے۔

وَعَنُ أُبِيّ بُنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَكُوَ اَحَدٌ فَدَعَالَهُ بِدَآءَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حِدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

تر جمد: حضرت الي بن كعب سے روایت ہے كہارسول الله صلى الله عليه وسلم جب سى كاذكر فرماتے بجراس كيك وعا ما تي تو پہلے استے لئے وعاكرتے۔روایت كيادسكونزندى ئے اوركبابيعديث حسن فريب صحح سب وَعَنَ آبِي سَعِيْدِ الْخُلْوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَدْعُوَبِدَعُوَةٍ لَيُسَ فِيُهَا إِثُمَّ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا اِحْدَى فَلاَتِ إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ وَإِمَّااَنُ يَّذَ خِرَهَا لَهُ فِي الْاَحِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصُوفَ عَنُهُ مِنَ السُّوَءِ مِثْلُهَا قَالُواذًا نُكْثِرُ قَالَ اللهُ ٱكْثَوُ (رواه احمد)

ترجمہ: حضرت ابوسعیہ خدری ہے روایت ہے ہی سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جو تنص دعا مائے اوراس میں گناہ اور شہر داری کو تنطع کرنے والی دعا نہ ہوتو الشد تعالیٰ تین میں ہے ایک اس کو دیتا ہے ایک جلدی اس کا مطلب بورا کیا جائے یا اس کی دعا کواس کیلئے ذخیرہ کرر کے اخرت میں دے یا اس سے برائی چھیردے معابد نے عرض کی ہم بہت دعا مانگا کریں ہے۔الشد کا فضل بہت زیادہ ے۔روایت کیا اس کواحد نے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ دَعُوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوَةً الْمَظُلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَ دَعُوَةً الْحَاجِ حَتَّى يَصُدُورُ وَ دَعُوَةٍ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقُعُدَ وَ دَعُوةً الْمَظُلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَ دَعُوةً الْحَاجِ حَتَّى يَصُدُورُ وَ دَعُوةٍ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقُعُدَ وَ دَعُوةً الْمَوْيُضِ حَتَّى يَبُراً وَ دَعُوةً الْآخِ لِلَاحِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاسْرَعُ هَذِهِ الدَّعُواتِ إِجَابَةً وَعُوةُ الْآخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي الدَّعُواتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمہ: حضرت این عباس نے روایت ہوہ ہی سکی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں فریایا پانچ سم کی دعا کیں قبول کی جاتی میں مظلوم کی دعا جو بدلد کے طور پر ہور حاتی کی دعا جب والیس کھر آ جائے۔ بہا ہدکی دعا بیضے تک مریض کی دعا اچھا ہو یا فوت ہوجائے ۔ سلمان بھائی کی مسلمان بھائی کیلئے غائبانہ دعا پھر فر ہایا ان میں سے بھائی کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں میں سے آگی بیشت چھے رئیمتی نے دعوات کمیر میں روایت کیاہے۔

## با ب ذكر الله عزو جل والتقرب الى الله ذكرالله اورتقرب الى الله كابيان

## الفصل الاول

وَعَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ وَآبِى سَعِيُدٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُووُنَ اللَّهَ اِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحُمَةُ وَنَوَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِئِنَةُ وَذَكَرَ هُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرۃ اور ابوسعید خدری ہے روایت ہے وونوں نے کہارسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ذکر کیلئے نہیں جٹھنی محران کوفر شیۃ مگیر کیلئے ہیں۔ان کورحت ڈھا تک لیتی ہے ان پرسکیندا ترقی ہے الندان کا ذکران فرشتوں میں فرماتے ہیں جواس کے قریب ہیں۔روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوكُ ۚ قَالَ كَانَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقِ مَكَةَ قَمَرٌ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمُدَانُ فَقَالَ سِيُرُوا هَلَا جُمُدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا pesturduboo

رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتُ. (مسلم)

تر جمد : حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم مکہ کے رستہ میں جلتے تھے ایک پہاڑ یہ ہے گز رہے اس کا نام جمد ان تھا۔ فرمایا بیرجمد ان ہے چلو مقردون پیش قدی کر مجھ سحابہ نے عرض کی مفردون کون جیں اے اللہ کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و فخص جواللہ کو بہت یا دکر ہے اور وہ کورت جواللہ کو بہت یا دکر ہے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

144

وَعَنُ آبِيُ مُوسَنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذُكُو مَثَلُ الْذِي يَذُكُو مَثَلُ الْحَيّ وَالْمَيْتِ. (متفق عليه)

تر چمہ: حضرت ابومویؓ ہے ً روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا اللہ کو باوکرنے والے اور نہ یا دکرنے والے زندے اور مرد ہے کی مانند ہیں۔ (مثلق علیہ )

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلْإ ذَكَرُتُهُ فِى مَلْإِ خَيْرِ مِنْهُمُ. (معفق عليه)

مر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہارسول انتصلی انته علیہ دسلم نے فرمایا انڈ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بنوے کے گمان ہے بھی زیادہ قریب ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے جس اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھ کواپنے ول میں یاد کرتا ہے۔ میں اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ (مشنق علیہ)

وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ تَغَالَى قَالَ مَنُ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدُ الْذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِى بِشَىءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا الْمَوَضَتُ عَلَيْهِ وَمَا يَوَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ اِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا آخَبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسُمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يَبْصُرُبِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَاوَ رِجْلَهُ الَّتِى يَمُشِى بِهَا وَإِنْ سَالَئِي لَاعْطِيَنَهُ وَلَيْنِ اسْنَعَاذَنِى لَا عِيدَنَهُ وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْ مِنِ يَكُرَهُ الْمَوَّتْ وَأَنَا آكُرَهُ مَسَاءَ تَهُ وَلَا بُدَّلَهُ مِنْهُ( رواة البخاري)

14.

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ لِلَّهِ مَلاتِكَةٌ يَّطُو فُون فِي الطُّرُق يَلْتَمِسُونَ آهُلَ الذِّكُر فَاِذَا وَجَدُوُا قَوْمًا يَّذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوُا هَلُمُّوا اللِّي حَاجَتِكُمُ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمُ بَأَجْنِحْتِهِمُ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْتُلُّهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَّا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُوْ نَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلُ رَاوُبِيُ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَاوُكَ قَا لَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَاوْنِيُ قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَاوُكَ كَانُوْا أَشَدُ لَكَ عِبَادَةُواَشَدُ لَكَ تَمُجِيْدًا وَٱكُثَرَ لَكَ تَسُبِيْحًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْتَلُونَ قَالُوا يَشْتَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلُ رَاوُهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَاوُهَا قَالَ يَقُولُ كَيْفَ لَوُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لُوُ انَّهُمْ رَاوُهَا كَانُوْ اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرُصًا وَّاشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّاعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّ ذُوْنَ قَالَ يَقُولُوْ نَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ فَهَلُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَاوُهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَاوُهَا كَانُوا أشَدُ مِنْهَا فِرَارًا وَّاشَدَّ لَهَا مُخَافَةٌ قَالَ فَيَقُولُ فَأُشُهِدُكُمُ انِّيُ قَدْ غَفَرُتُ لَهُمُ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلْبُكَةِ فِيْهِمْ فَلَانٌ لَّيْسَ مِنْهُمُ إِنَّمَا جَآءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُمُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيُ رَوَايَةِ مُسَلِمٍ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلنِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يُبْتَغُوُنَ مَجَالِسَ اللِّلَّكِرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجُلِسًا فِيُهِ ذِكُرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعُضُهُمْ بَعُضًا بِٱجْبِحَتِهِمُ حَتَّى يَمَلَأُوا مَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ الدُّنُيَا فَإِذَا تَفَرُّقُوا عَرَجُواوَصَعِدُوا إِلَى السَّمَآءِ قَالَ فَيَسُٱلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمُ فَيَقُولُونَ جِنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْآرُضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُ وُنَكَ وِيُهَلِّلُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْتَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْتَلُونَنَي

قَالُوا يَسْتَلُونَكَ جَنَّتُكَ قَالَ وَهَلُ رَاوُ جَنِّتِي قَالُوا لَا آَى رَبِّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَاوُ جَنَّتِي قَالُوا لَا آَى رَبِّ قَالَ وَهَلُ رَاوُا نَارِى قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَجِيُرُونِي قَالُوا لَا آَى رَبِّ قَالُ وَهَلُ رَاوُا نَارِى قَالُوا لَا قَالُوا لَا قَلَمُ فَالُوا لَا قَلَمُ فَالُوا لَا قَلَمُ فَالُوا لَهُمْ فَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَالُوا فَلَ فَيَقُولُ فَلَا غَفُرُتُ لَهُمْ فَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَالُوا وَاجَرُتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيْهِمْ فَلَانٌ عَبُدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمُ قَالَ وَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرُتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

ترجمت حضرت ابو بربرة بعدروايت بهكهارسول الشصلي الشعالية وسلم فيفر مايا الشدكيفر شية ذكركر في والول كوباز ارول عن علاش كرت بير وأكرة كركرن والي قوم كويالين أو آئيل من إكارت بين واسية مطلب كوجلدى آؤرة ب صلى الله عليه وسلم في قرما يافر شية الناكواسية برول سے آسالنا و نیا تک مجمر لیتے ہیں۔ آخضرت صلی القد عليه وسلم نے فرمايا القد تعالی فرشتوں ہے ان كا حال ہو چھتا ہے حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے بندے کیا کرتے ہیں فرمایا حضرت نے فرشینے کہتے ہیں تیج کرتے ہیں اور حیری بوائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ جیری بزرگی کے ساتھ تھے کو یاد کرتے ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے جھ کود یکھا ہے۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا فرشتے جواب دیے۔ میں اللہ کی تشم انہوں نے آپ کوئیس و يكھا-آپ صلى الندعليه وملم نے فرمايا اللہ تعالى فرما تا ہے اگروہ جوچو كو كيو ليتے تو محران كاكيا حال ہوتا۔ آپ صلى الندعليه وسلم نے فرمايا فرشتے کہتے ہیں اگرآپ صلی الشعلید دسلم کود کھے لیتے تو بہت بندگی کرتے اور تیری برزگ بہت بیان کرتے اور تیری سیتے کرتے آپ سلی الله عليه وسلم في فرما يا الله تعالى في من فرية الله الله عليه والمرية بين رآب سلى الله عليه وسلم في ما يا فرية کہتے میں اللہ کی متم میں و یکھا۔ آب صلی اللہ علیہ و ملم نے قر مایا فرشتے کہتے میں ۔ اگر دیکھ لیلتے تواس پر بہت حرص کرتے ادراس کو بہت طلب كرنے والے بوت ادراس ميں بہت رغبت ركھتے اللہ تعالى فرما تاہے كس چيز سے بناہ ما تكتے ہيں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا قرشتے کہتے ہیں دوزخ سے آپ سلی اللہ علیہ سلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کیا انہوں نے دوزخ کود یکھا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے میں خدا کی متم اے پروروگارانہوں نے دوز ح کوئیس دیکھا آپ نے فرمایا اند تعالی فرماتے ہیں آگرده دوزخ کود کھے لیتے توان کا کیاحال ہوتا آپ نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اگر اس کود کھ لیتے اس کے ڈرکی دجے بہت بھا گئے۔ آپ سلی الله علید دسلم نے فرما یا اللہ تعالی فرشنوں کے فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے التا کو بخش دیا آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایان فرشنوں میں سے ایک فرشند کہتا ہے کد ذکر کر نیوالوں میں فلان فخص بھی ہے جو ذکر کر نیوالائیس جوکسی کام کیلئے آیا تھا ان میں بیٹے گیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ ڈکر کرنے والے جس کدان میں بیٹھنے والے بھی بد بخت نہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے مسلم کی ایک روایت میں ہے کہا اللہ تعالیٰ کیلئے بہت فرشتے ہیں جو ذکری مجلس واش کرتے پھرتے ہیں جب ذکر کر تبوالے گروہ کو یاتے ہیں تو ان میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان كوكهر ليت بي اسيندرون سے اورفر شے آسان اورز من كورميان جرجاتے بيں۔ جب ذكركر تبوالي جدا ہوتے بي تو ووفر شے آسان پر پہنچتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ان سے بوچھتا ہے حالانکہ دوان کا حال خوب جانتا ہے تم کہاں سے آئے فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے بندوں سے آئے جوز من میں تیری شیع کر جے بیل تیری بدائی بیان کرتے ہیں اور تیرا کلمہ پر ھے بیں تیری تعریف کرتے ہیں اور تھے سے ماتھتے میں الشتعالی فرماتے میں مجھ سے کیا ماتھتے میں فرشتے کہتے میں جیری جنت اللہ کے فرمایا کیا نہوں نے میری جنت و میمی بے فرشتے کہتے ہیں نیس انٹر فرما تا ہے اگر دور کھے لیتے تو پھران کا کیا حال ہوتا فرشتے کہتے ہیں تجھ سے بناہ ما تکتے ہیں انڈ نے فرمایا کس چیزے بناہ مانکتے ہیں مجھ سے فرشتے کہتے ہیں تیری آگ ہے بناہ مانکتے ہیں اللہ فرما تا ہے کیاانہوں نے میری آگ دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں انڈ فرما تا ہے اگروہ و کیو لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں بخشش کی بھی طلب کرتے ہیں۔

حضرت نے فرمایالنڈ فرمانا ہے کہ میں نے ان کو بخشا اور جو ما تکتے ہیں وہ ان کودی اور جس سے بناہ ما تکتے ہیں اس سے بناہ دی آپ نے فرمایا فرشتے کہتے ہیںا سے الندان میں فلمان بندہ ہے جو بڑا گنگار ہے وہ جاتے ان کے پاس بینے گیا۔ آپ نے فرمایالنڈ فرمانا سے میں نے اس وکھی بخش دیاوہ قوم ہے کہ بدبخت نہیں ہوتا جوان کے پاس بیٹھے۔

عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ الرَّبَيْعِ الْاسَيْدِيِّ قَالَ لَقِينِي اَبُوْ بَكُرِ فَقَالَ كَيْفَ آنْتَ يَا حَنْظَلَةً قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةً قَالَ سُبَحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجُنَا مِنُ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسُنَا الْآرُواجِ وَالْآوُلادَ وَالطَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَيْيُرًا قَالَ آبُو بَكُرِ فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَيْلَقَى مِثُلَ هَاذَا فَانُطَلَقُتُ آنَا وَآبُو بَكُرِ حَتَّى دَخَلْنَا وَالطَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَيْبُوا قَالَ آبُو بَكُرِ فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَيْلَقَى مِثُلَ هَاذَا فَانُطَلَقُتُ آنَا وَآبُو بَكُرِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُو بَكُر فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَيْلُولُولَ اللّٰهِ عَلَى وَسُولَ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةً يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَاكَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَاكُونُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَاكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُ وَاللّٰهِ صَلَّى الللهِ عَلَى مَا يَكُونُونَ عِنْدِى وَلِمُ اللهُ كُولُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَّذِى عَلْفَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَلَكَ مَرَاتِ وَلَكَ مُولُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَاعَةً وَلَى مَوْالِكُ مَلْكُ مُولُولُ اللّٰهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَلَكُ مَوالِكُ مَا اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنَ وَلَكَ مَوالِكُ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْقُ اللّٰهِ عَلَى عَلْهُ وَلَكُ مَا عَلَى عَلَى

ترجمہ: حضرت حظلہ بن رہے اسپری ہے روایت ہے کہا حضرت ابو بکڑنے بچھے ماا قات کی کہا اے حظلہ تیرا کیا حال ہے جس نے کہا حظلہ منافق ہوگیا۔ حضرت ابو بکڑنے کہا سبحان اللہ تو کیا گہتا ہے۔ جس نے کہا جب ہم رسول اللہ سلی اللہ طیہ وسنم کے پاس بھوتے ہیں آ پہمیں جنت و دور نے کو آتھوں ہوتے ہیں آ پہمیں جست و دور نے کے ساتھ تصبحت کرتے کو یا کہ ہم جنت و وزخ کو آتھوں ہے و کیستے ہیں۔ جب ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہے نکل کر گھروں بین آتے ہیں توا اپنی بیبیوں اور اوال ویس مشغول ہوتے ہیں۔ زمینوں اور باغوں میں ہم سب نصائے کو بحول جاتے ہیں۔ ابو بکڑنے نہا اللہ کہ ہم ہماری حالت بھی ایسے ہوجائی ہے اور ابو بکڑنے ہے ہم رسول اللہ علیہ وہائی اللہ علیہ وہلم کے پاس آپ ہمیں تھیجت کرتے ہیں جنت ووزخ کی گھیا است کے درسول اللہ علیہ وہلم نے فرما بیاس وزرخ کی گھیا اللہ کہ میں ہم آپ ہمیں تھیجت کرتے ہیں جنت ووزخ کی گھیا اللہ کہ ہم آٹھوں ہوتے ہیں تو ہم بہت کی حال اللہ علیہ وہل اللہ کی جس سے جلے جاتے ہیں ہم آپی جبیوں اور اولا واور زمینوں اور باغوں عمی مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت کی جاتے ہیں۔ درسول اللہ علیہ وہلم نے فرما بیاس وارت کی ہم جس میں میری جان ہم آئی میں اللہ علیہ وہل ہوتے ہیں تھیا ہے کہ آٹھو ہیں میری جان ہم اللہ عالہ عالم عالم عالے اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالہ عالم اللہ عالم عالے اس اللہ عالم اللہ عالے اللہ عالے اللہ عالم اللہ عالی حالے ہیں جان کی اس عالے ہیں جانوں کی جانوں کو سائی کی اس عالے ہمیں جانوں کی جانوں کو سائی کی اس عالے ہمیں جانوں کی ج

## الفصل الثاني

عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ ٱنَبِّنَكُمْ بِخَيْرِ آعُمَالِكُمُ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمُ وَارُفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنُ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالُورِقِ وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ آنُ تَلُقُوْا عَدُوْكُمْ فَتَضُرِبُوا آعَنَاقَهُمْ وَيَضُرِبُوا آعَنَاقَكُمْ قَالُوْ بَلَى قَالَ ذِكُو اللّهِ . رُوَاهُ مَالِكُ وَأَحُمَدُ وَالْتِرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَقَفَهُ عَلَى أَبِي الدُّرُدَاءِ.

تر جمہ: حضرت الولدروائ نے کہا کہ رسول الشصلی الاندعلیہ وسلم نے فر مایا کیا جس تم کوتمہارے بہترین اعمال کی خبر ندوول اور جو تحمید: حضرت الولدروائ نے کہا کہ رسول الشصلی الاندعلیہ وسلم نے فر مایا کیا جس تا اور جہترین اعمال کی خبر ندوول اور جو تحمیارے دست کے پاس بہتر ہے اور اس کے بعض بہتر ہے کہتم اسے دشمن کو ملوقم ان کی گردنیں کا تو اور وہ تمہاری گردنیں کا تیمل سے ایٹ نے عرض کیا۔ ہاں اے افتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا ہے آ ب صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کا ذکر اس کو ما لک احمد تر ندی این ماند نے روایت کیا محمر مالک سے ان کو ابوالدرواء پر موقو ف کہا ہے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ جَاءَ اَعُرَابِيِّ إِلَى النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آئُ النَّاسِ حَيُرٌ فَقَالَ طُوْبِىٰ لِمَٰنَ طَأْلُ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنُّ ٱلاَعْمَالِ اَفْصَلُ قَالَ اَنُ تُفَارِقَ الدُّنُيَا وَلِسَانُكَ رَطُبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرُمِذِيُّ)

تر جمید: حضرت عبداللہ بن بسر سے دوایت ہے کہا ایک و یہائی رسول اللہ صلی اللہ عنیہ دسلم کے پاس آیا کہا کون آ وی بہت ہے۔ فرمایا جس کی عمر کمبی ہواوراس کے عمل نیک ہول اس کیلئے خوشی ہو ۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کون ساعمل بہتر ہے قرمایا جب تھے کوموت آ ہے اور تیری زبان اللہ کے ذکر ہے تر ہوروایت کیا اس کوتر فری نے ۔

وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارُتَعُوا قَالُواْ وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ (رواه الترمذي)

تر جمید: حضرت انس سے دوایت ہے کہار سول الفرصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم بہشت کے باغ بیں ہے گزرواس کے میوہ سے کھاؤم خاب نے عرض کی باغ بہشت کیا ہیں فرمایا ذکر کے علقے روایت کیا اس کوڑندی نے۔

وَعَنُ أَبِى هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَعَدَ مَقَعَدًا لَمُ يَذُكُو اللَّهَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ قِرَةَ وَمَنِ اصُطَجَعَ مَصُبَحَعًا لَا يَذَكُو اللَّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةً وَمَنِ اصُطَجَعَ مَصُبَحَعًا لَا يَذَكُو اللَّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةً وَمَنِ اصُطَحَعَ مَصُبَحَعًا لَا يَذَكُو اللَّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةً وَمَنِ اصُطَحَعَ مَصُبَحَعًا لَا يَذَكُو اللَّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةً وَمَنِ اصَلَاهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ قَلْمُ اللَّهِ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ قَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ قِرَةً وَمَن اصَل مَرْجَمَه: حَفْرَت ابْوَيَرِوانِي اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ قِرَةً وَمَن اللَّه اسْ كَانِهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةً وَمَنِ اصُلُحَتَهُ مَصُلِحَتَهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ فِيهِ عَالَي

روبي يه الودود و الله حسل الله حسل الله عليه وسَلَم مَا مِنْ قَوْم يَقُوْمُونَ مِنْ مَجَلِس لَا يَذُكُرُونَ اللّهَ فِيْهِ إِلّا قَامُوا عَنُ مِفُلِ جِيْفَةٍ حِمَادٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ حَسُوةٌ (رواه احمد و ابوداؤد) اللّهَ فِيْهِ إِلّا قَامُوا عَنُ مِفُلِ جِيْفَةٍ حِمَادٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ حَسُوةٌ (رواه احمد و ابوداؤد) ترجمه: حضرت الوبرية مددوايت بهادروالته الشعليدوكم في الله عليه والمداورالوداؤدة و والله كادروايت كياس كواحما ورالوداؤدة و عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَهُ يَذُكُووُا اللّهَ فِيْهِ وَلَمْ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَهُ يَذُكُووُا اللّهَ فِيْهِ وَلَمْ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَهُ يَذُكُووُا اللّهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَافِحُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَى شَاءَ عَفَرَلُهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلُهُمْ (رواه المترمذى) يُصَلَّونُ عَلَيْهِمْ وَلَى شَاءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلُهُمْ (رواه المترمذى) الله عَلَى نَبِيَهِمْ إِلّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَى شَاءَ عَلَّهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلُهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ وَلَهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْ اللهُ اللهُ

عدوده يجانوي المن المن المن المن المن المن المن الله على المنه على المنه على المنه على المن المن المن المن المنه المنه على المنه ال

تر جمد: اثوبان کے روایت ہے کہا جب و الله ین بکنؤون الله ب و الفصة آیت نازل ہوئی ہم رسول الله علی الله علیہ وکلم کے ساتھ سترجی تھے۔بعض محایہ نے کہا ہے آیت سونے بنا ندی کے ہارہ میں نازل ہوئی کاش کہ ہمیں معلوم ہوجائے کوئسا مال بہتر ہے۔فرمایا بہترین مال اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل مسلمان کی بیوی اس کے ایمان پر عدد کرنے والی۔ روایت کیا اس کواحد کر فری اور این ماہدنے۔

## الفضل الثالث

عَنُ أَبِى سَعِيدٌ قَالَ خَوجَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجُلَسَكُمُ قَالُوا جَلَسُنَا فَدُو اللّهِ قَالَ اللّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللّهُ عَالَوُا اللّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقَلَ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقَلَ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقَلَ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَقَلْ عَنُهُ حَدِيثًا مِنِي وَانَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا حَدِيثًا مِنِي وَانَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اللهِ مَا اَجُلَسَكُمُ هَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسُلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تر جمہ : حضرت عبداللہ بن بسر سے دوایت ہے ایک مخص نے کہا اے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام جھے پر بہت بیں آپ جھاوکسی ایسی بات کی خبر دیں جس پر میں مجروسہ کرسکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیری زبان خداکی یا دسے جمیشہ تر رہے۔ دوایت کیا اسکور نہ کی اور این ماہرنے اور کہا تر نہ کی نے بیرحد یہ حسن خریب ہے۔

وَعَنُ أَبِى سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ أَى الْعِبَادِ اَفُضَلُ وَارُفَعُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَالدَّاكِرَاتُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَاذِى فِى سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ صَرَبَ بِسَيْقِهِ فِى الْكُفَّارِ وَ الْمُشُوكِيْنَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَمَّا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لَلْهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَوْجَةً. رَوَاهُ آخَمَدُ وَالتِّرُمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَويْبٌ.

ترجمہ: حضرت ابوسعیڈ ہے روایت ہے کہارسول الشعلی انشطیہ دسلم ہے سوال کیا گیا کون سا آدی بہتر ہے اور قیامت کے دن درجیش بلندتر ہے۔ فرمایا انشاکو یادکر نے والا مرد ہویا حورت کہا گیا کہ جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے فرمایا اگر تو کا فروں اور مشرکوں سے جنگ کرے تیری کو ادبھی ٹوٹ جائے تو خون سے است بت ہوجائے تب بھی انشاکا ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ رویت کیا اسکواحمہ نے اور ترقدی نے اور کہا ہے مدین فریب ہے۔

**فتشور ایس :** وعن ابی صعید : فوفان الذاکو لله افضل منه درجة: فربایا کهیم اوقات داکر بژه جاتا ہے۔ اطلام کی وجہ سے جیاد کرنے والے سے جوگلص شہو۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّيْطُنُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ ادْمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَشُوسَ.(بخارى)

تر جمد: حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہارسول انڈسلی انڈ علیدوسلم نے فرمایا شیطان ابن آ دم کے ول پر لگا ہوا ہے جب وہ انڈ کا ذکر کرتا ہے وہ دور جوجاتا ہے۔ جب غافل ہوتا ہے تو دسوسرڈ الیا ہے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے معلق۔

وَعَنُ مَالِكِ قَالَ بَلَغَيْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِى الْعَافِلِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِيْنَ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَغُصْنٍ أَخْطَرَ فِى شَجَرِيَابِسٍ وَ فِى رَوَايَة مَثَلُ الشَّحَرَة الخَصْرَاء في وَسُط الشَّجَ وَذَاكِهُ اللَّه فِي الْفَافلِيْنَ مِثْلُ مِصْبَاح فِي بَيْتِ مُظَلِم وَ ذَاكِوُ اللَّهِ فِي الْعَافِلِيُنَ يُوِيُهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَى وَ ذَاكِوُ اللَّهِ فِي الْعَافِلِيُنَ يُويُهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَى وَ ذَاكِوُ اللَّهِ فِي الْعَافِلِينَ يُعُفُولَ لَهُ بِعَدِدِ كُلِ فَصِيحٍ وَاعْجَمَ وَالْقَصِيحُ بَنُو ادَمَ وَالْاعْجَمُ الْبَهَائِمُ (رواه رزين) ترجمه: حضرت مالكَّ بروايت بهما مُحَدُوبِ بات بَيْنَ كررول الشّعلي الشطيدولم في فرمايا الشكاذ كركرة والاعافلول عن النافول عن الشكاذ كركرة والاعتفلول عن الباع بيت جهاوكرة والاعتقل عن الموافق عن المؤلفة المؤلفة المؤلفة ورخت عن برتبيني كي ما تعرب الشكاذ كركرة والاعتقل عن المؤلفة كالمؤلفة المؤلفة ا

تنسوبیع: وعن مالک الخ فرمایا کیشر بیت نے نسب وُتحقوظ رکھنے کیلئے حدز نااور عزت کوتھوظ رکھنے کے لیے حدقہ ف اور عشل کو محقوظ رکھنے کے لیے حدشرب: اور مال کوتھوظ رکھنے کے لیے حدمر قدادین نے پیتفاظت کے سباب پیدا کیےاور وین کی تفاظت کا سبب جہاد ہے۔ حصرت مولا نامسعود کشمیری کی بات سنا کی کرفر مایا کرمتھ ووٹور ضائے الہی ہے اس کو حاصل کرنے والوا کیک کسیار استہ ہے دیا ضتوں والا مجاہدوں والا عبادتوں والا اور ایک مختصر ہے شہادت والا جم کرور جی اس لیے تخصر واستہ اختیار کرتے ہیں ۔

ُ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبُدُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ (رواه مالک والترمذي وابن ماجة)

تر جمہہ: حضرت معافی بن جبل سے روایت ہے کہابند سے کا کوئی عمل ایسانہیں جواس کوخدا کے عذاب سے تجات و سے خدا کے ذکر جیسا۔ روایت کیا اس کو ما لک اور تر ندی اوراین ماجہ نے۔

**تَشُورِ لِينَ :**وعن معاذبن جبل النع ذاكري ذاتي تاثير بي بيشرطيكه كوئي مانع موجود تداور

وَعَنُ آبِیُ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهُ تَعَالَی یَقُولُ اَنَا مَعَ عَبُدِی اِذَا ذَکَرَنِیُ وَتَحَرَّکَتْ ہِی شَفَتَاهُ ( رواہ البخاری)

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہار سول القصلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما تاہے جب سے ابندہ مجھ کو یاد کرتاہے توجی اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب ایسے دونوں ہوتوں کوتر کت دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخار ک نے۔

وَعَنُ عَبُدُاللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةً وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللهِ وَمَا مِنُ شَيْءٍ آنُجَى مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُواوَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيُلِ اللهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَصُرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِقِيُّ فِى الدَّعُواتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمہ : حضرت عبداللہ بن عربہ روایت ہے کہا وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہر چیز کیلے سفائی ہے واول کی صفائی خدا کی یاد ہے کوئی ایک چیز نہیں جواللہ کے عذاب ہے بہت نبات دے اللہ کے ذکر سے صحابہ نے عرض کیا جہا دبھی اس کے مقابل کا نہیں قربایا شرجہادیہاں تک کرتوائی کلوار تو ڑئے۔ یہ بھی کم ہے۔ روایت کیااسکو پہلی نے دموات کیر میں۔

# كتاب اسماء الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كابيان الله ول الفصل الاول

144

مناسب: وعائى قبوليت كالكسبب يه كراساه الله كما تعدد عائى جائياس لي كتاب الدعوات كربعد كتاب اساء التدتعالى ذكركيا عَنُ أَبِى هُويُورُةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ لِلّهِ تَعَالَى تِسُعَةٌ وَتِسْعِيْنَ إِسْمَا مِاقَةٌ إِلّا وَاحِدَةً مَّنُ أَحْصًا هَا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَفِي وَوَايَةٍ وَهُو وِتُو يُجَبُّ الْوِتُو. (متفق عليه) ترجمه: حضرت العهرية عددايت بهارسول الشصلى الله عليد منم في لما يالله كناتو عنام بي جوان كوادكر عاكاده بهشت شرداخل جوكارا يك دوايت بم جالله وتركو بهندكرتا بروايت كياس ويغارى وسلم في -

## الفصل الثاني

عَنُ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهِ تَعَالَى بَسُعَةً وَبِسْعِينَ اِسْمًا مَنُ اَحْصَاهَا دَحَلَ الْحَبَّة هُوَاللهِ الَّذِى لَا اِلٰهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْفَقَاوُ الْفَقَاوُ اللَّهَارُ الْمُتَكْبِرُ الْحَالِقُ الْبَارِي الْمُصُورُ الْعَقَاوُ الْقَهَارُ الْمُتَعِينُ الْمَوْمُنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْرُ الْعَبَّدُ الْمُتَعِينُ الْمَوْمُنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيمُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الْحَافِضُ الرَافِعُ الْمُعِزُ الْمُقِلُ السَّمِيعُ الْمَعِينُ الْمَعْدِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَعْدِيمُ الْمَعْدُورُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمَعْدُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُومُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُومُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُومُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيمُ ال

īΖΛ

بروباو۔ روایت کیااس کوتر ندی نے اور بیعتی نے وعوات کمیر میں رتر ندی نے کہا مید عدیث خریب ہے۔ نیکٹو لینتی: عن اہمی عوبوہ: جہار جبیرہ سے ہے۔ مطلب: بڈی کوجوڑنے والی ذات فقط اللہ کی ہےاس پرسائنسدانوں کا بھی انفاق ہے کہتے میں جس طرح پہلے بڈی تھی ٹوشنے کے بعداس کواس جگہ پرجوڑنا اور دکھنا میکام انسان کے بس جس جہیں ہے میصرف اللہ کی ذات کرسکتی ہے بار جہار ماخوذے جبروت ہے بمعنی مخطمت والا)

كرنيوالأراه وكھانے والا بيدا كرنے والا بميشہ باتى رہنے والا موجودات كے فاہونے كے بعد باتى رہنے والا رہنمائى كرنے والاً

وَعَنُ بُرِيَدَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْفَلُ بِانْكَ النَّتَ اللَّهُ لَا إِللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْفَلُ بِالنَّهِ الْفَصَلَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

**نتشویی :** حدیث نمبر۳؛ مولانا موی خان صاحبٌ نے صرف لفظ اللہ پر چیسوے زائدصفحات پرمشتل کتاب ککسی ''فتح اللہ'' کے نام سے رونیا کوورطہ حیرت عمل ڈال ویا۔

وَعَنُ أَنْسِ قَالَ كُنُتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَّ يُصَلِّى فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَّ يُصَلِّى فَقَالَ اللهُمْ إِنِّى اَسْنَالُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَثَانُ بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُ يَا قَيُّو مُ اَسْالُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللهِ بِاسْجِهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُ يَا قَيُّو مُ اَسْالُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللهِ بِاسْجِهِ الْمُحَمِّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا اللهِ بِاسْجِهِ الْاَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُو

میں بڑھ سے مانگر ہوں کیونکہ تو تمام تعریفوں کے لائل ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ تو ہزا مہر بان دینے وال آسان وز مین کو پیروا تھا کرنیوالا اے بزرگ اور بخشش کے مالک ۔اے زندہ اے خبر کیری کرنے والے میں تھے سوال کرتا ہوں۔ رسول انڈسلی انڈھا یہ وسلم نے فر مایا اس نے انڈ سے دعاما تگی اسم وعظم ہے ایس تام جب اس سے مانگا جائے تو قبول کرے جب سوال کرے تو ویوے روایت کیا اس کوتر ندی الاوداؤ واور تسائی اور این ماجہ نے۔

**کشیز لیج: و**عن انس من جملہ جن کلمات کے بارے میں ہم اعظم ہونے کا احمال ہے ان بیں سے رہ بھی جیں ورند تعارض ہوگا۔ واللہ اعلم بالعواب

وَعَنُ اَسُمَاءَ بِنَتِ يَوِيْدَ اَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللَّهِ الْاَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْاَيْنَيْنِ وَاللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ وَفَا تِحَةُ الِ عِمُوانَ آلَمَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ الْاَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . (رواه الترمذي وابوداؤ دابن ما جة والدارمي)

تر جمعہ اسام بنت پر بیٹ سے روایت ہے رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسم نے فریانا اللہ کا اسم اعظم دوآ بھوں میں ہے۔ ایک اور تمہار اسعبود ایک ہے اس کے سواکو کی معبور تیمیں وہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ دوسرا آل عمران کے شروع میں کو کی معبور تیمیں مگر وہ زندہ ہے تیمر کیمری کرنے والا ہے روایت کیا اس کوتر ندی اور ابوداؤ داورا بن باجہ اور داری نے۔

وَعَنُ سَعُدُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذَا دَعَا وَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطُنِ الْحُوْبَ لَا اِللَّهُ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمُ يَدُعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَى ءِ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ (رواه احمد والترمذي)

تر جمیہ: حضرت سعد سے دوایت ہے دسول النصلی اللہ علیہ وکلم نے فرہ یا مجھی والے کی وعاجب اس نے مجھی کے بیٹ میں وعاما تکی کوئی معبود خیس گرتو یا کہ ہے اور میں فالم ہوں اس کے ساتھ کو کی مسلمان وعاقبیں کرتا گر انتداس کوتیول کرتا ہے۔ وایت کیا اس کواجمہ اور ترق کی نے۔

## الفصل الثالث

عَنْ بُرَيُدَةَ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْجِدَ عِشَاءً وَإِذَا رَجُلَّ يَقُواُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْجِدَ عِشَاءً وَإِذَا وَجُلَّ يَقُواُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَ بِه ثُمَّ الْاَشْعَرِيُ يَقُواُ وَيَرُفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَ بِه ثُمَّ جَنْسَ أَبُو مُوسَى يَدُعُو فَقَالَ اللّهُ مُ إِنِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ (رواه رزين) النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه رزين)

تر جمہ: حضرت بریدہ سے دوایت ہے کہا ہیں بی صنی الغد علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت مجد جمی داخل ہوا ا چا تک ایک فتض ا قرآن بلندآ واز سے پڑھتا تھا جس نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزویک بید یا کرنے والا ہے۔آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایز نہیں بلکہ بیاللہ کی طرف رجوع کرنے والا سمالیان ہے۔ بریڈہ نے کہا ایوسوی اشعری بلندآ واز سے قرآن پڑھتے تھے۔ رسول اللہ علی اللہ علی خرار کی قرآت کو سنا شروع کیا چرابو موق دعا ما تکنے سکے کہا اے اللہ جس تھے کو کو اوکر تا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو بے تیاز ہے نہ تو نے کسی کو جنانہ خورجن می تا تیرے لئے کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا این نے اللہ سے ساتھ سوال کیا جائے تو دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ و عالم کی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کے اس اللہ علیہ واللہ کے اللہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہوں کی اللہ علیہ وسلم نے اللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

# باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بين المان التُداورالله الداورالله البركيخ كابيان!!

#### الفصل الاول

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنُدُبُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَفِى رِوَايَةٍ اَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ اَرْبَعٌ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِايَهِنَّ بَدَأْتَ. (مسلم)

تر جمد: حضرت سردین جندب سے روایت ہے کہارسول الشصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا آ وی کی چارفتم کی کلام بہترین ہے۔ سبحان الندَ المحد متذالا الدالا الندائندا کبڑا کیک روایت میں ہے الند کے ہاں بہت بیاری کلام چار ہیں ۔ سبحان اللہ المحد تلد لا الدالا اللہ اکبڑان میں ہے جس کو پہلے پڑھ کے بے ضررہے ۔ روایت کیااس کوسلم نے ر

وَعَنُ آبِي هُزُيُورَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنُ أَقُولَ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. (مسلم)

تر جمد: حضرت ابو ہربرہؓ سے روایت ہے کہار مول اللّه علی اللّه علیہ وسلم نے قرنایا میراسجان اللّه اورالحمد عقداور لا اله الا اللّه اورالله اکبرکہنا محبوب ہے میرے نز ویک ہراس چیز سے جس برسورج طلوع ہوتا ہے۔روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ۚ وَبِحَمْدِهِ فِي يَومٍ مِانَةَ مَرَّةٍ خُطِّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِفْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.(متفق عليه)

تر جمہ، حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہارسول انتصلی الشعابی وسلم نے فرمایا جمن نے سبحان انتدو بھرو کہا دن میں سو بارتواس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چہ دریا کی **جماگ ک**ے برابر کیوں شاہوں۔ (مثنق علیہ)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُصُبِى سُبُحَانَ

اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ آحَدُ يَّوُمَ الْقِيامَةِ بِٱفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهِ إِلَّا آحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ (متفق عليه)

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ سے روابیت ہے کہارسول النہ طلے النہ علیہ وسلم نے فریایا جس نے میچے وشام سجان النہ و بحمدہ سوسو ہار کہا اس کے برا ہر قیامت کے دن کو کی عمل نہیں ہوگا تمرجس نے اس کی مانند کیا یا اس سے زیادہ۔ (مثنق طلیہ)

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الْلَسَانِ ثَقِيلُتَانِ فِى الْمُعِينَةِ قَالَ قَالَ وَسُومَ اللّهِ الْعَيْدَةِ اللّهِ الْعَظِيمِ (منفق عليه) الْمُعِيزُ إن حَبِيبَتَانِ إلَى الوَّحُمَانِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ (منفق عليه) ترجمه: حضرت ابو بريزة حدداب به كهارمول الشعلى الشعلية ولم من فرياي دوايت على الله العظيم (مثق ) بهاري الله المعالم الله وبحمده سيحان المله العظيم (مثق)

عَنْ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَاصُ قَالَ كُمَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَعُجِزُ آحَدُكُمُ آنُ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَآئِلٌ مِّنُ جُلَسَآئِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ آحَدُنَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبَ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةِ آوْ يُحَطُّ عَنُهُ ٱلْفُ خَطِيْنَةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ فِي كِتَابِهِ فِي جَمِيْعِ الرَوَايَاتِ عَنْ مُوسَى الجُهَيِّي آوُيُحَطُّ قَالَ آبُوبَكُو البَرقَانِيُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَآبُوعَوَانَةً وَ يَحَىٰ بنُ سَعِيْدِ القَطَّانِ عَنْ مُوسَى الجُهَيِّي آوُيُحَطُّ قِالَ آبُوبَكُو البَرقَانِيُ وَرَوَاهُ شُعْبَةً

وَعَنُ أَبِى ۚ ذَرٌّ ۚ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَتُ الْكَلامِ آفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلئِكَتِهِ شُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ.(مسلم)

تر جمد: حضرت ابوذر سيحان الله وبحمده دوايت كيارسول الله عليه والله من يجه محك كون ساكلام بهترين بي فرما في جوالله في الشاعلية الميتة في الله وبحمده دوايت كياس وسلم قر -

وَعَنُ جُويُرِيَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ عِنُدِهَا بُكُرَةً حِيْنَ صَلَّى الصَّبُحَ وَهِى فِي مَسْجِدِ هَا ثُمَّ رَجَعَ بَعُدَ أَنْ أَصُحٰى وَهِى جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلُتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيُ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ قُلْتُ بَعُدَكِ أَرْبَعَ كُلِمَاتٍ ثَلْثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتُ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتُهُنَّ "سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كُلِمَاتِهِ". (مسلم) تر جمہ: حطرت جوہریٹے روایت ہے بی سکی اللہ علیہ وسلم سے کے وقت ان کے ہاں سے نکلے میں کی نماز کا ارادہ فر ایا اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زویہ جوہریہ صلی آئے تو وہ اس جگھے۔ مسلم کی زویہ جوہریہ صلی آئے تو وہ اس جگھی ہوئی تھی۔ جب آپ میٹی اللہ علیہ وسلم چا شت کے وقت واہس آئے تو وہ اس جگھی جو کی تھی فر ایا تو بھیشہ رہی اس حالت ہیں جس جس جس آپ سے جدا ہواور واپس آیا اس نے کہا ہال تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا تجرب پاس سے نکا تھی کے بعد میں نے جارا سے کھات کے جن اگر تیری ساری عبادت آج کے دن کواس کے برابر تو او جائے تو وہ اس سے بھاری ہوگا۔ (مسمنان اللہ و بحد عدد حلقہ و رضی نفسہ و زنة عرضه و مداد کلمته) ہیں اللہ کی گھوٹ کی تعداد سے برابر ادراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی بیان کرتا ہوں اس کی تعداد سے برابر ادراس کی مرضی سے مطابق ادراس کے عرش کے برابر ادراس کے حکموں کی برابر دراس کی تعداد کی برابر ادراس کی حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مدید کی برابر ادراس کی حکموں کی برابر دراس کی مرضی سے مطابق ادراس کی مرسوں کی سے دوران کی مرابر دراس کی مرسوں کی سے دوران کی مرسوں کی سے مدین کی مرسوں کی سے دیوران کی دوران کی مرابر دراس کی مرابر در

عَنُ أَبِى هُوَيُوةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ لَا إِللَهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِاثَةٌ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عِدُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِاثَةٌ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عِدُلُ عَشْرِ وِقَابٍ وَ كُتِبَتُ لَهُ عِائَةً حَسَنَةٍ وَمُعِيَتُ عَنُهُ مِاثَةٌ سَيْنَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرُزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوَمَهُ خَشْرِ وِقَابٍ وَ كُنِبَتُ لَهُ عِرَدًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوَمَهُ خَلْلِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَهُ يَأْتِ آحَدٌ بِالْحَصْلَ مِمَّا جَآءَ بِهِ إِلّا رَجُلٌ عَمِلَ اكْفَرَ مِنْهُ (مَتَعْق عليه) خَالِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَهُ يَأْتِ آحَدٌ بِالْحَصْلَ مِمَّا جَآءَ بِهِ إِلّا رَجُلٌ عَمِلَ اكْفَرَ مِنْهُ (مَتَعْق عليه) مَرْجَمَه خَلَى اللهُ ا

وَعَنُ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ كُنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ آصَمَ وَلا عَآئِبًا إِنَّكُمْ لَلهُ عُونَ سَمِيْعًا بَصِيرًا وَهُو مَعَكُم وَالَّذِي الْفَهِرِي الْفَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### الفصل الثاني

عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رواه الترمذيّ)

تر جمعه: حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فربایا جوشن سبحان الله العظیم و بحصارہ کے۔اس کیلئے جنت میں بھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔روایت کیا اس کوٹر فری نے۔

وَعَنِ الزُّبَيْرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُفِيْهِ إِلَّا مُنَادٍ يُنَادِئُ سَبَحُوا الْمَلِكَ الْقُلُّوسَ(رواه الترمذي)

تر جمہ: حضرت زیر سے روایت ہے کہارسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو کی صحنبیں جوسیج کریں بند ہے مگر ایک مناوی کرتے والا فرشتہ من دی کرتا ہے یاک باوشاہ کی نتیج میال کرو سروایت کیا اس کوتر ندی نے ۔

وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِللَّهَ اِلَّاللَّهُ وَافْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمُدُلِلَّهِ(الترمذي وابن ماجة)

تر جمه: " حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا بہترین ذکر لا الله الا الله ہے اور بہترین وعا المحصد فله ہے۔ روایت کیا اس کور ندکی اور این ماجہ نے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَمُدُ رَأْسُ الشُّكُرِ مَا شَكَرَ اللَّهَ عَبُدُ لَا يَحْمَدُهُ

تر جمد: حضرت عبدالقد بن عرائي روايت ہے كہا رمول الله صلى القد عبيد وسلم نے فرمايا شكر كاسر الحد دلله ہے جس نے اللہ ك تعريف نه كى اس نے اللہ كاشكر نه كيا۔

تر جمد، حصرت این عباس سے روایت ہے کہا رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جن کوسب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہول گے جوخوتی اور بخق کے وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں روایت کیا ان دونوں صدیقوں کوئیمتی نے شعب الایمان میں۔

والوت بول نے بوتوکا اورک نے وقت اللہ کا کریے ایل دوایت نیا ان دول کے دولت کے الدیمان میں ہے۔ وَ مَلُم قَالَ مُوسَى عَلَیْهِ وَعَنُ آبِی سَعِیْدِ الْمُحَدَّرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلامُ یَا رَبِّ عَلِیمُنِی شَیْئًا آذُکُوک بِهِ آوُ اَدْعُوک بِهِ فَقَالَ یَا مُوسَى قُلُ لَا اِللّهُ إِلّا اللّهُ فَقَالَ یَا مُوسَى قُلُ لَا اِللّهُ إِلَّا اللّهُ فَقَالَ یَا رَبِ عَلَیْ عِبَادِک یَقُولُ ہِذَا اِنَّمَا اُرِیْدُ شَیْئًا تَخُصُنِی بِهِ قَالَ یَا مُوسَى لَوُ اَنَّ فَقَالَ یَا رَبِ عُلُو اَنَّ السَّمَواتِ السَّبُعِ وَعَامِرَ هُنَّ عَیْرِی وَ اللّارُضِیْنَ السَّبَعَ وَضِعْنَ فِی کِفَّةٍ لَا اِللّهُ اِلّااللّهُ فِی کِفَّةٍ لَا اِللّهُ اِلّااللّهُ فِی کِفَّةٍ لَا اِللّهُ اِلّااللّهُ فِی کِفَّةٍ لَا اللّهُ اللّاللّهُ اِللّاللّهُ فِی شَرِح السَنَة )

تر جمیہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہار سول الشعلی القد علیہ وسلم نے فرمایا۔ موق نے کہا ہے میر ہے رہے جھے کوایک ایک چیز سکھلا کہ بن اس سے ساتھ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں اور تجھ سے وعا کروں اللہ نے فرمایا اسے موک کہ اللہ اللہ اللہ موق نے کہا میر سے سراتھ خاص ہوفر مایا ہے موکی اگر موق نے کہا میر سے پروردگا دیتو تیر سے سار سے بند سے کہتے ہیں جھے کو کوئی ایک چیز سکھا جو میر سے ساتھ خاص ہوفر مایا ہے موکی اگر سرقوں آ سے ن اور جوان کو آباد کر نے والے جی اور ساتوں زمینی تراز و کے لیک طرف رکھ دیتے جا کمی اور الا اللہ الا طرف رکھ دیا جائے الا اللہ الا اللہ بی رکی ہودو سرے پر بغوی نے شرح السند میں اس کوروایت کیا ہے۔

وَعَنُ أَبِى سَعِيُدٍ وَآبِي هُرَيْرَةً قَالَاقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ لَا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِللهَ إِلَّا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ الْحَمَدُ وَاللّهُ الْحَبْرُ وَإِذَاقَالَ لَا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ يَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَإِذَاقَالَ لَا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَلَا حُولَ وَلاَ قُوةً إِلّا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا حُولَ وَلاَ قُوةً إِلّا إِللّهِ عَلَى وَإِذَاقَالَ لَا إِللهُ إِلّا اللّهُ وَلا حُولَ وَلاَ قُوةً إِلّا إِللّهِ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا حُولَ وَلا قُوةً إِلّا إِللّهِ قَالَ لاَ إِللهُ إِلَّا اللّهُ وَلا حُولُ وَلا قُوةً إِلّا إِلَى وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمُّ مَاتَ لَمُ تَطُعَمُهُ اللّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ مِن وَابن ما جة )

ترجمہ: طفرت معدبن انی وقائ سے روایت ہوہ نی سلی الله علیہ وسم کے ساتھ ایک مورت پر وافل ہوئے اس کے آھے۔
مجوری مخطیاں تھیں یا کنریاں ان پر تبیع پڑھتی تھی۔ معرب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھے کو ایک تبیع کی خبرنہ دوں جو بہت
آسان ہوا در بہت بہتر ہووہ یہ ہا اللہ کیا ہے آسان میں پیدا شدہ چیزوں کی گنتی کے ہرا ہر اور جوزین میں پیدا شدہ جیں ان
کی گنتی کے ہرا ہر پاک ہے اور اس کے جوان دونوں کے درمیان میں ہے اللہ کیا گیا کے ہرا ہر جو پیدا کرنے واللہ ہے۔ اندا کہ ایک اندہ واللہ اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک کی مندروایت کیا

اس کور ندی ابوداؤونے ترندی نے کہا میصدیث فریب ہے۔

وَعَنْ عَمُرُوبُنِ شُعَيْبٍ عَنَ آبِيهِ عَنَ جَدِهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَيَّحَ اللهُ عِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَشِي كَانَ كَمَنُ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ فَوَسٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللهُ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَشِي كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنْ وُلِدِ السَمَاعِيلُ وَمَنْ كَبُرَ اللهَ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدِيقِ كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنْ وُلِدِ السَمَاعِيلُ وَمَنْ كَبُرَ اللهَ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدِيقِ وَمِائَةً بِالْفَدِيقِ وَمِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَدِيقِ وَمِائَةً بِالْفَدِيقِ مَائِلَةً مِائِلَةً مَا اللهُ مِنْ وَلَا اللهُ مَا وَالْمُ هَلَا مَنَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِ احْدِيثَ حَسَنْ غَرِيبً .

ترجمہ: حضرت عمروین شعیب عن ایدی جدۃ ہے روایت ہے کہا رسول القد علیہ وکلم نے فر بایا جوفض سبحان الله سو بار ہے اور جمہ: حضرت عمروی خرون میں سوباروہ فحض اس کی ما نترہ جوفض سوج کرے اور جس نے المحصد لله کہا سوباراول اور آخرون میں مواروہ اس کے اللہ کہا اول آخرون میں سوباروہ اس فحض کی ما نترہ جس نے اللہ کیا اول آخرون میں سوباروہ اس فحض کی ما نترہ جس نے اللہ کیا دول آخرون میں اس ون میں کوئی فخص زیادہ ما نترہ جس نے سونلام آزاد کے ۔ اس عیل کی اولاد سے جس نے الله اکبو کہا سوباراول آخرون میں اس ون میں کوئی فخص زیادہ اور نہیں لائے گا مردہ فخص جواس کی مانتر کے یااس سے نیادہ دوایت کیا اس کوئر ندی نے اور کہا بیروں ہے دس خریب ہے۔

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَوْهُ وَلَا اِللهَ إِلَّااللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَا بٌ دُوْنَ اللّهِ حَتَّى تَخُلُصُ اِلَيْهِ . رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَقَالَ هَذَاحَدِ يُتُ عَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

تر جمد: حضرت عبدالله بن عمرة ئے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه دسلم نے قربایا سیمان الله آوسے تراز و کو بھرویتا ہے۔ ال حصد فلله سارے تراز وکواور لا الله الاالله کیلئے اللہ کے سواکوئی پردہ نیس میمال تک کداللہ کا طرف پانچہ ہے۔ روایت کیالاس کو ترف ک نے اور کیا ہے مدیث غریب ہے اور اس کی سندقو کی تیں۔

وَعَنَ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبُدُ لَا اِللهَ إِلَّااللَّهُ مُخْلِطًا قَطُّ إِلَّا فَيْحَتُ لَهُ آبُوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفُضِىَ إِلَى الْعَرُشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ . رَوَاهُ التِّوُمِذِيُّ وَقَالَ هِذَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ.

تر جمیہ: حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی خالص دل سے لا الدالا اللہ فیزیں کہتا تھراس کیلئے آسان کے درواز سے کھولے جاتے ہیں وہ عرش تک مائچتا ہے جب تک وہ کبیرہ گنا ہوں سے پچتا ہے روایت کیالس کوتر فدی نے اور کہا بیصدیٹ فریب ہے۔

وَعَنِ بُنِ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيُمَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِيُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِفُرَا أُمَّتَكَ مِنِي الشَّلَامَ وَاَخْبِرُ هُمُ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ النَّرُ بَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَالْهَا قِيْعَانُ وَانَّ خِرَ اسْهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ. رَوَاهُ اليَّر مِذِي وَقَالَ O Supportible S.S.CO

هَلْهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيْبٌ إِسْنَادًا.

ترجمه: حضرت این مسعود سے روایت ہے کہا رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ابراہ بیخ کو طا انہوں نے فرمایا است جرسنی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے خرمایا معراج کی مات میں ابراہ بیخ کو طا انہوں نے فرمایا است جرسنی اللہ اللہ عندے کہ میں یا گیزہ ہے اور اس کی بیٹھا ہے وہ چیٹل میدان ہے اس میں جرکاری سب معان الله الله العدملة فله اور لا الله الا الله اور الله الكہ وسے سروایت كيا اسكور فرى انے كہا ہے حديث حسن فریب ہے سند كے لئا ظرے ۔

وَعَنْ يُسْيُرَةَ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِزَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسُبِيْحِ وَالتَهَلِيُلِ وَالتَّقُدِيْسِ وَاعْقِدُنَ بِالْا فَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسُوُ لَاثٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَلَا تَغْفُلُنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ( رواه الترمذي وابوداود)

تر جمیہ: حضرت بیرہ سے دوایت ہے دومہا جرین میں ہے تھیں کہارسول انڈسٹی انٹدعلیہ وسلم نے ہم کوفر مایاں بعدان افله اور لا افله الا افله اور سیسحان المصلاک القدو میں کہنا لازم کرواور الکیول پر ان کوشار کرووہ پوٹھی جا کمیں گی کویا کروائی جا کیں گیا ہم خاتل ندہوتم رحمت سے بھلائے جاؤ کے مدوایت کیا اس کوتر ندی نے اور ابودا کورنے ۔

#### الفصل الثالث

عَنُ سَعَدِ بُنِ آبِى وَقَاصٌ قَالَ جَاءَ آعُرَابِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَمْنِى كَلامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ (لَا إِلٰهُ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. اَللّهُ آكُبَرُ كَبِيُرُا وَالْحَمُدُ لِلْهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْمُعَالَمِينَ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) فَقَالَ فَهَوُّلاءِ لِرَبِّيْ فَمَالِيْ فَقَالَ ("قُلُ اللّهُمْ أَغْفِرُلِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي وَ عَافِنِي). شَكَّ الرَّاوِي فِي عَافِينِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

تر جمد: حضرت سعد بن بی وقاص بے روایت ہے کہالیک اعرابی رسول القصلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا کہا آپ جھے ایک ایساؤ کرکہ میں وہ کرتار ہاہوں سکھا کیں فرہایا کئیس کوئی سعبود گرانشدہ ہ اکہا ہے اس کا کوئی شر یک نہیں اللہ یہت براہے اس کیلئے بہت تعریف ہے اور اللہ پاک ہے ہر عبب اور نقصان ہے جہانوں کا پالئے والا ہے۔ گناہوں ہے چھرنے بورعبادت کرنے کی طافت نہیں گر اللہ کی عدہ ہے وہ غالب حکمت والا ہے اس نے کہا یہ اللہ کے ذکر کیلئے ایس اور میرے لئے کیا ہے کہ بین اسپے سائے وعاکروں فر مایا کہ اللہ جھکو پیش اور بھر ہر حم کراور مدایت کر مجھے روزی و سے اور عافیت ہے رکھ رواوی نے عافی میں شک کیاروایت کیا اسکو سلم نے۔

وَعَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّعَلَى شَجَوَةٍ يَا بِسَةِالُورَقِ فَضَرَ بَهَا بِعَصَا هُ فَشَا ثَوْ الوَوَقْ فَقَالَ إِنَّ الْمَحْمُدَ لِلَّهِ وَسُبُحًا نَ اللَّهِ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يَعَسَاقَطُ وَرَقْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ.

تر جمد: حضرت انس سے روایت ہے رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک بنوں والے درخت پر سے گزر کے اپنی التھی ہے اس کی جنوں کو مرااس سے سے جھز سے فرمایا المحمد للدہ اور سبحان اللہ اور لا اللہ اللہ اللہ اکبو کہنا تمام مناجوں کوجھاڑی ہے۔اس درشت کے بتول کے جمڑنے کی ما نگر۔ دوایت کیااس کوٹر نہ کی نے اور کہا بیصدیت فریب ہے۔

وَعَنُ مَكْحُولٍ عَنَ آبِي هُرَيُرَ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَثِرُ مِنُ قَوْلِ لَا خُو لَ وَلَا قُوَّةً اِلَّابِاللَّهِ فَاِنَّهَامِنَ كُنُو الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللَّهِ اِلَّاالَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبُعِيْنَ بَابًا مِنَ الضَّوِّ اَدُ نَا هَاالْفَقَرُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ لَيْسَ اِسْنَا دُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

تر جمہ: حضرت کمول ہے روایت ہے والو ہر ہو ہے۔ روایت کرتے ہیں کہارسول اللہ علی وسلم نے بھے کوفر مایالاحول والا فو فا الا بالله کوزیادہ پر حاکراس لئے کہ یہ بہشت کے فراتوں ہیں ہے فراندہ ہے کمول نے کہا جوش کے بیس حیلہ اور بیس توت مگر اللہ کی کا فقت اور قوت کے ساتھ اور اللہ کے عذاب ہے چھٹا کا انہیں مگراس کی رحمت اور دھا کی طرف رہور کرنے ہاور اللہ اس سے ستر درواز سے مرد کے دور فرما تا ہے۔ ان میں سے اولی میں تجی ہے۔ روایت کیا اس کوٹر فری نے اور کہا اس حدیث کی سند متعل نیس اس کے کھول کا سماح ابو ہریرہ سے فاہد نہیں۔

وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَوُ لَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ هَوَاءٌ مِنْ تِسُعَةٍ وَ تِسُعِيْنَ دَاءً أَيُسَرُهَاالُهَمُ

تر جمه: حضرت ابو ہربرہ من روایت ہے کہارسول الشرطی الله علیدوسلم نے فرمایا۔ لاحول و لا قوم الا بالله ننا تو سے پیار ہوں کی دواہے۔اد فی ان کی تم ہے۔

وَعَنَّ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ أَذُ لُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنُ تَحْتِ الْعَرُشِ مِنْ كَنُوِ الْجَنَّةِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّابِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اَسُلَمَ عَبُدِى وَاسْتَسُلَمَ. وَوَاهُمَا الْبَيُهَقِيُّ فِي الدَّعُوَاتِ الْكَبِيْرِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہرمرة سے روایت ہے كہار سول الشعلى الشعابية وسلم نے فرمایا كيا بين تھ كوايك ايسا كلمه نه بتاؤں جوعرش كے پنچ سے امرا استها در جنت كنزانوں سے ہو وكل يہ ہے لاحول و لا فو ة الا بالله جب بنده يه كبتا ہے تو الله فرما تا ہے بنده ميرا تا ابعدار ہوا اور اس نے اسپے كو برو نيس نے بيد دونوں مديثيں دحوات كبير من روايت كى بيں .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سُبُحَا نَ اللَّهِ هِيَ صَلَّوَةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَلِمَا تُ الشُّكُو وَلَا إِلَّهُ إِلَّااللَّهُ كَلِمَةَ ٱلْإِخْلَاصِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ تَمَلَا مَا بَيْنَ السَّمَا ءِ وَٱلْاَرْضِ وَإِذَاقَالَ الْعَبُدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّامِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَسْلَمَ وَاسْتَسُلَمَ(رواه رزين) .

ترجمه: حضرت ابن عرب روايت بتمام كلول كاعبادت مسحان الله باورشكركا كله المحمد لله باور لا اله الاالله الخالف اطاع الاالله الخاص كاكله بالمحدول ولا قوة الابالله كبتاب الفاحل كاكله بالمدون ولا قوة الابالله كبتاب الشدن في المائلة التربية في المراكم والمرب كياسكورزين في سائدة المائلة المراكم الشدنة الله المراكم والمربية في المراكم والمرب كياسكورزين في المراكم والمرب المراكم والمرب كياسكورزين المرب المربكة والمربكة والمربكة والمربكة والمربكة والمربكة والمراكم والمربكة وال

#### جهلدسوم

#### باب الاستغفار والتوبة

#### استغفارتو بدكابيان

#### الفصل الاول

توبدادراستغفار میں فرق ۱-استغفار کہتے ہیں ذنوب ماضیہ کی معانی کوطلب کرنا اورتو بہ کہتے ہیں ماضی کے ساتھ سنتقبل ہیں گنا ہول کہنہ کرنے کاعز م کرنا۔ ۲-استغفار لفقہ بھی ہوتا ہے اورافعے وہمی ہوتا ہے اورتو بالنفسہ ہوتی نے لغیر ونہیں ہوتی۔

۳۰-استغفار کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی صرف بندے کی طرف ہوتی ہےاور تو پہ کی نسبت اللہ بقالی کی طرف ہوتی ہے۔ یا ہیں معنی کے اللہ تعالیٰ بندے کی تو یہ کوتیول کرنے والے ہیں۔

عَنُ اَبِىٰ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمَ آكُنَرَ مِنُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (بخارى)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا اللہ کافتم ہیں ایک ون ہیں ستر بار سے زیاوہ استعفار کرتا ہوں۔ روایت کیااس کو بخاری نے۔

**تَشُعُولِينَ**: عن ابى هويرة رضى الله تعالىٰ عنه: بُى *كَرِيمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ* وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنَّى وَعَنِ الْاَغَوِّ الْمُوَنِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى كَاسُتَعْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِاتَةَ مَوَّةٍ. (مسلم)

تر جمد: حضرت اغرمز فی سے روایت میں کہارسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ کیا جاتا ہے اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ایک دن میں سوبار۔روایت کیائس کوسلم نے۔

تنشویج: وعن الاغوالمعزنی: بدایت کے گی مراتب غیرمتابی ہیں۔ بی کریم صلی الله علیدوسلم کی برآن مراتب نو قانی کی طرف ترتی ہوتی تھی۔ جب مرتب نو قانی پر پینچتے تو مرتبہ تخانی کوادنی با کراس پہلے پرتوب واستغفار ہوتی تھی یا توجہ الی الخلوق بوقت اهتفال فی التبلیخ کے وقت جوتوجہ منقطع ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے اس کوفیس سے تعبیر کردیا درنہ کوئی گذاہوں کا پردہ قطعا مراڈ بیس ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي ٱتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِالَةَ مَرَّةٍ. (مسلم)

تر جمد: حصرت اخرمز فی سے روایت ہے کہارسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا لوگواللہ کی طرف تو بہ کرویس اللہ کی طرف دن میں سو بارتو بہ کرتا ہوں۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرُويُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ

قَالَ يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمُتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفُسِى وَجَعَلُتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا يَا عِبَادِى كُلُكُمُ صَالِّ إِلَّا مَنَ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُويِى اَهُدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنَ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطُعِمُونِى اَطُعِمْتُهُ يَا عِبَادِى كُلُكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِى اَكْمُ يَا عِبَادِى اَلْمُعُمْ يَا عِبَادِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا اَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغُورُونِى اَغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا اَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغُورُونِى اَوْلَكُمْ يَا عِبَادِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا اَغْفِرُ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَجَلَّمُ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَمَنْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَمَنْ وَجِنَّكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِلَاكَ فِي مُلْكِى شَيْئًا يَا عَبَادِى لَوْ اَنَّ وَلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِلَعُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِلُونُ وَمَنْ وَجَدَى إِلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَى إِنَّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَى إِلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَى إِلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَى إِلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا فَلَكُمْ اللّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ وَلِكَ فَلَا يَلُومُنَ اللّهُ وَمَنْ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَا فَلَكُمْ وَاخِرَا فَلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاخِلُ اللّهُ وَمَنْ وَجَدَا غَيْمَ وَالْمَالِقُولُوا فَلَا وَالْمُؤْمُ وَا فَالْمُوالِقُولُوا فَلَا اللّهُ وَمَنْ وَجَدَالِكُمُ وَالْمُوالِقُولُولُوا فَلَا اللْهُولُولُولُوا فَلَا اللّهُ وَمَنْ وَاحِمُو

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِنِ الْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَنِي اِسُرَائِيلُ رَجُلَّ قَتَلَ بِسُعَةً وَبِسُعِيْنَ اِنُسَالًا ثُمَّ حَزَجَ يَسُأَلُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالُهُ فَقَالَ اللهُ تَوُبَةٌ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسُأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ إِنْتِ قَرُيَةً كَذَا وَكَذَا فَادُرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَآءَ بِصَدُرِهِ نَحُوَهَا فَاخْتَصَمَتُ فِيْهِ مَلِيْكَةُ الرَّحُمَةِ وَمَلْئِكَةُ الْعَذَابِ فَاوْحَى اللَّهُ إِلَى هاذِهِ أَنْ تَقَرَّ بِي وَإِلَى هاذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوْجِدَ إِلَى هاذِهِ آفَرَبَ بِيْهُو فَفُورَ لَهُ (مَعْفَى عليه) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہار مول القد علیہ و منم نے فربایا بی اسرائیل میں ایک آوی نے ایک کم سوآ دی

ارے ہر وہ لکا افری تو ہے متعلق ہو جھتا تھا ایک عاجز ابدے ہائی آیا سے ہو چھا کیا ہر سے لیے تو ہے اس نے کہائیوں اس نے

اس کو بھی مار دیا ہر ہو چھنا شروع کیا گیک آوی نے کہا کوفلاں ہی میں جااس کوراست ہی موسات کی اس نے اپنا سیداس کی طرف بو حمایا

فرشتہ اس کی دوج فیض کرنے میں چھڑ سے دھست اور عذاب کے اللہ نے اس می کوشم فرایا کرتے قریب ہو جادہ مری ہے کہا کہ قودور

ہوجا ہے اللہ نے گھڑ یُوٹ کھ قال قال وَاسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهِ مَن فَعُسِی بِیَدِ ہِ لَو لَمُ تُذُوبُون اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهِ مَن فَعُسِی بِیَدِ ہِ لَو لَمْ تُذُوبُون اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهِ مَن فَعُسِی بِیَدِ ہِ لَو لَمْ تُذُوبُون اللّهِ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهِ مَن فَعُسِی بِیَدِ ہِ لَو لَمْ تُذُوبُون اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهُ مَن فَعُسِی بِیَدِ ہِ لَو لَمْ تُذُوبُون اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهُ مِن مُوبُول اللّهُ مَن مُورُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهُ مَن مُوبُول اللّهُ مَا مُن اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهُ مَن مُوبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اللّهُ مَن مُوبُولُ اللّهُ مَن مُوبُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ مَن مُوبُول اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَالِهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن مَن اللّهُ م

مُ كَناهَ يَكُروَةُ اللهُ كُورَ لَي اللهُ عِلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِئُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِئُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِئُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِئُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنه الله عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اللهُ عَنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِنَّ الْعَبُدَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْتُ الْعَبُدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تر جمد: حضرت عائش مروایت ہے کہار سول الند علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر تو بکرتا ہے تو النداس کی تو یکو تیول کرتا ہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنْ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبُلَ اَنْ تَطَلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَّغُوبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيُهِ. (مسلم)

۔ تر جمد: تُحفرت ابو ہرری ہے روایت ہے کہارسول الدُعلیدوسلم نے فر مایا جو مختل مُغرب کی طرف سے سوری نکلنے سے پہلے تو یکر لے اللہ اس کی تو یکو تبول فرمائے گا۔ روایت کیا کواس کوسلم نے ۔

besturdubooks.

اَن كَمِهِ رَجُوَى مَ كَضِكَا يَالَى وَمِهِ اِبَده صِادر شَهِ بَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبُدًا أَذُنَبَ ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ وَعَنْ أَبِى هُوَيْرَةٌ قَالَ وَالْ وَسُو لُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبُدًا أَذُنَبَ ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبُدًا أَذُنَبَ ذَنَبًا فَقَالَ رَبِّ اللّهُ عَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدُّنَبَ وَيَا خُذُبِهِ عَفَرُت لِعَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الدُّنَبَ وَيَا خُذُبِهِ عَفَرُت لِعَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا فَاعْفِرُهُ فَقَالَ اعْلِمَ عَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا فَاعْفِرُهُ فَقَالَ اعْلِمَ عَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا فَعَلَى اللهُ ثُمَّ الْذَنَبَ ذَنَبًا قَالَ رَبِ الْمُنْتَ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ ثُمَّ الْفُورُة لِهُ عَفَرُت لِعَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ الْفُنْ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرُت لِعَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ الْفُنْ وَيَا خُذُ بِهِ عَفَرُت لِعَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ الْفُنْ وَيَا خُذُ بِهِ عَفَرُت لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ الْفَائِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ اللّهُ ثُمَّ الْفَائِمَ وَيَا خُذُ بِهِ عَفَوْلُ لَ الْمَالَةَ عَلَى اللّهُ فُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

تر جمہ: حضرت ابو ہر پر قسے دوایت ہے کہار ہولی انتصلی الشعلیہ وسم نے فر مایا کیک فیفس نے گناہ کیا گھراس نے کہا ہے بروردگار میرے گناہ کو معاف کر جو جس نے کیا ہے القد تعالیٰ نے فر مایا کیا میرے بندے نے جاتا کہ میرا پروردگار بخشا ہے اور پکڑتا ہے گناہوں کے سبب سے جس نے اپنے بندہ کو اس کا گناہ بخش دیا وہ ایک مدت تک تفہرار پاجواللہ نے چاہا پھراس نے گناہ کیا پھر کہا اے اللہ جس نے گناہ کیا اس کو بخش اللہ فر ما تا ہے کیا میرے بندے نے جانا کہ میرا پروردگار گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے سبب مواخذہ بھی کرتا ہے۔ جس نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا پھر وہ ایک مدت تک تفیرار ہا جواللہ نے چاہ پھر گناہ کیا کہا اے میرے پروردگار جس نے گناہ کیا اس کو بخش اللہ نے فر مایا کیا میرے بندے نے جانا کہ میر اپروردگار گناہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے میں سے تھر کرتا ہے بات کی میں اپروردگار گناہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ کھڑتا ہے جس نے اپنے بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جانا کہ میر اپروردگار گناہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ کھڑتا ہے جس نے اپنے بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جس کے اپنے بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جس کے اپنے بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جانا کہ میر اپروردگار گناہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے بھرانے کا کہ بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جس نے اپنے کہ کرتا ہے جس نے اپنے بندے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جس نے اپنا کی میں کہ کرتا ہے جس نے اپنے کہ بند کے کو بخشا جا ہے کہ کرتا ہے جس نے تک کھرانا ہے جس نے کہ کہ باتا کہ بیا کہ باتا کہ بیا کہ باتھ کی کہ کہ کا کہ باتا کہ بعد کرتا ہے جس نے کہ کیا گیا ہے کہ کہ باتا کہ بیا کہ باتا کہ بیا کہ باتا کہ باتا کہ باتا کہ باتا کہ بھر کرتا ہے کہ کہ باتا کی باتا کہ باتا کی باتا کہ باتا کہ باتا کہ باتا کہ باتا کیا کہ باتا کہ بات

١ . وَعَنْ جُندُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَالَّذِى يَتَالَّى عَلَى اَنِّى لَا اَعْفِرُ لِفُلانِ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلان وَاخْبَطْتُ عَمَلَکَ اَوْ کَمَا قَالَ (مسلم)

ترجمہ: جندب ہے روایت ہے کہار ہول الله علیہ وسلم کے مدیث بیان کی کہا یک فخص نے کہا اللہ کہ سم کہاللہ فا مخص کو نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو اضخص بھے پر ایسا کمان کرتا ہے کہ میں فلانے کوٹیس بخشوں گا تیرے اس تول کی وجہ سے تیرے مل ضائع کروہے اور فلال کو بخش دیار واب کیا اس کومسلم نے ۔

وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوُسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ اَنُ تَقُولَ (اَللَّهُمَّ النَّتَ رَبِّيُ لَآ اللهُ الل

تر جمُد: حضرت شدا وین اول سے روابیت ہے کہا رسول انتصلی اللہ علیہ وسم نے فرما یا فضل استغفار یہ ہے کہ تو سے اللہ تو میرا پر در دگار ہے اور تیرے سواکوئی معیوونین تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا جس تیرہ بندہ ہول اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عبد اور وعدے پر ہوں۔ تیری بناہ بکڑتا ہول جو بیس نے برائی کی اس ہے تیرے لئے اقر ارکرتا ہوں مجھ کو بخش دے تیرے سواکوئی گناہ نیس بخش۔ آ ہے صلی الشعلیہ وسلم نے فرہ یا اگر کو کی مختص الن کنظوں کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور اس ول میں شام سے پہلے مرجائے تو دی۔ جنتی ہے ۔اگر رات کو اس طرح پڑھے تو صحیح سے پہلے مرجائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔

#### الفصل الثا ني

عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ مَا هُعُو تَنِي وَرَجَو تَنِي جَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَا نَ فِيْكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ ادَمَ الْحَمَ لَو بَلَغَتُ فَنُو بُلُكَ عَنَانَ الْمَسَمَاءِ ثُمَّ السَّغَفَرُ تَنِي عَفَرُتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ لَو لَقِينَتِي فَدُو لَقِينَتِي فَو اللهَ يَعْفِر قَ . رَوَاهُ فَنُو الْمَالِي يَا ابْنَ ادَمَ الْحَمَلُ وَاللّهُ الْمَعْفِر قَ . رَوَاهُ الْمَوْمِذِي وَوَاهُ الْحَمَدُ وَاللّهُ الرِحِي عَنَ آبِي ذَرِّ وَقَالَ البَّوْمِذِي هَاللّهُ تَعْدَلُ عَنَى ابِهَ مَعْفِر قَ . رَوَاهُ البَّوْمِذِي وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْفِر قَ . رَوَاهُ البَّوْمِذِي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْفُولَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَا لَىٰ مَنُ عَلِمَ آنِيَ ذُوُقُدُوةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوُ بِ عَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِيُ مَا لَمْ يُشُوكُ بِي شَيْنًا (شرح السنة)

تر جمیہ: حضرت ابن عباش ہے روایت ہے وہ رسول الذصلی النه علیہ و تم ہے روایت کرتے ہیں آ پ سلی النه علیہ وسلم نے فرمایا النه تعالٰ فرما تا ہے جس مخف نے مجھ کو بخشتے پر قادر جانا تو میں اس کے گناہوں اور اس کے گناہوں کی بچھے پرواوٹیس جب سبک وہ شرک نہ کرے ۔ روایت کیا اس کوشرح السند میں ۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَزِمَ الْآسَتِغُفَاذَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ صَيْعَيْ مَخُورَجًا وَمِنْ كُلِّ هُمْ فَوَجًا وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (دودا ٥ احتمادوابو ١٥ ف) ترجمہ: حفرت ان عَبْلُ ہے دواہت ہے کہارمول اللّٰ الله عندہ کم نے فرمایا بچض استفادکولازم کرے الله تعالیٰ اس کیلئ بڑکی ہے نظنے کی داہ پیدا فرما تا ہے اور بڑم سے خلاصی فرما تا ہے۔ جہاں سے اسے گمان بی نہیں ہوتا دوزی و بتا ہے۔ دواہت کیا اسکوا حماد دایودا وَ داودا اِن ماہ نے۔

وَعَنُ أَبِى بَكُرٍ الصَّدِيُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَرَّمَنِ اسْتَغُفَرَوَإِنُ عَادَ فِي الْيَوْجِ سَبُعِيْنَ مَرَّةً (روا ه الترمذي وابو داؤد )

۔ تر جمیہ: حضرت ابو بکرصد نین سے روایہ ہے کہارسول اندسلی انشاطیہ وسلم نے فرمایٰ جس نے استعقار کیا اس نے گٹاہ پر بیکلی تبیس ک آگر جدون میں ستر بارگناہ کرے۔ روایت کیا اس کوتر نہ کیا اور ابوداؤ و نے۔ وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِى ادَمَ خَطَّاءٌ وَخَبُرُ الخَطَّالِيُنَ التَّوَّابُوُنَ .(رواه الترمذي وابن ما جة والدارمي)

تر جمیہ: حضرت انس سے دواہت ہے کہار سول الشصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا تمام بنی آ دم خطا کا رجیں اور بہتر بن خطا کارتو بہر نے۔ والے جیل دواہت کیا اس کوتر قدی این ماجہ اور داری نے۔

وَعَنُ آبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبَ كَانَتُ نُكُتَةً سَوْدَاءُ فِى قَلْبِهِ فَإِنْ ثَابَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَزَادَتُ حَتَّى تَعُلُو قَلْبَهُ فَذَالِكُمُ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرُمِذِيُ وَابُنُ مَاجَةً وَقَالَ التِّرُمِذِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثٍ .

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہارسول الشعنی القدعلیہ وسلم نے فریایا جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل بش سیاہ ککتہ پیدا ہوجا تا ہے اگر تو بہ کرے تو اس کوصاف کردیا جا تا ہے ۔ اگر گناہ زیادہ کیا تو دہ نکتہ زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہاس کے دل پر چھا جاتا ہے ۔ میران ہے جوالشد نے آیت کر بمدیش ذکر قرمایا ہرگز نہیں بوں بلکہ زنگ یا غدھا ہے ان کے دلول پران کے ممل نے رروایت کیا اس کواحمہ کر فدی این ماجہ نے کر قرم نے کہا ہے حدیث حسن تیجے ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمُّ يُغَرُغِرُ (رواه الترمذي رابن ماجة)

تر جمد! حضرت ابن عرَّ ہے روایت ہے کہارسول انفصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بند ہے کوموت کا یقین کیس ہوتا القداس کی تو بقول کرتا ہے۔ روایت کیانس کوتر ندی ابن ماجہ نے ۔

وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الضَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا ٱبْرَحُ أُغُوى عِبَادَكَ مَا دَامَتُ آرُوَاحُهُمُ فِى ٱجُسَادِهِمُ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ وَ عِزَّتِى وَجَلَالِى وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِيُ لَا أَزَالُ أَغُفِرُلَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي (رواه احمد)

ترجمه، حضرت الوسعية عددايت بهارسول النه سلى التدهيد وسنم في قرما ياشيطان في البين برود كار بوض كا الدير مرب برى عرض كا المنظر والمعلم والمنظر والمنظر

ترجمه: حضرت مفوان بن عسالً سے روایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالی نے مغرب کی طرف توب کا

دردازہ پیدا کیا ہے۔اس کی المبائی ستر برس کی مسافت ہے۔ وہ سورج کے مغرب کی طرف ہے تکلئے تک بنوٹیس کیا جائے گا یاللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی بیں اللہ کی طرف ہے اس دن بعض الی نشانیاں آ کیں گی جو پہلے ایمان ندادیا ہوگا اس کو اس کا ایمان نفح خیس دے گا۔روایت کیا اس کوتر ندی اور ابن باجہ نے۔

وَعَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا (رواه احمد و ابوداؤد و الدارمي) ترجمہ: حضرت معادیہ ہے روایت ہے کہارسول الله علیہ وکلم نے قربایا ہجرت توبہ کے موثوف ہونے تک موثوف ہیں ہوگا ورتوبہ مورج کے مغرب کی طرف سے نظنے پر موثوف ہوگی۔ روایت کیا اسکوا تدا ورابووا وَدِنے۔

وَعَنُ آبِي عُويُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسُوالِيْلَ عُنَحَائِيْنَ آحَدُهُ هَمَا مُجْتَهِلَا فِي الْعِبَادَةِ وَالْالْحَوْيَةُ وَلَى مُذُبِ اِسْتَعُظَمَهُ فَقَالَ اَقْصِرُ فَقَالَ حَلِينِي وَرَبِي فَيَعُولُ الْحَدِينِي وَرَبِي فَيَولُ مُذَبِ اِسْتَعُظَمَهُ فَقَالَ اَقْصِرُ فَقَالَ حَلِينِي وَرَبِي فَيَعُولُ اللهُ لَكَ اَبْدًا وَلا يُدُولُكَ الْجَنَّةُ فَبَعَ اللهُ إِلَيْهِمَا اللهُ الل

وَعَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَاتَقْنَطُوا مِنَ رَحُمِةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِى. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاليَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ وَ فِي شَوْحِ السُنَّةِ يَقُولُ بَدَلُ يَقُوأُ.

معد والمعرب الماء بت يزير مده الموري بها من في به والمصلى الشعلية والمدين مستويد والمراب المعرب الم

ترجميه: حعزت ابن عمال سے روایت ہے اللہ تعالی کے ول الااللم میں رسول الندسکی اللہ علے دسلم نے فرما ما ما اللہ اگر تو بخشے تو ہوے

خلايوم

مناه بخش تیراکون سابندہ ہے جس نے چھوٹے مناونہ کتے ہوں۔ روایت کیااس کوڑندی نے اور کہا پیط بے مستمجع غریب ہے۔ وَعَنُ آبِيُ ذَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَاعِبَادِي كُلُّكُمُ ضَالَ اِلَّامَنُ هَدَيْتُ فَاسْأَلُونِي الْهُدَاي آهَدِكُمُ وَكُلُّكُمْ فَقَرَّآءُ اِلَّامَنُ ٱغُنيَتُ فَاسْأَلُونِي آرُزُقُكُمُ وَكُلُّكُمُ مُذُنِبٌ اِلَّامَنَ عَافَيَتُ فَمَنُ عَلِمَ مِنْكُمُ آنِّي ذُوَّقُدُرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغُفَرَنِي غَفَرُتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوُ أَنَّ أَوَّلَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَحَيَّكُمُ وَمَيَّنَكُمُ وَرَطُيَكُمُ وَيَابِسَكُمُ اِجْتَمَعُوا عَلَى آتُقَى قَلْبِ عَبُدٍ مِنْ عِبَادِى مَازَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوُ أَنَّ أَوَّلَكُمُ وَاحِرَ كُمُ وَحَيَّكُمُ وَمَيِّنَكُمُ وَرَطْبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى آشُقَى قَلُب عَبُدِ مِنْ عِبَادِي مَانِقُصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلَكِي جَنَاحَ بَعَوُضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَاخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْنَكُمُ وَرَطْبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ اِنْسَانِ مِنْكُمُ مَابَلَغَتْ آمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلُّ سَائِلٍ مِنْكُمُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَالُوْ إِنَّ آخَدُكُمُ مَرَّبِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيُهِ إِبْرَةُ ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ بِآنِي جَوَادٌ مَاحِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيَّدُ عَطَائِي كَلامٌ وَعَذَابِي كَلامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَنِّي إِذَا أَرَدْتُ أَنَّ أَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ (رواه احمد والترمذي وابن ماجة) ترجمه: تعفرت ابوذر سروایت ب کهارسول الله علیه وسلم نے فرمایا الله نقالی فرماتا ہے اے میرے بندوتم ممراہ ہو محرجے یں ہدایت کروں جھوسے ہدایت مانگوتم کو ہدایت کرول اور تم سب تمان ہو گریسے میں دولت مند کروں جھ سے روزی طلب کرو میں تم کوروزی دول گائم سب گنهگار ہو تگر جے میں نے بخشا جو تھی ہا یقین رکھے کہ بیں بخشے پر قادر ہوں پھر جھ ہے بخشش طلب کرے میں اس کو بخشول گا ادراس کی برداونیس رکھتا تمہارے بہلے اور پھیلے تمہارے زئدے اور مردے تمہارے تر اور خشک سب جمع ہوجا کیں ممرے بندوں میں ہے بڑے تھی کے دل پران کا جمع ہونا میرے ملک میں میرے لئے نفع مند تابت نہ ہوگا۔اگرا مکلے پچھلے زندے مردے تر خنگ بد بخت ول پرجمع ہوجا کیں تو بیمیرے ملک میں کی کا سب نہیں بن سکے گا اگرا م کلے پچھلے مردہ زندہ تر خنگ سب آیک جگہ جمع ہوکر برایک این آرز وطلب کرے ہر مانکلنے والے کواس کی خواہش کے مطابق دے دول بدمیرے ملک ہیں کسی کی کا سبب نہ بن سے گا۔ مراکب تمہارے کا دریا ہے گزر مواور اس فے سوئی اس میں ڈائی جتنا اس نے پائی رکھا تمہاری حاجوں کو پورا کرنا اس دجہ ے ہے کہ میں بہت کی ہول اور بہت و سے والا ہول جو چا ہتا ہول کرتا ہول۔میرادینا کہددینا ہے میراعذاب کہددینا ہے کس جز کے متعلق میراا مربیے جب میں اس کا بونا جا ہتا ہوں کہتا ہوں ہوجاہ ہوجاتی ہے۔روایت کیا اس کواحمرتر ندی اورا بن ماجہ نے۔ وَعَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَرَأَ هُوَ آهُلُ النَّقُواى وَآهُلُ الْمَعُفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَنَّا أَهُلُ إِنْ أَتَّقَىٰ فَمَنِ اتَّقَانِي فَانَا أَهُلُ أَنْ أَغْفِرَلَهُ (رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي) ترجمد : حعرت انس سے رواعت ہے وہ نی صلی الشرعلیہ وسلم ہے روایت کرتے میں آپ سلی الله علیه وسلم نے یہ آیت علاوت فرمانی کروہی تعنوی اور بخشش والا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شن اس بات کے لائق ہوں کہ لوگ جھے ہے ڈریس جو جھھ ے ذرکیا میں زیادہ لاک ہوں کہ اس کو بخشوں روایت کیا اس کور ندی این ماجہ دارمی نے۔

وَعَن ابْن مُحْمَوَ قَالَ إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِس يَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِي

وَ تُبُ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ الْتُوَّابُ الْعَفُورُ مِاثَةَ هَوَّةٍ (رواه احمد والتومذي وابو داؤد) و ابن حاجه) ترجمه: حضرت ابن ترسيره ابت به کهاجم آپ ملی الشعلیده تم که استغفارکوایک مجلس پس جوآپ ملی الشعلیه و تلم فرماتے سو بارشار کرتے ۔ آپ ملی الشعلیہ و تنم فرماتے اس میرے پردردگار مجھ کو بخش اور میری توبیقول کرآپ بی توبیقول کرتے واسلے اور بخشے والے ہیں آپ نے بیکمات موبارفر مائے ۔ روایت کیااس کواحمر ترزی ابوداؤ واور ابن ماند نے ۔

وَعَنُ بِلَالِ بُنِ يَسَارِ بُنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنُ جَدِّى آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ بَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ آسُتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْعَيْمُ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ آسُتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْعَيْمُ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عِنْدَ الْحَدِيدُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

تر جمہ: حضرت بلال بن لیار سے روایت ہے زید نی سلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ کہا میر بے باپ نے جھے حدیث بیان فرمائی جو
اس نے میر رے دادا سے روایت کی اس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو فض رکے جس اللہ
سے بخشش جا ہتا ہوں وہ اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زند و فرح کیری کرنے والا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہوں اس کو بخش ویا جاتا ہے۔ اگر چہ دہ کھار کے ساتھ الزائی سے بھاگا ہو۔ روایت کیا اس کو ترفدی اور ابودا کرد نے رابودا کرد کے نزد کی بلال بن بیار ہے
ترف کیا ہے حدیث غریب ہے۔

## الفصل الثالث

عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزُّوَجَلَّ لَيَوْفَعُ اللّوَجَةَ لِلْعَبْدِ الصّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولَ يَارَبَ النّي لِي هلنِهِ فَيَقُولُ بِإِسْبِعُفَارِ وَلَذِكَ لَكَ (رواه احمد) ترجمه مَعْرَب الإبرية عندي ورد بالدَّرَت بنده كما الشاهر بالإنه بن عبّاس قال قال وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المَيْتُ فِي الْقَبُو إِلّا كَالْهُ عِنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبّاسِ قالَ قالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المَيْتُ فِي الْقَبُو إِلّا كَالْهُ مِنَ الدُّنْكَ وَمَافِيهُا وَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى لَيُهُ حِلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المَيْتُ فِي الْقَبُو إِلّا كَالْهُ مِن الدّنُكُ وَمَا فِيهُا وَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى لَيُهُ حِلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المَيْتُ فِي الْقَبُو إِلّا المُعَقِقُ فِي الْقَبُو اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المَيْتُ فِي الْقَبُو إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهُا وَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى لَيُهُ حِلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا المُوتِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَيْعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَكَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُولَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ طُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْه

صَحِيَفَتِهِ الِاسْتِغُفَارًا كَثِيْرًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى النِّسَائِيُّ فِي عَمَلٍ يَوْم وَلَيُلَةٍ

تر جمہ: حضرت محیداللہ بن مراسے روایت ہے کہار ہول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے عمل نامہ بیس استغفار بہت پایا اس کیسے خوش ہے روایت کیا اسکواین بلجہ نے روایت کیا اسکونسائی نے کتاب عمل یوم ولیلہ میں۔

194

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوا اِسْتَبْشَرُوْا وَ إِذَا اَسَاءُ و اسْتَغْفَرُوا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكبير

تر جمیہ: حضرت عائش ہے روایت ہے ہی سلی اللہ علیہ دسلم فریائے تھے اے اللہ مجھے اِن لوگوں میں ہے کر جَبَّ نیکی کرس خوش ہوں اور جب برائی کرمیں استغفار مائٹیں ۔ روایت کیا اس کوابن ماجے نے اور تکافی نے وقوات کبیر میں۔

وَعَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدِ قَالَ حَلَّاتَنَا عَبُدَاللهِ بَنُ مَسْعُودٍ حَدِيْفَيْنِ آحَدُهُمَا عَنُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذَنُوبَهُ كَانَهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ عَخَافُ اَنْ يُقِعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّعَلَى انْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أَى بِيدِهِ فَذَبّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَلْهُ آفَرَ ثُع بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَجُلٍ نَوْلَ فِى اَرْضِ ذُوبِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَوَابُهُ فَوَضَعَ وَأُسَهُ فَنَامَ وَمُو لَى اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُّوالْعَطَشُ وَمَاشَآءَ اللهُ فَنَو مَعْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُّوالْعَطَشُ وَمَاشَآءَ اللّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُّوالْعَطَشُ وَمَاشَآءَ اللّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُّوالْعَطَشُ وَمَاشَآءَ اللّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى مَكَانِى اللهِ عَلَيْهِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُونَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُودِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُودِ الْمُعَالِي وَالْمُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَ

وَعَنُ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبُدَ الْمُؤُمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ

تر جمہ: حضرت علی سے دوایت ہے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ اس موس سے بہت خوش ہوتا ہے جو کناہ میں ہم جمال ہوتا ہے تو بہت تو بہرتا ہے۔

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُ إِنَّ لِيَ الدُّنْيَا بِهِلَةِهِ الْاَيَةِ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمَ لَاتَقْنَطُوا الْاَيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشُرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْاَ وَمَنْ اَشْرَكَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ

تر جمہ: حضرتُ ثوبانٌ ہے روایت ہے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ہاتے سنا کہ بیں اس آیت کے بدلے و نیا کو پہندنہیں رکھتا کداے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی تم مجھ سے تاامید ندہوآ خرآ ہے تک۔ایک مخص نے شرک کیا آپ صلی اللہ علیہ دسلم خاموش رہے پھرفر مایا خبر دار ہوجس نے شرک کیا دہ بھی ای آیت سے تھم میں ہے تمن دفعہ فرمایا۔

وَعَنُ أَبِى ۚ ذَرَّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَغُفِرُ لِعَبُدِهِ مَالَمُ يَقَعِ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ النَّفُسُ وَهِىَ مُشْرِكَةً. رَوَى الْاحَادِيْتَ الثَّلاَثَةَ ٱحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَةِئُي ٱلَاحِيْرَ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ

تر جمہ: حضرت ابوذ رہے دوایت ہے کہار مول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا انڈ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشا ہے جب تک پر دہ نہ ہو محابہ نے عرض کیا اے انڈ کے دمول پر دہ کیا ہے فر مایا کیآ دی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ دوایت کیا ان شنول کواحمہ نے ربیعتی نے آخری حدیث کو کتاب بعث دالنھور میں۔

وَعَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَقِى اللَّهَ لَا يَعُدِلُ بِهِ شَيْنًا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُودِ اللَّهُ لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُودِ مَرْجَمَةِ وَعَرَتُ الوَرْشِينَ كِالْمَالُ مِن كَالَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِيثُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِثُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِثُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِثُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّافِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّالِثُ مَنْ اللَّهُ مَا عَنْهُ مَوْفُولًا قَالَ النَّذَاءُ لَوْمَالُ وَقَالَ لَقَوْدُ فِي شَوْح اللَّهُ وَلَا قَالَ النَّذَاءُ لَهُ وَالْتَالِثُ كَمُنَ لَا ذَنْبَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّالِثُ كَمُنَا لَا خَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّالِثُ مَا مُؤْلُولًا قَالَ النَّذَاءُ لَا فَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَالتَّالِثُ مَا مُنْ لَا فَالَ السَّلَمُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَالِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّالِ لَا لَا لَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَالِكُ وَالْمَالِلَهُ لَلْكُولُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممناہ ہے تو بکرنے والانہ ممناہ کرنے والے کی مانند ہے۔ روایت کیال کوابن ماجہ نے اور بیٹی نے شعب الایمان بس ۔ نیٹی نے کہال کو نہرائی نے روایت کیا اوروہ مجبول ہے۔ شرح المنہ بس ہنوی نے عبداللہ بن مسعود ہے موقوف روایت کی ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا پھیمانی تو بہ ہویہ کرنے والا اس محتمی کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا۔

# باب في سعة رحمته رحت بارى تعالى كوسعت كابيان الفصل الأول

199

عَنْ آبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْحَلُق كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوُق عَوْشِهِ إِنَّ وَحُمَثِيْ سَبَقَتُ عَضِيى وَفِي دِوَايَةٍ عَلَبَتُ عَضِيى. (متفق عليه) ترجمه: حفرت الوجرية حددوايت به كها رسول الفصلى الشعلية وللم قرمايا جب الله قاتلون كو پيدا كرف كا فيصله كيا- كتاب كلسى وه كتاب الله كه باس عمرت برب الله عليه وكل دهت برب غضب برسبقت لے كُل بِها كدوايت عن به كريرى دهت برب غضب برسبقت لے كُل بِها كدوايت عن به كريرى دهت بهر بي غضب برقالب بـ (مثنق عليه)

وَعُنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْهِ مِائَةَ رَحُمَةٍ آنْوَلَ مِنهَا وَحُمَةً وَاجِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهُو آمِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَوَاحَمُونَ وَبِهَا تَعُطِفُ الْوَحُشُ عَلَى وَلَدِهَا وَابْحَوْ اللهُ يَسُعًا وَيَسُعِينَ رَحُمَةً يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوُمَ الْقِيلَةِ وَمِهَا تَعُطِفُ الْوَحُشُ عَلَى وَلَدِهَا وَابَّهُ اللهُ يَسُعًا وَيَسُعِينَ رَحُمَةً يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوُمَ الْقِيلَةِ وَاللهُ يَسُعًا وَيُسُعِينَ رَحُمَةً يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَاللهُ يَعْلَقُ عليه وَفِي وَاللهُ عَنْ سَلَمَانَ نَحُوهُ وَفِي الْجِوِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ الْحَمَلَةَ اللهُ اللهُ عَنْ سَلَمَانَ نَحُوهُ وَفِي الْجِوِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ الْمُعَلِمَةِ الْمُعَلِّقِ الرَّحْمَةِ اللهُ عَنْ سَلَمَانَ نَحُوهُ وَفِي الْجَوِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ الْمُعَلِمَةِ الْمُحْمَلَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ ال

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعُلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَاللّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنْتِهِ آحَدُ وَلَوْ يَعُلَمُ اللّهِ مِنَ الرُّحُمَةِ مَاقَنَطَ مِنُ جَنْتِهِ آحَدُ ومِتفق عليه) ترجمه: حضرت ابو بريرة سروايت بِكهارسول الله على الشعلية وسلم في فرايا الرمون كوالله كعزاب كالم بوجات توجنت كما تحكولَ اورض ذكر ما الركافركواس كى دهت كالم بوجات تواس كى دنت سيكولَى ناوميد ندهو واشتق عليه) حَمَّمَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَنَّةُ اَقُرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنُ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ..(بخارى)

ترجمه: حضرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہار سول الله صلى الله عنيه وسلم فرمايا جنت تمهاري جوتي كے تھے سے زياد وقريب

فتح بالدسوم

باورد وزرفي بھى اكاطرح قريب بدروايت كياس كو بخارى ا

وَعَنَ آبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ لِآهَلِهِ وَفِى رِوَايَةٍ آسُرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ آوْطَى بَنِيْهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِقُوهُ لُمُ وَفِى رِوَايَةٍ آسُرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ آوْطَى بَنِيْهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِقُوهُ لُمُ الْذُووَا نِصْفَهُ فِي الْبَرِ وَنِصُفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللّهِ لَئِنُ قَدَرَ اللّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَتُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ آحَدًا مُنَا اللّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَرُ فَعَلَى اللّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَرُ فَعَلَى اللّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَرُ فَعَلَى اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَرُ فَعَلَى اللهُ الْبَحْرَ اللّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَرُ فَعَلَى اللّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَآمَرَ الْبَهُ الْمَوْمُ اللّهُ الْمَوْمُ لَلّهُ الْمَامِلُولُ لَهُ لِمَ فَعَلَى اللّهُ الْمَامِ لَلْهُ لِمَا اللّهُ الْمَامُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمَامُ وَالَ لَهُ لِمَ فَعَلَى اللّهُ الْمَصَوْلُ لَهُ لِمُ فَعَلَى لَهُ لِمَ فَعَلَى اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمَامِلُولُ لَهُ لِمَ فَعَلَى اللّهُ الْمَامُ الْمَالِقُلُهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَالِقُلُ الْمَالِمُ الْمَامُ الْهُ الْمَامُ الْمَالُولُ الْمَامُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَامُ الْمَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللهُ

تر جمہ: حضرت ابو ہرین سے روایت ہے کہا رسول الند علی اللہ علیہ وسلم نے فرطا ایک مخص نے کہا اس نے اپنے گھر والوں ہے
کہی بھا کی نہیں کی تھی۔ ایک روایت میں ہے ایک مخص نے اپنے نئس پر زیادتی کی جب اس کوموت آئی اس نے اپنے بیٹوں کو
وصیت کی جب میں مرجاؤں جھکو جلاد بنالس کی آدھی واکھ جنگل میں اڑا و بنا اور آدھی وربایس الند کی ہتم اگر اس پر اللہ نے تکلی کی تو
ایسا عذاب کرے گا کہ اس جیسا کسی کو نہ ہوگا۔ جب وہ مرکبیا تو اسکے بیٹوں نے اس سے تھم کے مطابق کیا۔ اللہ نے وربا کو تھم کیا
جو پھھاس میں تھا جمع کیا اور جنگل کو تھم کیا جو اس می تھی جمع کی ۔ اللہ نے قرایا پہتو نے کیونکر کیا تھا اس محتص نے کہا میں نے تیرے ڈو

وَعَنُ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُيٌّ فَإِذَا الْمُوَاَةٌ مِّنَ السَّبُي قَدُ تَحَلَّبَ ثَذَيْهَا تَسْعَى إِذَ وَجَدَتُ صَبِيًّا فِى السَّبُي اَخَذَتُهُ فَالْصَقَتُهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَوَوَّنَ هَاذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى اَنُ لَا تَطُرَحَهُ فَقَالَ اللّهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَاذِهِ بِوَلَدِهَا.(متفق عليه)

تر جمہ: حضرت عمر بن خطاب ہے روابعہ ہے کہا ہی سنی اللہ عنہ وسلم کے پاس تیدی آسے تیدیوں بیں ایک عورت بھی اس کی چھاتی بہتی تھی جس وقت کس لاکے کو پاتی تیدیوں بیس دوڑتی اس کواٹھاتی اپنے پیٹ سے لگائیتی اور دورہ پلاتی ہم کو بی سلی اللہ علیہ وسم سے فرمایا کیاتم اس عورت کو گمان کرتے ہوکہ بیانیا بچہ آگ بیس ڈالے گی۔ہم نے کہا جب تک و داس پر قادرہوگی تیس ڈالے گی ٹیس فرمایا اس عورت سے کئی گنا ہ زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنْجِىَ آحَدًا مَِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوُا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يُتَغَمَّدَنِيَ اللّهُ مِنْهُ بِرَحُمَتِهِ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوُا وَاعُدُوا وَرُوحُو ا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوْا. (متفق عليه)

ترجمه: حفرت الو بررة سردانت به كه رسول النصلي الذعلية كم فرما ياتم مس سي كي كواس كاعل نجات فيس وسكا يسحاب في ع عرض كى شآب كواسالله كرسول فرما ياش بحق كوكريد كما الله بحق كوابن رحمت سدة ها تقدا بي عمل كودرست كرواور طالب ثواب ربوراول وان محل ادرا خردن من عبادت كرواور يحورات كورمياندوى اختيار كرومياندوى افتيار كرومة مقصد كوكة نجو كرد متنق طير) و عَنْ جَابِيرٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُلْدِحِلُ اَحَدًا مِنْكُمُ عَمَلُهُ الْجَنّة وَلَا يُحِيدُونُ مِنَ النّار وَلَا أَنَا إِلّا بور حُمَةِ اللّهِ ومسلم) عجلوسوم

الفصل الثاني

يَنَ كَلَمُونِ مَا إِنَّ كُلِمَ اللهِ كَا يُحِرَاسَ كَا كِياللهُ الله الله الله الله الكيد برالي لكعمة إلى را متنق عليه )

وَعَنُ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِى يَعْمَلُ السَّيَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثِلِ رَجُلٍ كَانَتُ عَلَيْهِ دِرُعٌ صَيِّفَةٌ فَذَ خَنَفَتُهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانُفَكَّتُ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثِلِ رَجُلٍ كَانَتُ عَلَيْهِ دِرُعٌ صَيِّفَةٌ فَذَ خَنَفَتُهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانُفَكَّتُ حُرَى حَتَّى تَنْعُرُجَ إِلَى الْآرُضِ (دواه فى شوح السنة) حَلُقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ انْحُرى فَانَفَكَتُ أُخُولَى حَتَّى تَنْعُرُجَ إِلَى الْآرُضِ (دواه فى شوح السنة) ترجمه: حضرت عقدين عامرٌ سے دوايت بهارسول التعلق الله عليه ولم في مان عامرٌ سے دوايت به کهارسول التعلق الله عليه والى الله عليه على الله علقه كُل كيا وهم الله على الله على كان كان علقه كُل كيا وهم الله على الله على كان كان علقه كُل كيا وهم الله على الله ع

وَعَنُ آَبِى الْذَرُوَ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّالِئَةَ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَقُلْتُ الثَّالِئَةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ زَغِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُدَ إِرْواه احمد) ترجمہ: حضرت ابوالدروائے دوایت ہاں نے ہی ملی اندعلیہ وہم ہے مناکر آپ منبر رہیں دن فرماتے تھے اورو وہ فرماتے تھے جوافقہ کے سامنے کھڑا ہوئے استحد کرا ہوئے استحد کے سامنے کھڑا ہوئے استحد کرا ہوئے اندعلیہ وہم کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈرمایا دوسری باداس فنص کیلئے جوافقہ کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈراد وہم عندی ہیں ہیں نے دوبارہ کہا کر چہڈ نااور چوری کر سامنا اللہ سے دوبارہ کہا کر چہڈ نااور چوری کر سامنا اللہ علیہ وہم کے دوبارہ کہا گرچہ کے دوبارہ کھڑا ہوئے سے ڈراد و جست ہیں ہیں دوبارہ کہا گرچہ نااور چوری کر سامنا اللہ علیہ وہ کہ اور کہا ہا اس کھڑا ہوئے ۔۔۔ ڈرمایا سے کہا کہا کہا کہا کہ جواب کے دوبارہ کھڑا ہوئے سے ڈراد و جست ہیں ہیں سے نے تیسری باد کہا گرچہ نااور چوری کر سامنا کے دوبارہ کہا کہ خاک الود ہو ۔ دوایت کیا اس کواجہ نے۔

وَعَنَ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ يَغْنِى عِنْدَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ رَجُلَّ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِى يَدِهِ شَعُى قَدِ الْنَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَرَرُتُ بِعَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعُتُ فِي كِسَائِى فَجَاءَ ثُ ٱللهُمْ فَاسْتَدَارَتُ عَلَى فِيهَا اَصُواتَ فِرَاحِ طَائِرٍ فَاخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِى فَجَاءَ ثُ ٱللهُمْ فَاسْتَدَارَتُ عَلَى وَأُسِى فَكَشَفُتُ لَهَا عَنُهُنَّ فَوَقَعَتُ عَلَيْهِنَ فَلَقَفْتُهُنَّ بِكِسَائِى فَهُنَّ أُولاءِ مَعِى قَالَ صَعْهُنَ وَأُسِى فَكَشَفُتُ لَهَا عَنُهُنَّ فَوَقَعَتُ عَلَيْهِنَ فَلَقَفْتُهُنَّ بِكِسَائِى فَهُنَّ أُولاءِ مَعِى قَالَ صَعْهُنَ وَأُسِى فَكَشَائِى فَهُنَّ أُولاءِ مَعِى قَالَ صَعْهُنَ فَوَضَعْتُهُنَّ بِكِسَائِى فَهُنَّ أُولاءِ مَعِى قَالَ صَعْهُنَ فَوَصَعْتُهُنَّ بِكِسَائِى فَهُنَّ أُولاءِ مَعِى قَالَ صَعْهُنَ فَوَعَلَى مَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ فَسَامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَالَحُولَ لِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَقَلُ لَوْ عَلَى اللهُ فَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَاللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ فَعَلَى مَنْ اللهُ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تر جمہ: حضرت عامر حیرا عدازے روایت ہے کہا ہم رسول انڈسلی انڈ علیہ وکم کے پاس تھا جا کہ ایک فض آیا اس برایک کمیل میں اور اس کے ہاتھ میں ایک جیز تھی اس بر کمیل کہیٹی ہوئی تھی ۔ کہاا سے انڈسکے رسول میں بن کے درخوں میں ہے گز رااور میں نے ہائوروں کے بچوں کی بال ہرے سر پر پھر نے گئی میں جانوروں کے بچوں کی بال ہرے سر پر پھر نے گئی میں نے بچوں پر ہے کمیل کھول دی ان کی مال بھی آ کر بیٹے تی میں نے اس کو لپیٹ لیا اور یہ سب میرے پاس ہیں۔ آپ نے فر مایا ان کو وقد ہے ہوں دی ان کورکھ دیا اور ان کی مال بھی آ کر بیٹے تی میں نے اس کو لپیٹ لیا اور یہ سب میرے پاس ہیں۔ آپ نے فر مایا ان کو ایک ان کورکھ دیا اور ان کی مال نے جھوڑ دی ہر چیز سوائے چننے ان کے سے رسول انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی ایل کیا بال کے اپنے بچوں پر دیم کرنے والا کے ساتھ بھی دو اس کی میں ہوں کہ ہوں کہ تھی اور وہاں رکھ جہاں سے بکڑا تھا اور ان کی مال ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے باور وہاں رکھ جہاں سے بکڑا تھا اور ان کی مال ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے باور وہاں دوایوں کیا۔ دوایوں کی بال ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے باور وہاں دوایوں کیا۔ دوایوں کی بال ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے باور وہاں دوایوں کیا ہو دوائی کی بال ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے بیا سے کہڑا تھا اور ان کی میں ان کے ساتھ تھی دو ان کو لے بیا دوائی کیا اس کی بین کی بین کی بین کی بیا تو بھی دوائی کی بین کی کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی کر کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کر کی بین کی بین کی کر کر کی بین کر کی کی بین کی کر کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر ک

#### الفصل الثالث

عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضَ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ القَوْمُ قَالُوا نَحُنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ بِقِدُوهَا وَمَعَهَا ابُنِّ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتُ بِهِ فَآتَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ آتُتَ رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ بَائِي آتُتَ وَسُولُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ قَالَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكِى ثُمْ وَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّالُهَا وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكِى ثُمُ وَفَعَ رَأُسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَلِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّالُهَا وَاللَّهُ مَا وَاللّٰهُ مَا يَعْتُولُهُ مِنْ عَبَادِهِ إِلَّالُهُ إِللّٰهُ اللّهُ مَا لَوْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُولُ مَا إِللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ الرَّالَةُ لَا يُعَلِّذُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّالُمَارِ وَوَ الْمُتَمَودَةُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الْمُلِمُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

الَّذِي يَتَمَرُّ دُ عَلَى اللَّهِ وَابَنِي أَنْ يَقُولَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ (رواه ابن ماجة)

ترجمه: حعرت قوبان بسروایت ہوہ نی ملی الله علیه بر م سروایت کرتے ہیں آ ب ملی الله علیه ملے فرمایا۔ بندہ الله کامرضی الله علیہ بندہ الله کامرضی الله علیہ بندہ علیہ بندہ علیہ بندہ علیہ بندہ علیہ بندہ بندہ بندہ میں مناز کرتا ہے۔ جرداداس پرجری برحت ہے۔ جبریال کہتا ہے۔ جبریال کہتا ہے۔ جبریال کہتا ہے۔ جبریال کہتا ہے میں اوروہ جوان کے دوگرہ ہیں یہاں تک کہاں بات کہ اتوں آسانوں کے رہند قلال فحص پر ہے۔ بن کلرف اس مختص پرنازل ہوتی ہے۔ دوایت کیاس کوا حمہ نے۔ بات کہ اتوں آسانوں کے فرق ہے کہ ایس کو ایس کی مناز کی اور مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی کہتا ہے۔ کہ اللہ عنور کرنے کی مناز کر مناز کی منا

مفتلصید و میشه به مسابق بالحیوات قال محلهه کی البحثایه، رواه البیه بی بین بین الله تعانب البعث و النتسور ترجمه: حضرت اسامه بن زید سے دوایت ہے وہ نی سلی الله علیه دسلم ہے روایت کرتے ہیں الله تعالیٰ کے اس تول کے بارے میں کہ بعض ان میں سے ظالم ہیں اسپے نفسوں کیلئے اور بعض میا ندرو ہیں اور بعض نیکیوں میں سبقت کے جانے والے ہیں۔فرمایا یہ

سب بہشت میں بیں روایت کیا اس کو پہلی نے کماب بعث والنثو رہیں۔

# باب مايقول عندالصباح والمساء والمنام صبح شام اورسوت وقت پراص جانے والی دعاوَں کابیان الفصل الاول

عَنَ عَبْدِاللَّهِ ۚ قَالَ كِانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمُسْى قَالَ ((آمُسَيُنَا وَآمُسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمُسْى قَالَ ((آمُسَيُنَا وَآمُسَى الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ

عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرٍ مَا فِيْهَا وَاعُوْذُهِكَ مِنَ خَيْرٍ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرٍ مَا فِيْهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُهِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوَّءِ الْكِبَرِ وَفِئْنَةِ اللَّائَيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)) وَإِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذَالِكَ اَيُضًا ((اَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلُكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَذَابِ اِنِّى اَعُوْذُهِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ)). (مسلم)

5.0

تر جمد: حضرت حذیفہ یہ روایت ہے کہانی صلی الله علیه وسلم جب رات کوا ہے بستر پرتشریف لاتے تو ایٹا وا بنا ہاتھ واکس رخسار کے یچے رکھتے قرباتے اے اند تیرے نام سے مرتا ہول اور زندہ ہوتا ہوں۔ جب جاسمتے فرمائے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہم کومرنے کے بعد بھرزندہ فرمایا ای کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے مسلم نے براء سے۔

عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اوْى آحَدُكُمُ اِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ فَاِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ ((بِالسَّمِكَ رَبِّيُ وَضَعْتُ جَنِّيْ وَبِكَ آرُفَعُهُ اِنَ آمُسَكَتَ نَفْسِى فَارُحَمُهَاوَإِنَ آرُسَلُتَهَا فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفُظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ)) وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيَضَطَّحِعْ عَلَى شِقِّهِ ٱلْآيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِالسَّمِكَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَيْنَفُضُهُ بِصَنِفَةٍ ثَوْبِهِ ثَلْكَ مَرَّاتٍ وَإِنْ آمُسَكَتَ نَفْسِى فَاعُفِرُلَهَا.

ترجمدة حفرت الوجرية من روايت به كهارسون الغصلى التدعلية وسم فرايا جب ايك تمبارا الني استرير ليفي توالي استركوي وراجمدة حفرت الوجرية من كوتك الله وروائد والتي المتعاون المتعا

عَنُ أَنَسُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِيُ ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانِا وَأَوَانَا فَكُمْ مِثْنُ لَا كَافِئَ لَهُ وَلَا مُؤْوِىَ. (مسلم)

تر چمد: حضرت انس سے دوایت ہے رسول الدُصلی الله علیہ وللم جب بستر کی طرف آتے فرماتے سب حمراللہ کیلئے ہے جس نے جمیں کھلا یا بلا بااور ہماری تمام مہمات کو وور فرمایا۔ ہمیں جگہ دی بہت لوگ ایسے جیں جن کی کوئی کفایت نہیں کرتا اور نہ بی ان کوشھانہ ویتا ہے۔ روایت کیا اس کومسلم نے ۔

عَنُ عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ آتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَكُّوُا إِلَيْهِ مَا تَلَقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَآءَ هُ رَقِيْقٌ فَلَمُ تُصَادِفُهُ فَذَكَرَتُ ذَالِكَ لِعَآئِشَةَ فَلَمَّا جَآءَ آخُبَرتُهُ عَآلِشَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَ فَجَآءَ نَا وَقَلُ آخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبُنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَآءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَلَّتُ بُودَ قَدْمِهِ عَلَى بَطُنِي فَقَالَ آلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا فَجَآءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَلَّتُ بُودَ قَدْمِهِ عَلَى بَطِنِي فَقَالَ آلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا شَائِنُهَا إِذَا آخَذُتُهُمْ وَكَبِرَا آرُبُعًا وَتَلَايُنَ وَاحْمَدَا ثَلَانًا وَثَلَايُنَ وَكَبِرَا آرُبُعًا وَثَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَانًا وَثَلَائِينَ وَكَبِرَا آرُبُعًا وَثَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَا وَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَامُ وَلَالْمِينَ وَكَبِرَا آرُبُعًا وَثَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَانًا وَثَلَائِينَ وَكَبِرَا آرُبُعًا وَثَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَا وَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَامُ وَلَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَائِينَ وَاحْمَدُوا ثَلَامُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَائِينَ وَاحْمَدَا ثَلَامُ وَلَائِينَ وَكَبُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ

تر جمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ دُرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس مشقت کی شکایت کی خاطر آئیں جو پیکی کی وجہ سے ہاتھوں کو پیچی تھی۔ حضرت فاطمہ تو پہنر لمی کہ آپ کے پاس خلام آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے لما قامت ندہوئی۔ بیسارا قصہ حضرت عائشہ کے سامنے پیش کردیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس قصے کی خبروی۔ حضرت علی نے کہا آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم اسپنے بچھوتوں پر لینے ہوئے عے ہم نے اٹھے کا ارادہ کیا آپ ملی الشعاب وسلم نے فر بایا ای حالت پر ہوآپ ملی الشعاب وسلم ہمارے درمیان بیغہ کے بہال تک کدھی نے اپنے ہیں ہرآپ کو تر کے تعدید کے حوں کی فر بایا کہ ہیں تم کواس ہیز سے ہم شاؤں ہوتم نے ماگی ہے دہ یہ جب تم اپنے ہمتر پرجائ تینتیس بارائد کا کمد للہ چونیس باراللہ اکر بروفلیف خادم سے ہم ہر ہے۔ ( متنق علیہ ) عن أبی اللّه عنها إلَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَسْالُلهُ عَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَسْالُهُ مَسْالُهُ مَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَسْالُهُ مَسْالُهُ مَسْالُهُ مَلْمَا وَقَالِيْسَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّم مَسْالُهُ مَسْالُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا هُو حَيْرٌ مِنْ خَادِم تُسَبِّحِيْنَ اللّهُ قَلْنَا وَقَالِيْسَ وَتَحَمَدِيْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّم مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّم عَلَيْ صَلّوةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ . (مسلم مَرجمہ: حضرت ابو ہری قسم دایت ہے کہا فاطم طفرت میں اللّه علیہ کرائے کیا سال میں خادم اللّه کی خادم اللّه کی خادم ہے ہمتر چیز نہ بتاؤں۔ سیمان اللّه تینتیس بار الحد اللّه اللّه اللّه کی اللّه اللّه اللّه اللّه کا اللّه ہوئے ہوئے اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کے باس آئی خادم کے باس آئی خادم اللّه کی اللّه اللّه کے باس آئی خادم کے باس آئی خادم کے باس آئی کی خادم کے باس آئی کے اللّه اللّه کی خادم کے باس آئی کی خادم کے باس آئی کی خادم کے باس کے باس

#### الفصل الثاني

عَنُ آبِیُ هُرَیُرَة قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اِذَا آصْبَحَ قَالَ اَللّهُمْ بِکَ آصُبَحْنَا وَبِکَ اَمُسَیْنَا وَبِکَ نَحْییٰ وَبِکَ نَمُوْتُ وَاَلَیٰکَ الْمَصِیْرُ وَاِذَا اَمُسَی قَالَ اَللّهُمْ بِکَ اَمْسَیْنَا وَبِکَ اَصْبَحْنَا وَبِکَ نَحْیی وَبِکَ نَمُوْتُ وَاِلَیْکَ النّشُورُ (رواه الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہا کہ رسول الدّصلی النہ علیہ دسلم جب سیح کرتے فرماتے یا الّبی تیری قدرت ہے مج کی ہم نے تیری قدرت کے ساتھ شام کی ہم نے تیر ہے نام کے ساتھ مرتے جیتے ہیں۔ تیری طرف لوٹا ہے۔ شام کے وقت فرماتے یا الّبی ہم نے تیری قدرت سے شام کی اور میچ کی ہم تیرے نام سے ساتھ مرتے جیتے ہیں اور تیری طرف ہم سب کا اٹھ کر جانا ہے۔ روایت کیا اس کوڑند کی آباد واؤد اور این ہانہ نے۔

 يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الذِّى لَايَضُوْمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ قَلَاتَ مَوَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ فَكَانَ آبَانٌ قَدْ آصَابَهُ طَرَفَ فَالِحٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آبَانٌ مَاتَنْظُرُ إِلَى آمَا إِنَّ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَثُتُكَ وَلَكِنِي لَمُ أَقُلُهُ يَوْمَدِلِ لِيُمْضِي اللَّهُ عَلَى قَدُرَهُ. رَوَاهُ التَّرُمِذِي وَآبُودَاوُدَ وَابُنُ مَاجَةً وَ فِي رَوَايَتِهِ لَمُ تُصِبُهُ فَجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتَى يُعْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحَ لَمُ تُصِبَهُ فَجَانَةُ بَلاءٍ حَتَى يُمُسِى.

تر جمد : حضرت ابان بن عثان سے روایت ہے میں نے اسے باپ سے کہتے ہوئے سنارسول الندسلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا جو بندہ ہرروز سے وشام تمن مرتبہ ہے کہائی اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی اور شام کی کہ جس کے نام سے زمین وآسان کی کوئی چیز ضررتہیں پہنچا سکتی وہ سننے والا جانے والا ہے تو اس کوکوئی چیز ضررتہیں پہنچا سکتی۔ ابان کوفائح کی بھاری پنچی ایک فخص نے ابان کی طرف و کھنا شروع کیا ابان نے کہاتو کیاد کھتا ہے۔ خبر وارحد بہٹ ای طرح ہے جیسے کہ میں نے روایت کی تھے کوئیکن بدو عاش اس ولن ندیز مدسکا جس ون میں بھارہ وارد کیا اس کوئر ندی این ملجا ورابوداؤ و نے ۔ ابوداؤ وکی ایک روایت ہیں ہے جوشام کے وقت پڑھاس کواچا تک مصیبت نہیں پیچی صبح تک اور جوسے کوپڑھاس کوشام تک کوئی مصیبت نہیں پیچی ۔

وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُمُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا الْمُسلَى اللّٰهُ وَحَدُو اللّٰمِسلَى اللّٰهُ وَحَدُو اللّٰمِسلَى اللّٰهُ وَحَدُو اللّٰمُلِيْ وَحَدُو اللّٰمِسلِ وَحِنُ سُوّءِ اللّٰكِيْوِ اَولَكُمُو وَ فِي رَوَايَةٍ مِنْ سُوّءِ الكَيْمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِسلِ وَحِنُ اللّٰمُو اللّٰمِسلِ وَحِنُ اللّٰمِ اللّٰمُو وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّمُ الللهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللل

وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قَوْلِيُ حِيُنَ تُصْبَحِيْنَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَطَالُمُ يَكُنُ اعَلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنُ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمُسِي وَمَنُ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي خَفِظَ حَتَّى يُصْبِعَ (رواه ابوداؤد)

تر جمد: جناب ہی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں کے روایت ہے کہ آپ سکی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلاتے فرماتے صبح کے وقت کیداللہ کیلیے ہی پاکی ہے وس کی تعریف کے ساتھ اللہ کی مدد کے بغیر قوت نہیں جوالتہ جاسے وہی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہیں یقین رکھنا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اپنے تھم سے ہر چیز کو گھیر ہے ہوئے ہے جو فیص پر کلمات مہم کے وقت کیے شام تک محقوظ رہتا ہے۔ اور جوشام کو کے مجمع تک محفوظ رہتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤ دئے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبُحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُطُهِرُونَ اللَّهِ حِيْنَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُطُهِرُونَ اللَّهِ حِيْنَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَعَنُ قَالَهُنَّ حِيْنَ تُطُهِرُونَ اللهِ قَوْمِهِ فَلِكَ وَمَنُ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُعْمِينَ الْمُرَكِدَ مَافَاتَهُ فِي يَوْمِهِ فَلِكَ وَمَنُ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُعْمِينَ الْمُرَكِدَ مَافَاتَهُ فِي لَيْلَهِ (رواه ابوداؤد)

تر چمہ: حضرت ابن عبائ سے دوایت ہے کہار مول الله علی اللہ علیہ وسلم ساؤ فر مایا جو مخص صبح کے وقت بدکھات کے فسیسحان اللہ حین تعسون وحین تصبحون ولہ المحمد فی السلموات والادض وعشیہ وحین تظہرون الی قولمہ و کلمالک تعریبون جم نے اس بیآ یتی پڑھیں اس نے اس چیز کو پایا جواس ہے اس دن میں روکنی تی اور جم نے شام کو بہ پڑھیں اس نے اس چیز کو پایا جواس سے رات کورہ کئی تھی۔ روایت کیا اس کوابودا ؤ دئے۔

وَعَنُ أَبِي عَبَّاشِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ إِذَا أَصُبَحَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ كَاهَ رَبُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَيَةٍ مِنَّ وُلَدِ إِسُمَاعِيْلُ وَ كُبِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَ حُطَّ عَنُهُ عَشُرُ سَيَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَى يُمُسِى وَإِنْ قَالَهَا إِذَا آمُسلَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصَبِحُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَرَأَى رَجُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ إِنَّ آبَا عَيَّاشِ يُحَدِّنُ عَنُكَ بِكُذًا وَكَذَا قَالَ صَدَق آبُو عَيَّاشٍ (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)

تر جمیہ: حضرت ابوعیاش ہے روایت ہے رسول الله صلی الله عنیہ وسلم نے فریایا جوش صبح کے وقت یہ کیے اللہ کے سواکوئی معبود تیں اور جمیہ: حضرت ابوعیاش کے روایت ہے رسول الله صلی الله عنیہ اس کے دائل ہے اور وہ کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کیلئے حضرت اساعیل کی اولا دے غلام آزاد کرنے کے ہرا برثواب ہوتا ہے اس کیلئے دائر تیکیاں لکھ دی جاتی جیں اور دس برائیاں دور کی جاتی جیں اور میں ہوتا ہے شیطان ہے اور جس نے ان کلموں کوشام کے وقت کہا اس کیلئے وہ تی ہوتا ہے میں ہوتا ہے شیطان سے اور جس نے ان کلموں کوشام کے وقت کہا اس کیلئے وہ تی ہوتا ہے میں اللہ علیہ وہ تی ہوتا ہے میں اللہ علیہ وہ تی ہوتا ہے میں کہا ہے اللہ کے دسول اللہ علیہ وہ تی اللہ علیہ وہ تی کہا ہے دارد سے ایک کاروداؤد اور ابن عابد نے۔ ایسے ایسے حدید یہ قبل کرتا ہے۔ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اللہ علیہ وہ کی کہا۔ روایت کیا اس کوابوداؤد اور ابن عابد نے۔

وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بَنِ مُسْلِمُ التَّمِيُمِيُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اَسَرٌّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا النَّصَوَقُتَ مِنُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا اَللَّهُمُّ اَجِرُبِي مِنَ النَّارِ سَبُعَ مَوَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتِ ذَٰلِكَ ثُمَّ مُتَ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَاصَلَيْتَ المصّبُحَ فَقُلُ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مَثُ فِي يَوُمِكَ سُكِتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا (رواہ ابو داؤد) ترجمہ: حضرت حارث بن سلم تمین ہے روایت ہوہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول الدّسلی الله علیہ وسلم نے آہند ہے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم سے ان سے بات کی کہ جب تو نماز مغرب سے فارخ ہوکا ام کرنے سے پہلے یہ کہ یا الی جھ کوآگ بناہ و سے سات مرتبہ کہا اور اگر تیری موت ای رات میں آجائے گی تو آگ ہے خلاصی پائے گامنے کی نماز پڑھنے کے بعد ای طرح سات مرتبہ کہا گر تیری موت ای دن واقع ہوگئ تو آگ سے خلاصی پائے گا۔ روایت کیا اس کوابوداؤر نے۔

تر جمّہ: حضرت الن سے روایت ہے کہارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کوئی نہیں جو تیج کے وقت یے کلمات کہتا ہوا ہے اللہ ہم نے صبح اس حالت میں کی کہ آپ کو گواہ کرتے ہیں اور تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو گواہ کرتے ہیں تیرے فرشتوں اور تیری تمام محلوقات کو اس بات پر کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو اکیلاہے تیراکوئی شریک نہیں اور معرّت محرصلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھرے اور رسول ہیں مگر اللہ اس کے وہ گناہ بخش ویتا ہے جو اس سے اس دن تیں سرز دہوئے اگر ان کلمات کوشام کے وقت کم اللہ اس کے وہ گناہ بخشاہ ہے جورات کوسرز دہوئے۔روایت کیا اس کوتر نہ کی اور ابوداؤد نے اور کہاتر نہ کی نے بہت مدین فریب ہے۔

وَعَنُ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يَقُولُ إِذَا اَمُسْسَى وَإِذَا اَصُبَحَ قَلَالًا رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِ سُلَامٍ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ اَنّ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ (رواه احمد و الترمذي)

ترجمه: حضرت قوبان عدداءت بكبارسول الله ملى الله عليه وسلم في فرما يكونى اليامسلمان بندونيين جومع شام يرتمن بارك

یں اللہ پرراضی ہوارب ہونے کے کا ظاہر اوراسلام پروین ہونے کی صورت میں اور جوصلی اللہ علیدوسلم پررسول ہونے کی خاطر یہ محراللہ پرضروری ہوگا کہ تیا مت کے دن اس کوراضی کرے روایت کیا اس کوئر نہ ک نے۔

وَعَنُ حَفَصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَانَ يَرُقُدُ وَضَعَ يَدَهُ اليُهُنَى عَبَادَكَ تَوَمَ تَبَعَثُ عِبَادَكَ قَلَاتَ مَرَّاتِ (رواه ابوداؤد) تَحَتَ خَدِهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَثُ عِبَادَكَ قَلَاتَ مَرَّاتِ (رواه ابوداؤد) ترجمه: حضرت همه به روايت برول الشعل الشعلية وَلَم جب و في كاراه و فرات تواجا و ابنا إنها المحالية والله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعُودُ وَعَنُ عَلِي آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعُودُ وَعَنُ عَلِي آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعْدُولُ وَعَنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعْدُولُ وَعَنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعْدُولُ وَعَنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُمُ إِنِّى اعْدُولُ وَعَنُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُهُم إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ عِندَ مَصْبَعِهِ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُلُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَذِهِ مِنكَ الْحَدُ الْمَالُمُ وَالْمَالُمُ اللهُمُ لَا يُعَلِقُ مُ اللهُ اللهُ

تر جمد: حضرت ابوسعید ی روایت ہے کہارسول انڈسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض اپنے بستر پر جاتے وقت کے اللہ س بخشی جاہتا ہوں ایسا اللہ جن کے سواکوئی سعور نہیں وہ زندہ ہے تانوق کی فیر کیری کرنے والا ہے بیں اس کی طرف تو ہے کہتا ہوں یہ جمن بارک کے اللہ اس کے گناہ بخش و بتا ہے آگر چہوریا کی جماگ کے برابر یا عالج جنگل کی دیت کے قردوں کے برابر ہوں یا ورفقوں کے بیوں کی تعداد کے برابر ہوں یا دنوں کی تنجی کے برابر ہوں روایت کیاس کو تر ندی نے اور کہا ہے صدیمت فریب ہے۔ وعن خیاد بن آؤس قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسْلِم يَا مُحُدُدُ مَضَعَمَة بِفُوالَيْة . چلدسوم

> سُوُرَةِ مِنُ كِتَابِ الْلَهِ إِلَّا وَكُلاللَّهُ بِهِ مَلَكَا فَلا يَقُرَبُهُ شَيْءٌ بُوُذِيْهِ حَتَى يَهُبُ مَتَى هَبٌ (رواه التوحذی) ترجمہ: حفرت شدادین اوک ہے دوایت ہے کہارسول اللّه صلی اللّه علیہ وَلم نے فریایا جب وکی مسلمان اپنی خوابگاہ پر سورت پزھتے پڑھتے جگہ گڑتا ہے تواننداس پرائیک فرشہ تنعین کردیتا ہے۔اس کے جاسکے وقت تک اس کوکوئی چیز تکلیف تہیں وے عقرروایت کیااس کوڑندی نے۔

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عروبین عاص ہے دوایت ہے کہا رسول انتسالی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا دوایسی چزیں ہیں جن کی
حفاظت کرنے والاسلمان بہشت میں واخل ہوگا خبرواردہ دونوں چزیں آسان ہیں گران رعل کرنے والے بہت کم ہیں این ہیں
سے ایک چزیہ ہے جرفرض نما ذکے بعد دی بارسجان ائند پڑھے اور دی بارائحد ند پڑھے اور دی بارائند اکبر۔ این عمر نے کہا کہ ہیں
نے دسول اللہ معلی النہ علیہ وسلم کود یکھا آپ اپنے ہاتھ پران تسبیحات کوشار کرتے آپ نے فر مایا زبان بہتو ڈیز ہوہ ہوہ محرمیزان میں
ڈیز ہو جزار ہیں دوسری چزیہ ہے کہ جب مسلمان بستر پر لیٹے تو اللہ کی بیتے اور تجبیرا ورخمید پڑھے سو بار زبان پرتوسو بار ہیں محرمیزان میں
میں بڑار ہیں۔ تم میں کون اڑھائی بڑار گناہ کرتا ہے۔ سما بنے عرض کی ہم ان پر کوئر دفاظت نہ کریں میں فر مایا ایک تمہارے پاس
میں بڑار ہیں۔ تم میں کون اڑھائی بڑار گناہ کرتا ہے۔ سما بہتے قال فلاں فلاں چزیاد کر یہاں تک کہ دو قماز پڑھتا ہے شاید کہ وہ ان کلمات پر
میطان آتا ہے اور دو نماز میں موتا ہے شیطان کہتا ہے فلاں فلاں چر بیات کی کہ دو قمان کو داور دارائی نے ابوداؤ دکی روایت میں
ایک روایت میں ہوتا ہے شیطان آتا ہے تو وہ اس کوسلا و بتا ہے۔ دوایت کیاس کو تہ تر کے ابوداؤ دکی روایت میں
ہوان کے قول والف وٹس با قائی المیز ان کے پیچھے اس طرح ہے کہ چونیس بار تجبیر کے بستر پر لیٹنے دفت تھیداور بین کر ہورائی کر سے تیں مورائی کر کے اور دو تھائے کر سے بندی سے اس کے قول والف وٹس با قبی المیز ان کے پیچھے اس طرح ہے کہ چونیس بارتجبیر کے بستر پر لیٹنے دفت تھیداور بھی کر سے بندین کر سے دوایت ہے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ غَنَّامٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللَّهُمَّ مَا أَصْنِحَ بِي مِنْ نِعُمَةٍ أَوْبِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الُحَمُدُ وَلَکَ الشُّكُورُ فَقَدْ اَدَّى شُكْرَيَوْمِهِ وَمَنُ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ حِيْنَ يُمْسِى فَقَدُ اَذَى شُكُرَ لَيُلَتِهِ (رواه ابوداود)

تر چمہ: حضرت عبدالقدین غنام ہے روایت ہے کہارسول الشعلی القد علیہ وسلم نے فربایا جھنف صبح کے وقت کیم یا المجی جوقعت جھے یا تیری مختوق میں ہے کسی کومبر کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ تیرے اسکیلے کی طرف ہے ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے لئے تعریف ہے اورشکراور جوبید عاصبح کو پڑھے تو اس نے اس دن کاشکراوا کیا اور جواس کے مالندش مکو کیم تو اس نے رات کاشکر ہیا وا کر دیا۔ روایت کیا اس کوابو واؤونے نے

وَعَنُ آبِيُ آزُهَرِ الْآنُمَارِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آخَذَ مَضُجَعَهُ مِنَ اللَّيُّلِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَضَعَتُ جَنْبِيُ لِلَّهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ ذَنْبِي وَاخْسَأَطْيُطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْآغِلَى (رواه ابوداؤد)

تر جمہہ: حضرت ابوالاز بڑانماری سے روایت ہے کہ جب رسول القصلی القدعلیدوسلم اپنی خوابگاہ پر رات کوتشریف رکھتے فرماتے میں القد کے نام سے سوتا ہوں میں نے ایک القد کیلئے اپنی کروٹ رکھی یا البی میرے گناہ بخش دے اور جمتے سے میرے شیطان کودور فرما اور میری گردی کوچھڑا دے اور جھے کو بلندمجلس میں ہے کردے روایت کیالاس کوابودا ڈنے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آخَذُ مَضُجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِ عُمَرَانٌ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَى فَافَضَلَ وَالَّذِي مَنْ عَلَى فَافَضَلَ وَالَّذِي مَنْ عَلَى فَافَضَلَ وَاللَّهِ عُلَى فَاجُولَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمُ وَبَ عُلَيْ شَيْءٍ وَ مَلِكُيّهُ وَاللهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُو فَيِكَ مِنَ النَّارِ (رواه ابوداؤه) لِلهِ عَلَى عُلَى عُلَى عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى مَن النَّارِ (رواه ابوداؤه) تَرْجَمَد: حضرت ابن عُرَاد عنداؤه من النَّامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مِن النَّامِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

طلدسوم

کہ جس نے مجھ کو بہت دیا۔ ہر حال میں اللہ کیلیے شکر ہے۔ ہر چیز کے پروردگا داور ہر چیز کے مالک اور معبود تیرے ساتھ میں آگ۔ سے بناو مانکہا ہوں۔ روایت کیااس کوابوداؤ دینے۔

وَعَنَّ بُرَيُدَةً قَالَ شَكَّا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتُ رَبِ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَمَا اَظَلَّتَ وَ رَبُّ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ لِي جَازًا مِنُ شَوِّ خَلْقِكَ كُلِهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَقُوطَ عَلَى اَحَدُ مِنْهُمُ اَوْاَنَ يَبْغِى عَزَّجَارُكَ كُنُ لِي جَازًا مِنُ شَوِّ خَلْقِكَ كُلِهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَقُوطَ عَلَى اَحَدُ مِنْهُمُ اَوْاَنَ يَبْغِى عَزَّجَارُكَ كُنُ لِي جَازًا مِنُ شَوِّ خَلْقِكَ كُلِهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَقُوطَ عَلَى اَحَدُ مِنْهُمُ اَوْاَنَ يَبْغِى عَزَّجَارُكَ كُنُ لِي جَازًا مِنْ اللهُ عَيْرُكَ لَا إِللَّهُ إِلَّا الْذَي رَوَاهُ اليَّرُمِذِي وَقَالَ هَذَا حَلِيتَ لَيْسَ وَجَلَّ فَنَاوَكَ وَلَا إِللهُ غَيْرُكَ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللهُ اللهُ

کر جمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہا خالد بن ولید نے بی سمی اللہ علیہ وسم کے پاس ہے خوالی کی شکایت کی آخضرت سمی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جب تو اپنے بستر پر جائے کہ یا اللی ساتوں آساتوں کے بروردگا راور جس پر وہ سامیہ سے جو تاہیں۔ زمینوں کے پروردگا راور اس گروہ کے زمینیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ شیاطین کے رب اور جن کو انہوں نے گراہ کیا ہے تو بھی کوس محلوق کی برائی سے بناہ دے اور اس بات ہے کہ جھے پر کوئی زیادتی کرے ان سے یا کوئی ظلم کرے۔ تیری بناہ غالب سبے۔ تیری تحریف بردگ ہے۔ تیرے سواکوئی معبور فیمن محرصرف تو ہی۔ روایت کیا اس کوتر قدی نے اور کہا اس کی سندقو کی فیمن سے میں منظمیر کی حدیث کو جو اس حدیث کارادی ہے بعض اہل حدیث نے چھوڑ دیا ہے۔

### الفصل الثالث

تر جمہ: عصرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑے روایت ہے کہا میں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ہرروز کہتے ہو کہا ہے اللہ بچھ کو عافیت دے میرے بدن میں اور میری شنوائی میں۔ عافیت دے مجھ کومیری آتھوں میں تیرے سوا کوئی معبور ٹھیں۔ان الفاظ کوسج وشام نٹمن باریژ ہے ہوکہا اے میرے بیٹے میں نے رسول الشصلی الغدعلیہ دسلم کوان کلموں کے ساتھ دعا ہا تکتے سنا تھا تو مجھے ت رسول الندصلی اللہ علیہ دسلم کی سنت کی چیروی کرنا بہت بہند ہے ۔روایت کیا اس کوابوداؤ دنے۔

ric

وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بْنِ أَبِى آوُفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْحَلُقُ وَالْاَمْرُ وَ اللّٰيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ الجُعَلُ أَوْلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَاوْسَطَهُ نَجَاحًا وَاحِرَةً فَلاحَايَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ذَكَرَهُ النَّوْرِئُ فِي كِتَابِ الْآذُكَارِبِرِوَايَةِ ابْنِ السِيِّي

ترجمہ: حضرت عبدالقد بن افی اوفی سے روایت ہے کہارسول القصلی الله علیہ دسلم جب تینے کرتے فرمائے ہم نے میم کے اور ملک نے میج کی القد کیلئے تمام تعریف خدا کیلئے ہے۔ وار وصفات کی بزرگی خدا کیلئے ہے تکو قات اور تھم ون رات اور جو دن رات بٹس آ رام پکڑتے ہیں سب القدی کیلئے ہیں یا اللی اس دن کا اول نیک کا سب بنا۔ اس کے درمیان کو حاج ق سے نجاہے کا سب بنا اور آخر دن کوفلاح کا سب بنا اے سب رحم کرنے والول کے دم کرنے والے نام قود کی نے اس حدیث کو کتاب الاؤ کارٹس ایس نی روایت سے ذکر کیا ہے۔

وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بْنِ آبْزَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصَبَحَ اصَبْحَنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَ عَلَى دِيْنِ نَبِينَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنَّةِ آبِينَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ (رَوَاهِ اجعد والدارمي) مَرْجمه: حَفرت عَمانِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ شَلِي وَلَمْ كَانَ مِن اللهُ مَلْمَ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْنَى مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كُولُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا مُن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَى مُعْمَد مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى مِنْ اللهُ وَعِيْلُ اللهُ وَالْحَدُوالُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

## باب الدعوات في الاوقات

#### مختلف اوقات کی دعا وُں کا بیان

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ آحَدَكُمُ إِذَا آرَادَ أَنُ يُأْتِى آهُلَهُ قَالَ ( بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَنَ مَا رَزَقَتَنَا) فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَالِكَ لَمُ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ آبَدًا. (منفق عليه)

تر جمہہ: حضرت ابن عہاس ؓ ہے روایت ہے کہارسول الله طلبہ وسلم نے فرمایا جب ایک تمہارا اپنی بیوی ہے معبت کرنے کا ارا وہ کرے ۔ تو کے ہم اللہ کے نام ہے مد دچاہجے ہیں ۔ ہم کوشیطان سے دورر کھاور شیطان کواس اولا دسے دورر کھ جوتو ہم کونھیب فرمائے ۔ اس حالت ہیں میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا اسکوشیطان بھی تکیف ٹیس دے سکا۔ (متفق علیہ)

وَعَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرُبِ (لَا اِللهُ اللهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ لَا اِللهُ اللهُ وَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ). (متفق عليه)

تر جمد: حضرت این عباس سے روایت بغم وگر کے وقت رسول الله سلی الله علیه وسلم فریاتے کہ الله کے سواکوئی مجووفیس جو بزرگ بردیاد ہے الله کے سواکوئی معبود نہیں جوعرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوآسانوں اور زبین کا اورعرش کریم کا رب ہے۔ ( متنق علیہ )

عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ صُرَدٌ قَالَ اسْتَبُ رَجَلانِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُمَا لَيْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسَتُ بِمَجْنُونَ (مَعَقَى عليه) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسَتُ بِمَجْنُونَ (مَعَقَى عليه)

ترجمہ: حضرت سنیمان بن صرقت روایت ہے کہا دو محصول نے آئیں میں کالی دی آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہم آپ ملی انته علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ہے ایک نے دوسرے کو بہت برا کہنا وراس کا چرو خصد کی وجہ ہے سرخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا کہ میں ایک ایسا کلہ جانتا ہوں اگر اس کو بیہ کہتے تو اس کا خصہ جاتا رہے گا وہ کلمہ بیہ ہے کہ میں اللہ سے شیطان مردوں سے بناہ ما نگرا ہوں صحابہ نے اس محض کو کہا کہا تو اس چیز کوئیس سنتا جو نبی صلی اللہ عنیہ وسلم نے فر ما بیا اس نے کہا ہیں مجنون نہیں ہوں۔ (متفق علیہ)

عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيُكَةِ فَاسْتَلُو اللّٰهَ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّحِيْمِ فَإِنَّهُ رَاى شَيْطَانًا. (متفق عليه)

ترجمدا حضرت الوبريرة سعدوايت بهكهارسول الله على الله عليه وللم في فريايا جديم مرغ كي آواز سنوتوتم الفسيدي كافعنس ما محوياس ليري كه وه فرعة كود يجعة بين اورجب مم كدره ي وازستوتوشيطان مردود سعالة كي بنا وطلب كرديونك وهشيطان كوديكم كب (سنت عليه)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّتُوى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلْقًا ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذِيُ سَخِّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِئِق اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَاذَالْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُطَى اللَّهُمَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِئِق وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُطَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُطَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُطَى اللَّهُمَّ اللهُمْ وَالتَّهُمُ اللهُ وَاطُولَنَا بُعُدَهُ اللَّهُمُّ اللهُ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالنَّعَلِيقَةَ فِي الاَهْلِ وَالاَهُلِى اللهُ اللهُ وَالاَهُلِى اللهُ اللهُ وَالاَهُلِى اللهُ وَالاَهُلِى اللهُ اللهُ وَالاَهُلِى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالاَهُلِى وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

کی برائی سے جب آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتنے تو فرماتے ہم پھرنے والے تو بہ کر نیوا سلے ہیں۔اپنے پروردگار کی عبودت کرنے والے اوراس کی تحریف کرنے والے ہیں۔روایت کیااسکوسلم نے۔

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَرُحِسُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ يَتَعَوَّذُ مِنُ وَعُثَآءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبَ وَالْحَوُرِ بَعُدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ الْمَظْلُومُ وَشُوّءِ الْمَنْظَرِ فِي ٱلْآهْلِ وَالْمَالِ.(مسلم)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن سرجی ہے روایت ہے بہارسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم سفر فریائے تو سفر کی محنت ہے بناہ ما تکتے ہے جرنے ک بری حالت سے زیادتی کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بددعا ہے الل ومال کی بری حالت و کیصفے سے سر روایت کیا اسکو سنم نے ۔

عَنُ خَوُلَةَ بِنُتِ حَكِيْمٍ رضى الله عَنها قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ (اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ) لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتْى يَرْتَحِلَ مِنُ مُنْزِلِهِ ذَالِكَ. (مسلم)

تر جمعہ: حضرت خونہ بنت تکیم سے روایت سے کہا میں نے رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم کوفر ماتے سنا جو کو لگسی مکان میں اترے اور کئے کدمیں اللہ کی بناو مائٹ ابوں اللہ کے بور کے کھول سے اس چیز کی برائی سے جو بیدا کی تو اس کوکو کی چیز فقصال نہیں دے سکتی جب تک وہ اس مکان سے وائیس نہلوئے۔روایت کیا اس کوسلم نے ۔

وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةٌ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ مِنُ عَفْرَبٍ لَدَغَنِيَ الْبَارِحَةُ قَالَ أَمَّا لَوُ قُلْتَ حِيْنَ ٱمُسَيُتَ رَاعُولُهُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَحًا خَلَقَ) لَمُ تَضُرَّكَ. (مسلم)

تر جمید: حضرت ابو بَریرہؓ ہے روایت ہے کہا ایک فخص رسول اللّه علیہ وسلم کے پاس آیا کہاا ہے اللّہ کے رسول کزشتہ رات محصر کوا بیک پیکھوڈس گیا آپ نے فرمانی خبر دارا گرتو کہتا شام کو کہ ہیں املا کے پورے کلموں سے پناو ما مکتا ہوں اس چیز کی برائی جواس نے پیدا کی۔ تھے کوشرر نہ پہنچا تا۔ روایت کیااس کومسلم نے۔

وَعْنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَدٍ وَاَسْحَوَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمُّدِاللَّهِ وَحُسُنِ بَلَآئِهِ عَلَيْنَا وَبَّنَا صَاحِبُنَا وَاَفْضِلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّادِ. (مسلم) ترجمہ: حفرت ابو ہریرہ سنت دوایت ہے جب رسول الفصلی الفرضیدوسم سفریس ہوتے محرکے وقت قربائے میراضدا کی تعریف کرنا شنے والے نے تی اور میرا اقرار اس کی انجی تھیں سے جہ نے میں جو ہم پرفرمائی ۔اے جارے رہ رہ ہماری تعبیل فی ماور ہم پراحمان کریدگن م ہما گے سے بناہ ج ہوئے کہتے ہیں ۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَفَلَ مِنُ غَزُوِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَفَلَ مِنُ غَزُو اَوْ حَجّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِ شَرُفٍ مِنَ الْارْضِ فَلَتَ تَكْبِيُرَاتِ ثُمَّ يَقُولُ (لَا الله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْءٍ قَدِيْرٌ آبُهُونَ تَآيِبُونَ عَابِدُونَ ضَدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آبُهُونَ تَآيِبُونَ عَابِدُونَ ضَاجَدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ وَنَصْرَ عَبُدَهُ وَهْزَمَ الْالْحُزَابَ وَحُدَهُ). (معفق عليه) تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوئی سے روایت ہے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احز اب کے مشرکوں پر بدوعا فر مالی فرمایا اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے اور جلدی حساب کرنے والے یا اللی کفار کے شکر کوشکست فر مایا البی ان کوشکست فرما اور الن کو ہلا دے۔ (مشغق علیہ)

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٌ قَالَ نَوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِى فَقَرَّبُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطَبَهُ فَاكُلْ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بِتَمْرِ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيَلْقِى النَّوى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَيَجُمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَالْوُسُطَى ثُمَّ أَتِى وَالْوُسُطَى ثُمَّ أَتِى وَالْوُسُطَى ثُمَّ أَتِى وَالْوُسُطَى وَالْوَسُطَى ثُمَّ أَتِى بِشَوَابٍ فَشُوبِهُ فَقَالَ (اَللَّهُمُ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمُ وَاغُفِرُ لَهُمُ وَارْحَمُهُمْ). (مسلم)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن سر سے روایت ہے کہا میر ہے باپ کے پاس رسول الدُصلی اللہ علیہ دسلم بطور مہمان تشریف لائے ہم نے
آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس کھانا خاصر کیا اور مالیہ ہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے اس جس سے کھایا بھرآ ب سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس
خشک مجور لائی گئی آپ سلی اللہ علیہ دسلم اس سے کھاتے اور اس کی شخصی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان جمع فرماتے۔ آیک
روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم مسلم کوا بی دونوئ الکلیوں کی چینے ہو ڈالتے پھر آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس پائی لا یا محمل اللہ علیہ دسلم سے بانورک لگام بھڑی ہوئی تھی اللہ سے میرے لئے دعاما تکوآپ سلی
میرے باپ نے کہا اس حال میں کہاں نے آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے جانورک لگام بھڑی ہوئی تھی اللہ سے میرے لئے دعاما تکوآپ سلی
اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اسے اللہ برکت فرمان کی روزی میں جونو نے ان کودی ان کودی ان کودی اور پر حمر فرما۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

#### الفصل الثاني

عَنْ طَلُحَةَ بْنِ عْبَيْدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الهِلالَ قَالَ اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْآمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاَسُلَامِ رَبِّيَى وَرَبُّكَ اللَّهُ. رَوَاهُ الْتِرُمِذِيُّ وَقَالَ هَلَاا حَذِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہے روابیت ہے کہ بی اللہ علیہ وسلم جنب جاندہ کیھے قرماتے اے اللہ وامن کے ساتھ ہم پر جاتد نکال اورا کیان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ وہ میر ااور تیرارب ہے۔ روایت کیا اس کوڑندی نے اور کہا بیصدیت جسن فریب ہے۔ وَعَنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَآبِي هُوَيُرَةَ قَالاً فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَلَمَصَّلَئِي عَلَى كَثِيْرٌ مِّمَنُ خَلَقَ تَفْضِيْلاً إِلَّا لَمُ يُصِبُهُ ذَلِكَ الْبِلاءُ كَائِنًا مَا كَانَ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ وَ عَمْرُوبُنُ دِيْنَادٍ الرَّاوِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

تر جمید: مضرب تمرین خطاب سے روایت ہے اور ایو ہریزہ سے دونوں نے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ دسکم نے فر ایا جب کوئی مخص کسی بلا میں بہتلافتف کو دیکھے تو کہاس اللہ کسلیے تمام تعریف ہے جس نے مجھ کواس بلاسے بچایا کہ جس میں تھے کو گرفار کیا اور مجھ کو بہتوں پریزرگی دی بزرگی دینا تو اس کو دو بلائیس کیلئی ۔ روایت کیا اسکوٹر خدمی نے اور این ملجہ نے این عمر سے روایت کیا ہے۔ تر ذری نے کہار جدیث غریب ہے اور عمر دین دینارتوی راوی تہیں۔

وَعُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَلْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ دَحَلَ السُّوق فَقَالَ لاَ اللهُ اللهُ الخيرُ وَحُدَهُ لا شَوِيْكَ فَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٌ قَلْهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُل شَيْءٌ الْمُلْ اللهُ اللهُ الْمُلُقِ الْمُعَيْءِ وَالْحَمْدُ وَمُحِى عَنْهُ الْمُلَ الْمَوْمِدِيْ وَالْحَمْدُ وَهُو عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ ال

تر جمہ: حضرت معافزین جبل سے روایت ہے کہارسول الندعلي و کہا ہے تھے گئے ہے۔ معافزین جبل سے ایک فیض کو وعا مانکتے شاکہتا ہے اے القدیمی تھے سے پوری نعت مانکن ہوں ۔ فرمایا پوری نعت ہے۔ پوری نعت میں دیا ہوں میں بھلائی کی ۔ فرمایا پوری نعت بہشت میں وہنل ہونا ہے اور دوزخ سے نجات پانا ہے۔ آپ نے ایک فیض کوسنا کہ وہ کہتا ہے اسے بزرگی اور بخشش کے مالک پھر فرمایا تحقیق قبول کی گئی تیری دعا سوال کر۔ ایک فیض کورسول القد علیہ وسلم نے کہتے شاا سے انقد میں تھے سے مبر کا سوال کرتا ہوں ۔ فرمایا تو نے الفتہ ہے ۔

وَعَنُ آبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكُورَ فِيْهِ لَهُطُهُ فَقَالَ قَبْلَ آنَ يَقُومُ سُبْحَانَكَ اللّهُمُ وَبِحَمْدِكَ آشُهَدُ آنَ لَا إِلٰهُ إِلّا آنْتَ آمَتَعُفِوكَ وَ آتُوبُ فَقَالَ قَبْلَ آنَ يَقُومُ سُبْحَانَكَ اللّهُمُ وَبِحَمْدِكَ آشُهُدُ آنَ لَا إِلٰهُ إِلّا آنْتَ آمَتَعُفِوكَ وَ آتُوبُ إِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُو

وَعَنُ عَلِي اللّهِ أَيِى بِدَائِةٍ لِيَوْكَبَهَا فَلَمّا وَصَعَ رِجُلَةً فِي الرَّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّهِ فَلَمّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ فَمَ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَوَكَ هذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقُونِيْنَ وَإِنّا إِلَى طَهْرِهَا فَالَ الْحَمُدُ لِلْهِ فَلاثًا وَاللّهُ الْجُبَرُ ثَلاثًا سُبْحَانَكَ إِلَى ظَلَمُتُ نَفْسِى وَيَعْلَمُ فَالَ الْحَمُدُ لِلْهِ فَلاثًا وَاللّهُ الْجُبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِلَى ظَلَمُتُ نَفْسِى فَاغَفُولِى فَاللّهُ الْجَبُرُ فَلَاثًا سَبْحَانَكَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا اَمِينَ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا اَعْدُولِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا الْمُولِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ كَمَا صَنعَتُ فَمَ صَحِحَتَ يَا وَلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ لَعْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ لَا يَعْفِولُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الل

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدُّعَ رَجُلًا اَحَذَبِهِ فَلا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَقُولُ اَسْتَوْدِعُ اللّهَ دِيْنَكَ وَامَا نَتَكَ وَالِحِرَ عَمَلِكَ وَ فِي رِوَايَةٍ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ. رَوَاهُ التِّرُمِلِيُّ وَ اَبُوْدَاؤُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ فِي رَوَايَتِهِمَا لَمُ يُذَكِّرُو الْحِرَ عَمَلِكَ.

تر جمد : حضرت این عُرِّے دوایت ہے کہا نی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کمی مخص کور فصت فرمائے تواس کے ہاتھ کو کا لیتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے یہاں تک کروہ مخص ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوڑتا اور قرمائے کہ میں نے اللہ کو تیرا وین اور تیری امانت سونی اور تیرا آخری عمل ۔ ایک روایت میں ہے خواتیم عملک ۔ روایت کیا اس کوڑ ندی ابوداؤوا بن ماجہ نے ابوداؤوا وراین ماجہ کی حليبيوم

روايت بس لقظ آخر عملك كاذ كرنيس كيار

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَانَ يَسْتَوُدِعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَانَ يَسْتَوُدِعَ النَّجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيِّنكُمْ وَامَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعُمَالِكُمُ (رواه ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت عبداللہ تعطی ہے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم جب سی تشکر کورخصت فرماتے تو کہتے میں نے اللہ کو تمہارادین ادرا مامت اورتمہادا آخری عمل سونیا۔ روایت کیااس کوابوداؤ دینے۔

وَعَنُ أَنْسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِى أُرِيْدُ سَفَرًا ۚ فَزَوِّ دُنِى فَقَالَ زَوَّ دَكَ اللَّهُ التَّقُواى قَالَ زِدْنِى قَالَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِى بَابِى ٱنْتَ وَأُمِّى قَالَ وَيَسْرَلُكَ الْحَيْرَ حَيْثُ مَا تُحُنْتَ رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہا ہیک فض نی صلی انشدعایہ وسلم کے پاس آیا اے انشد کے رسول ہیں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں میرے لئے دعا فرمائیں۔فرمایا اللہ تھے کو تقوئ اور پر بہیز گاری نصیب فرمائے اس نے کہا بیرے لئے زیادہ دعا کرو۔فرمایا اللہ تیرے گناہ بخشے اس نے کہامیرے لئے زیادہ وعاکر ومیرے ،اں باپ آپ پر قربان ہوں فرمایا اللہ تیرے لئے تو جہاں ہو وین وونیا کی بھلائی آسان کرے روایت کیا اسکوتر نے بی نے اور کہا ہے حدیث میں خریب ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ فَٱقْبُلَ اللَّيُلُ قَالَ يَا اَرُصُ رَبِّى وَ رَبُّكِ اللَّهُ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّمَا فِيْكِ وَشَرِّمَا خُلِقَ فِيْكَ وَ شَرِّمَا يَدُبُ عَلَيْكِ وَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ اَسَدٍ وَ اَسُودَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقُوبِ وَمِنْ شَرِّسَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ. (رواه ابو داؤد)

تر جمد : حطرت ابن عرس سے دوایت ہے کہارسول الدُسلی الدعلیہ وسلم جب سفر فرماتے رات کو کہتے اے ذیکن میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے میں تھو ہے تیرے اور جو تجھومیں پیرو کیا گیا ہے۔ اس کے شرے اور جو تھے پر چلنے پھرتے ہیں ان کے شرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناہ ما تیک بوں اور جس اللہ تعالیٰ سے شرعی رہنے والوں کے شرے سے استحد بناہ ما تیک اسکوابوداؤ دینے ۔ جنے والے اور جو جنا گیا ہے اس کے شرعے بناہ ما تیکا ہوں۔ روایت کیا اسکوابوداؤ دینے ۔

وَعَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَ قَالَ اَللَّهُمُّ اَنْتَ عَضُدِىُ وَ نَصِيْرِى بِكَ اَحُولُ وَ بِكَ اَصُولُ وَبِكَ اُقَاتِلُ (رواه الترمذى و ابوداؤد)

ترجمية حفرت انس عصروايت بهارسول الشصلي الشعلية وسلم جس وقت يتك كرتے قرماتے اسے اللہ توميرا باز واور مدوكار ب

تِيرى قَوْت كَمَاتَهُ مِن حَيْدادرَهُ لِكُرَتابُول اورتِيرى مدكَماتُهُ مِن جَنْكَ كُرَابُول ..روايت كيااسكوتر فرى اورايودا وَدنِي وَعَنْ اَبِى مُوسَىٰى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَافَ قَوْمًا قَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّ نَجْعَلُكَ فِى نُحُورُ هِمْ وَ نَعُودُ ذُبِكَ مِنْ شُرُورُ هِمْ ( رواه احمد و ابو داؤد)

rri

تر جمیہ: حضرت ابومویؓ ہے روایت ہے کہا بی سکی انشرطیہ ومنم جس وقت کسی قوم سے اندیشہ کرتے بیفر ہائے اے انفرہم تھے کوان کے مقابلے کرتے میں اوران کے شرسے تیرے ساتھ بناہ مانگتے میں روایت کیاس کوا حمد اور ابودا کرنے ہے۔

وَعَنُ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيِّتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ اَللَٰهِ اللَّهِ اَللَٰهِ اللهِ اَللَٰهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَلَيْهَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي فَطُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تر جمد: حفرت امسلمد کے اور یہ ہے کہا نی صلی الند علیہ وسم جس وقت اپنے گھرے نظنے فرماتے الغذ کے نام کے ساتھ لکتا ہوں الغد کے نام سے جس نے بحروسہ کیا اے اللہ ہم تھے سے پناو ما نگتے ہیں کہ ہم بیسل جا کیں یا گمراوہ وجا کمی یا ظلم کریں یا ہم برظلم کیا جائے یا ہم جہالت کریں یا ہم پر جہالت کی جائے روایت کیا اس کو احداثر ندی اور ق فی نے سر ندی نے کہا ہے دو ہی ہے ابود او داور ابن ماجہ کی ایک روایت جس ہے ام سلم ظرماتی ہیں کہ نی سلی القد علیہ وسلم بھی میر سے گھر سے نیس نظر کر اپنی نظر آسان کی طرف بلند کرتے اور فرماتے اے اللہ جس تیرے ساتھ اس بات سے بناہ بکڑتا ہوں کہ جس گراہ ہوں یا کمراہ کیا جاؤں یا ظلم کروں ۔ یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کروں یا بھی پر جہالت کی جائے۔

وَعَنُ آنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَوَجَ الرَّجُلُ مِنُ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسُمِ اللّٰهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ ۚ حِيْنِيْذِ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَتَنَحَىٰ لَهُ الشَّيْطَانُ وَ يَقُولُ شَيْطَانُ اخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدُهُدِى وَ كِفَى وَوُقِى. رواه ابوداؤد وَرَوَى اليَرْمِذِي إِلَى قَوْلِهِ لَهُ الشَّيْطَانُ.

 تر چمہ: حضرت ابو یا لک اشعریؒ ہے روایت ہے کہارسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آ دمی اپنے گھر میں واشل ہو کجا ہے اللہ میں تھے سے واشل ہونے اور نکلنے کی بھلائی ہا تکہا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ بھم واشل ہوئے اور اللہ پرجو ہمارار ب ہے ہم نے توکل کیا گھراہے آفل پرسلام کے ۔روایت کیااس کوابوداؤ وقتے ۔

وَعَنُ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا رَفًا الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْر. (رواه احمد و المترمذي و ابوداؤد و ابن ماجه) ترجمه: حقرت ابه برية بدودايت بها إين على الشطيه كم بمن وقت كوني آدئ تكان كرتاس كوعاوية اورفر الله الشير كل يركت كرب وياورتهار بدرمان بحلال كوج كرب وايت كياسكواج رَدَى البوداؤ داورائن الجدة وعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ جَدِه عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمُ الْمُوالَة وَالْمَولُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

وَعَنُ آبِى بَكُرَةً قَالَ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ اَللَّهُمْ رَحَمَتُكَ اَوْجُوفَلَا تَكِلَّنِى إِلَى نَفْسِى طَوْفَةً عَيْنِ وَاصْلِحْ لِى شَانِى كُلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا آثُتَ (رواه ابوداؤد) رَجِم: حَرَت ابوكِرْه بِينِ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنِ وَاصْلِحُ لِى شَانِى كُلُهُ لَا إِللهُ إِلَّا آثُتَ (رواه ابوداؤد) رَجِم: حَرَت ابوكِرْه بِينِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْنِ وَاصْلِح عَلَى اللهُ ا

تر جمد: ابوسعید خدری بروایت به کهانیک محض نے رسول الله علی وسلم به کهاوے الله که درول علی الله علیه وسلم علی غم زوه جول برجھ پر قرض بہت ہو چکا ہے آپ نے فرمایا میں تھے کو ایک کلام نسکسلاؤں جب تو اس کو کہے گا اللہ تیرے قررور کرد ہے گا اور تھے سے تیرا قرض دورکرد سے گامیں نے کہا کیوں تیس اے اللہ کے رسول فرمایا جس وقت تو صبح اور شام کرے کہا ہے القد میں جیرے ساتھ فکراورقم سے بناہ پکڑتا ہوں اور ستی اور عاجزی سے تیری بناہ میں آتا ہوں اور برز دنی اور بنیلی سے تیری بناہ پکڑتا ہوں اور قرض کے عالب ہونے اور لوگوں کے غلیہ سے تیری بناہ ہا نگتا ہوں را دی نے کہا میں نے ایسا کیا اللہ نے میرے م کرد بااور میراقرض اواکر دیا۔ روایت کیا اس کواپوداؤ دیے۔

وَعَنْ عَلِيّ أَنَّهُ جَاءَ هُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ إِنِّى عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَاَعِنِّى قَالَ الَا أَعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا أَكُلِمُ تَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا أَذَاهُ اللهُ عَنْكَ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَمَّنُ اللهُ عَنْكَ وَاعْنِينِي بِفَصْلِكَ عَمَّنُ اللهُ عَنْكَ رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالْبَيْهَةِ فَى فِي اللَّاعُواتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمہ: حضرت علی ہے دوایت ہے کہاان کے پاس ایک مکا تب آیا اس نے کہا جس آپی کماہت سے عاجز آچکا ہوں میری مدہ کریں ۔انہوں نے کہا جس تھوکو چند کلمات سکھلاتا ہوں جھوکو ٹی کر بم صلی اللہ علیہ دسلم نے سکھلائے تھے اگر تھے پرایک بڑے پہاڑ جھا قرض ہوگا اللہ تعالی تھے ہے دورکرد ہے گا کہدا ہے اللہ بھھ کواسپنے حال کے ساتھوا ہے ترام سے کفایت کر اپنے فضل کے ساتھ جھکوا ہے سواسے بے پرواکرد ہے دوایت کیا اس کوٹرندی نے اور تین گی نے دعوات الکہر خس جابر کی حدیث جس کے الفائل جی الماں سعت میا بات المکلاب ہم باب تعطیہ الا وائی میں ان شاء اللہ ڈکرکریں گے۔

#### الفصل الثالث

وَعَنُ عَآتِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ مَجُلِسًا أَوْصَلَّى تَكُلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلُتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تُكُلِّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْكُلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تُكُلِّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تُكُلِّمَ بِشَرِّ كَانَ كَفُّارَةً لَهُ شُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهُ إِلَّا أَنْتَ اللّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهُ إِلَّا أَنْتُ أَسُتَعُفِولُكَ وَاتُولُ لِللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّه

ترجمہ: حضرت عائشے روایت ہے ہی ملی اللہ علیہ و کم جس و وقت کی جنس ہیں ہینے یا نماز پڑھتے چند کلمات کہتے میں نے آپ سے پوچھافر مایا اگر تو بھلائی کی بات کرے گا قیامت تک اس پرمہر ہوں مے اور اگر برا کلام کرے گا اس کا کفارہ ہوگا وہ کلمات یہ جیں ۔ پاک ہے تواے اللہ ساتھ اپنی تعریف کے بیس کوئی معبود گر تو تی جس تجھ ہے گنا ہوں کی بخشش ما تکہا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں۔ روایت کیا اسکونسائی نے۔

وَعَنُ قَنَادَةَ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشُدٍ امْنُتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا. (رواه ابوداؤد)

تر جمیہ استفرت کی دہ سے روایت ہے اس کو بدروایت کپنی ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسکم جس وقت نیاج تدویکھنے فرمانے جا اور بھلائی کا ہے جاند ہوایت اور بھلائی کا ہے جا تھ ہوایت اور بھلائی کا ہے بٹس اس ذات کے ساتھ ایمان لایا جس نے جھے کو بیدا کیا تمن مرتبہ فرماتے بھرفرماتے اس اللہ کیلے تعریف ہے جواس مہینہ کو لے کیا اور بیم بین لایار روایت کیا اسکوابوداؤ دنے۔ 101e55

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَثُرَ هَمُّهُ فَلَيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِي حُكُمُكَ عَدُلَّ فِي قَضَاتُكَ اَسُالُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ آَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْعَلَمْتُهُ اَحَدًا مِنْ خَلُقِكَ أَوُ ٱلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوِاسْتَاتُوتَ بِهِ فِي مَكْنُون الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنُ تَجْعَلَ الْقُرُانَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَمِّي وَغَمِّي مَاقَالَهَا عَبُدُقُطُ إِلَّا أَذُهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَٱبْدَلَهُ بِهِ فَرُحًا. (رواه رزين) ترجمه: حصرت ابن مسعود يسيروان بيدسول النُدسلي الله عليد وملم في فرمايا جس مخص كافكر يو حدجات وه كيما سالله بي اينده بول تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری اوند کا کا بیٹا ہوں تیرے تبضیر ہوں اور میری بیٹائی تیرے قبضیر سے میرے حق میں تیراتھم جاری ہے مير سامر ش تيري تفناعدل ب ش تير ساته براس نام سيساته وسوال كرنامون ش سيساته توقية إلى ذات كانام ركعايا إلى كتاب میں اس کوا تا رایا اپن تخلوق میں ہے کسی کو سکھلایا یا پردہ غیب میں اس کوافقیا رکیا ہے کرو قرآن کومیرے دل کی بہار اور میرے فکر کودور کر شعالا بناد مے والی بندہ میں کہنا مگر اللہ تعالیٰ اس کاغم دور کردیتا ہے اوغم کے بدلہ بھی آسانی کو بدل دیتا ہے۔ دوایت کیاس کورزین نے۔ وَعَنْ جَابِرٌ قَالَ كُنًّا إِذَا صَعِدُنَا كُبُّرُنَا وَ إِذَانَزَلْنَا سَبَّحْنَا (رواه البخاري) ترجمه: حصرت جايرت وايت ب جب بم بلندي يرجزهة الله اكبركية الرجب الرق توسيحان الله دوايت كياسكو بغاري ف-وَعَنُ اَنْسَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَرَبَهُ اَلْمُرَّ يَقُولُ يَا حَتَّى يَا قَيُّوهُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْتُ. رَوَاهُ القِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ تر جمد: حضرت انس بروايت ب كهار ول الله صلى الله عليه وعلم كو جب كوئي امر فمكين كرتا فرمات البير زنده اس قائم ريخ وا لے تیری رحمت کیسا تھدیس فریا دری جا بتنا ہوں۔روایت کیااس کوتر فدی نے ادر کہا بیصد یث غریب ہے محفوظ کیس ہے۔

وَعَنُ آَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ فَالَ قُلْنَا يَوُمَ الْخَنْدَقِ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ مِنْ شَىُّءٍ نَقُولُهُ وَقُدُ بَلَغَتَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمُ اَللّٰهُمُّ اسْتُرُ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَصَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ وَهَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ (رواه احمد)

تر جمد أحضرت ابوسعيد فدري سے دوايت ہے ہم نے خندق كے دن كہا اے اللہ كے دسول صلى اللہ عليد وسلم كوئى دعا ہے جس كوہم كہيں ول كردن كوچنج مجكے جي فرمايا ہاں وہ يہ ہے اے اللہ ہمارے عيب ڈھا تك اور ہمارے ڈركوامن جس ركھ - ابوسعيد نے كہا اللہ تعالى نے ہمارے وشمنوں كوخت ہوا كے ساتھ مارے اور ہوا كے ساتھ اللہ تقائى نے كئست دى - روايت كيا اس كواحمہ نے -

لعالى عِهَارَ عَدِهُ وَلَا يَدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسَمِ اللَّهِ اَللَّهُمُّ إِنِّى وَعَنْ بُويُدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسَمِ اللَّهِ اَللَّهُمُّ إِنِّى اَسُأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَاَعُودُهُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا فِيْهَا اَللَّهُمُّ إِنِّى اَعُوذُبكَ مِنْ اَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً. رَوَاهُ ٱلْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعُواتِ الْكَبير.

تر جمہ۔ ۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہانی سلی اللہ علیہ وسلم جب بازار شن ہوتے فرمائے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ م بازار کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جواس میں ہے اور تیرے ساتھ اس کے ترسے بناہ پکڑتا ہوں اور اس چیز کے شرسے جو اس میں ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ اس بات سے بناہ مانگا ہوں کہ اس میں انتصان کو بہنچوں روایت کیا اس کو بھی نے وجوات الکبیر میں۔

# Company of the Sec. of

#### باب الاستعاذه

#### پناه ما کنگنے کا بیان

#### الفصل الأول

عَنُ أَبِى هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَّاءِ وَذَرُكِ الشَّقَآءِ وَسُوَّ ءِ الْقَصَآءِ وَشَمَاتَةِ الْآعَدَاءِ (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہربر ہ سے روایت ہے کہارسول انڈھلی انڈھلیہ وسلم نے فر مایا بلاک مشقت اور بدیختی کے فانیخے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری بناہ مکڑتا ہوں۔ (متنق علیہ )

وَعَنُ اَنَسِّ قَالَ كَانَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ (اَللَّهُمَّ اِنِّی اَعُودُبِکَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجُوْ وَالْكَسَلِ وَالْجُنِنِ وَالْبُحُلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ). (متفق علیه) ترجمہ: معرت النَّ سے دوایت ہے کہا نی صلی الشعلیہ وہم فرمایا کرتے ہے اے اللہ تیرے ماتھ میں ثم کا عاجزی سنی نام دی کُل قرض کے بوجھ اورآ دمیوں کے غلبہ سے بناہ ما تھا ہوں۔ (شنق علیہ)

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُهِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَوَمِ وَالْمَافُومِ وَالْمَأْفُمِ اللَّهُمُ إِنِّى اَعُودُهِكَ مِنَ عَذَابِ النَّارِ وَلِتُنَةِ الْعَهْرِ وَعِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَهْمِ وَمِنُ شَرَّ فِيْنَةِ الْفَقُورِ وَمِنْ شَرِّ فِتَنَةِ الْمَسِيَّحِ النَّارِ وَقِيْنَةِ الْمُسَلِّ وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمُسِيَّحِ اللَّهُمَ اعْسِلُ خَطَايَاى بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ اللَّهُمَ اغْسِلُ خَطَايَاى بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الْاَبْيَصُ مِنَ اللَّهُمْ اعْسِلُ خَطَايَاى بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي كَمَا يُنَقَى الثَّوبُ الْابْيَصُ مِنَ اللَّهُ مَا عَبِيلُ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتُ بَيْنَ الْمَشُوقَ وَالْمَعُرب. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عائش سے روایت ہے ہی منی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اے اللہ شمل تیرے ساتھ ستی ہو ھاپے قرض اور گناہ سے بناہ بکڑتا ہوں اے اللہ میں آگ کے عذاب ہے آگ کے فتنہ قبر کے فتنہ اور قبر کے عذاب اور مالداری کے فتنہ کی برائی اور فقر کے فتنہ کی برائی اور سے وجال کے فتنہ کی برائی ہے حمری بناہ میں آتا ہوں اے اللہ میرے گناہ برف اور اولے کے پائی ہے وجوڈ ال میرے دل کو پاک کردے جس طرح سفید کپڑ امیل ہے پاک کیا جاتا ہے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دور کی ڈال جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دور کی ڈائی۔ (شنق علیہ)

وَعَنَّ زَيْدِ بْنِ اَرَقَمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُهِ كَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ ابَ نَفْسِى تَقُوهَا وَزَكِهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكْهَا آنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلُهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُهُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنُ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنُ نَّفُسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا. (مسلم)

تر جمہ: حضرت زید بن ارقم سے دوایت ہے کہا رسول الله علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اے اللہ بیں تیرے ساتھ عاجزی' سستی' بز دلی' بخل بڑھا ہے اور قبر کے عذاب سے بناہ پکڑتا ہوں اے اللہ بیر سے نفس کواس کی پر بیزگاری دے اور اس کو پاک کرتو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے تو اسکا کارساز اور مالک ہے اے اللہ تیرے ساتھ بیں ایسے علم سے جونفع نددے اورا یسے ول سے جو ندڈ رے اورا یسے نفس سے جو میرند ہواور ایسی دعاہے جو قبول نہ ہو بناہ ما تکہا ہوں۔ روایت کیا اسکو مسلم نے۔

وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مِنْ دُعَآءِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنِّى أَعُودُهِكَ مِنْ زَوَالِ يَعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَآءَ قِ نِقُمَتِكَ وَجَمِيْع سَخَطِكَ. (مسلم)

ترجمہ: مَعْرَت عِدِاللّٰہ بَن عَرِّے روایت ہے کہا رسول الشُّعلی اللّٰہ علیہ والمِیِّی اے اللّٰہ بِی تھے ہے تعت کے ذاک ہوجائے تیری اُمِّت کے جاتے رہنے۔ تیرے عذاب کی تاکہائی اور تیرے برقم کے عصوں سے بناہ انگرا ہوں۔ دوایت کیا اس کوسلم نے۔ وَعَنُ عَائِشَةَ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ کَانَ وَسُولُ اللّٰہِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اَللّٰهُمْ اِلّٰی اَعُودُ ذَہِکَ مِنْ شَوِ مَا عَجِلُتُ وَمِنُ شَرَّمَا لَمْ اَعْمَلُ. (مسلم)

تر جمد : حضرت عائششے روایت ہے کہارسول الندسلی الله علید وسم فرمایا کرتے تھے اے الله شن تیرے ساتھ اس کام کی برائی سے پناہ کیز تا ہول جومیں نے کیا اور اس کام کی برائی ہے بھی جومیں نے تین کیا۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ امْنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالَيْكَ النَّبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِعِزْتِكَ لَا اِللهُ اِلْاانْتُ اَنْ تُضِلَّنِى اَنْتَ النِّحَىُّ الَّذِى لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُونَ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عباس معدوایت ہے کہارسول الندسلی الندعلیہ وسلم فریایا کرتے تھے اے اللہ تیرے لئے میں نے فریا نبرواری کی تیرے ساتھ میں ایمان فایا تھے پر میں نے توکل کیا تیری طرف میں نے رجوع کیا۔ تیری مدو کے ساتھ میں اٹرانا سے اللہ میں تیری عزت کی بناہ میں آتا ہوں تیرے سواکوئی معبودیوں کہ محصور کمراہ زیرہ نوز ترہ ہے مرے کا نبیس جبکہ جن وانس مرجا کیکھے۔ (مشنق علیہ)

#### الفصل الثاني

وَعَنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنُ خَمُسٍ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَ فِتُنَةِ الصُّدُورِ وَ عَذَابِ الْقَبُرِ (رواه ابوداؤد والنسائي)

تر جمہ: حضرت عرب دوایت ہے کہارسول الشعلی الشعلیدوسلم پانٹی چیزوں سے بناہ مانگلتے تھے۔ برونی بھل بوی عمر سینے ک فتنا ورقبر کے عذاب سے سروایت کیا اسکوابوداؤ داورنسائی نے۔

وَعَنُ اَبِيْ هُوَيُوهَ اَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِبِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْفَقُو وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُودُبكَ مِنْ اَنْ اَظُلِمَ اَوْ اَظُلَمَ. (رواه ابوداؤد و النسائي)

ترجمهُ: حفرت الوبررة سدوايت بكارسول الدُّملى الدُّعليد اللهُ فراياكرتَ شا ساللهُ بم تَفَعد عثما في كَ اوروائت س پناه انكما بول اور تير ساتحواس بات كى بناه يكرتا بول كريش فلم كرون يا بحد رِظم كيا جائد روايت كياس كوايودا و وواسا لَ ن وَعَنَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمُ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّفَاقِ وَالْنِفَاقِ وَسُوءِ الْآخُلاقِ. (رواه ابو داؤد و النسائي)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہارسول انٹوسلی انٹرطلیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے انٹد میں تیرے ساتھ اختلاف نفاق اور کرے اخلاق سے بناہ ما تکتابوں روایت کیااس کوابود اؤر اورنسائی نے۔

وَعَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّى اَعُو ُ ذُبِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِعُسَ الطَّبِحِيْعُ وَاَعُو ذُبِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِعُسَ الطَّبِحِيْعُ وَاَعُو ذُبِكَ مِنَ الْجَهَانَةِ فَإِنَّهَا بِعُسَتِ الْبَطَانَةُ. (رواه ابو داؤ د و النسائى و ابن ماجة) ترجمه: الوبرية بروات بول الشمل الشطيوكم فرايا كرت تفاسائه تيرسماته يموك به ياد كان الله ملى الشطيوكم فرايا كرت تفاسات بدوايت كياس كابواؤذ المائن الديدة . به خواب باور تيرسماته خيات بناه كان الله عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِي اَعُودُ ذَبِكَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِي اَعُودُ ذَبِكَ مِنَ النَّرَ صِ

وعن انسِ أن وسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم كان يقول اللهم إلى اعودبِ حس البرضِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنُ سَيَّءِ الْاَسُقَامِ. (رواه ابوداؤد و النسائي)

تر جمد: حضرت انس کے روایت ہے رسول الله علی الله علیه وسلم فر مانا کرتے تھا سے الله میں تھے ہے برس جذام و ہوا گی اور بری تیار ہوں سے بناہ ما تکہا ہوں۔ روایت کیا اسکوا ہو واؤ واور نسائی نے۔

وَعَنُ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوُذُبِكَ مِنُ مُنكَرَاتِ الْاَشْكَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ. (رواه الترمذي)

تر جمد: حضرت قطیدین مالک سے روایت ہے کہا تی صلی اللہ علیہ وسلم فر بایا کرتے تھے اے اللہ یس تھے سے برے اخلاق برے اندال اور بری خواہشات سے بناہ بکڑتا ہوں۔ روایت کیائس کوتر ندی نے۔

وَعَنُ شُتَيْرٍ بَنِ شَكَلٍ بُنِ خُمَيْدٍ اَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيِّ اللَّهِ عَلِمْنِى تَعْوِيُدًا اتَعَوَّذُهِم قَالَ قُلْ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوَذُٰبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَ شَرِّ بَصَرِىُ وَ شَرِّ لِسَانِىُ وَ شَرِّ قَلْبِى وَ شَرِّ مَنِيّ. (رواه ابوداؤد و التومذي و النسائي) ترجمہ: معنرت عمر بن عمل بن جي اُپ سے دوابت کرتے بين کها اس اللہ کے بی جھ کاتھ يہ سکھلاؤ جس کے ساتھ میں بناہ پکڑوں فرمانی کہ اس اللہ میں اپنی کان کی برائی سے تیری بناہ پکڑتا ہوں اورا بِی آکھ کی برائی سے ابی زبان کی برائی سے اپنی کہ برائی سے اورا بی کی برائی سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ دوابت کیا اس کو ایودا و داور ترخدی اور نسائل نے ۔
وَعَنْ اَبِی الْیَسَرِ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم کَانَ يَدُعُو اَللَّهُمْ إِنِّى اَعُودُ فِيكَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم کَانَ يَدُعُو اَللَّهُمْ إِنِّى اَعُودُ فِيكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُومِ وَاعُودُ فَبِكَ مِنَ اَنْ يَتَعَمَّطَنِي اللهُ ال

ترجمہ: حضرت ابوالیسر مروایت ہے کہارسول الفصلی الشرعلیة و کم آبا کرتے تھا سالفی می تیر ساتھ مکان کے کرنے سے بناہ پڑتا ہوں اور تیر سساتھ بنند جگہ ہے کرنے اور غرق ہونے سے بناہ پکڑتا ہوں اور بضا ور بر حالیے سے اور اس بات سے کیمر نے کہ وقت بھے کوشیطان جران کر ساور اس بات سے بناہ پکڑتا ہوں کہ تیری راہ میں بشت و سے کرمروں اور اس بات سے تیری بناہ پکڑتا ہوں کہ میں سائی کے ڈینے سے مروں روایت کیا اسکو ابوداؤ داور فسائی نے اور ایک دوسری روایت میں فسائی نے می کا لفظ بھی زیادہ کیا ہے۔ وَعَنْ مُعَاذِ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ اسْتَعِينُهُ وَا بِاللّهِ مِنْ طَمْع يَهْدِی اللّی طَبَع. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الْبَيْهَ قِلَى فِی الدّعُواتِ الْکَبِیْوَ

تر جمیہ: حضرت معادؓ نبی سلّی الله عنیه دسمَ بروایت کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالی ہے میاہ پکڑو جومع کی طرف پہنچا ہ روایت کیا اس کواجمہ نے اور بیعی نے دموات الکہیر میں۔

وَعَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَآئِشَةُ اسْتَعِيُذِى بِاللَّهِ مِنْ شَرَ هٰذَا فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (رواه الترمذي)

تر جمعہ: آحضرت عائش ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا فرمایا اے عائشراس کے شرے پتاو مانگ کیونکہ یہ جب غروب ہوجائے اندھیراکرنے والا ہے۔ روایت کیا اس کوترندی نے۔

وَعَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي يَا حُصَيُنُ كُمْ تَعُبُدُ الْيَوُمَ إلها قَالَ آبِي سَبْعَةُ سِتًا فِي الْآرْضِ وَ وَاحِدُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَايَّهُمُ تَعُدُّلُو غُبَيْكَ وَرَهْبَيْكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ قَالَ يَا حُصَيُنُ آمَا إِنَّكَ لَوْ اَسُلَمُتَ عَلَّمُتُكَ كَلِمَتَيُنِ تَنفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا اَسُلَمَ حُصَيُنٌ قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ عَلِمُنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتِيُنِ وَعَدَّتَنِي فَقَالَ قُلِ اللّهُمُ اللّهَمُنِي رُشُدِي وَاَعِدُنِي مِنْ شَوْ نَفْسِي (رواه الترمذي)

تر جمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہارسول انفرسلی انشدعلیدوسلم نے میرے باپ سے کہا اے حصین آج تو کتنے معبود دس کی عبادت کرتا ہے اس نے کہا سات کی چیز میں میں اورا کیسآ سان میں فرمایاان میں سے امیداور ڈرکیلیے تو کس کوشار کرتا ہے اس نے کہا جو آسانوں میں ہے فرمایا اے حصین اگر تو اسلام تبول کر لے میں بھی کودوائس یا تھی بنلاؤں کا جو جھے کوفع ویس کی جب حصین نے اسلام تبول کرلیا کہا ہے انشد کے رسول ملی انشدعلیہ وسلم جھے کودودود کلے سکھلا ہے جن کا آپ مسلی انشدعلیہ وسلم نے جھے

ابوداؤ داورتر ندى في اوربياس كلفظ مين

779

وَعَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاَتَ مَوَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللَّهُمُّ اَدْخِلُه الْجَنَّةَ وَمِنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَتِ النَّارِ اَللَّهُمَّ آجِرُهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الترمذي و النسائي)

تر جمہ: حضرت انسؓ سے دوایت ہے کہا رسول انڈسلی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا جو تھی تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے جنت کہتی ہے اے انلہ اس کو جنت میں وافٹل کر دے اور جو تین مرتبہ آگ سے بناہ مائٹے آگ کہتی ہے اے انلہ اس کو آگ سے بچا ہے۔ روایت کیا اسکور ندی اور نسائی نے۔

#### الفصل الثانث

عَنِ الْقَعُقَاعِ اَنَّ كَعُبُ الاَحْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتُ اَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ مَا أُنَّ فَاللَّهِ اللَّهِ النَّامَّاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ الَّتِي مَا هُنَّ قَالَ اَعُولُهُ وَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ اللَّتِي لَيْسَ شَيَّةً اَعْظَمَ مِنْهُ وَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ اللَّتِي لَيْسَ شَيَّةً اَعْظَمَ مِنْهُ وَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ اللَّهِ الْحُسُنَى مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمُ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّمَا حَلَقَ وَ ذَرَا وَهُ مَالَكُ ) وَ إِلَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهِ الْحُسُنَى مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمُ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّمَا حَلَقَ وَ ذَرَا وَهُ مَالِكَ )

تر جمد: حفرت قدها ع سے روایت ہے کہ احبار کہتے ہیں اگریں چند کلمات میں نہ کیوں تو یہود جھو کو کر حابنا ڈالیس ان ہے کہا سمیا وہ کلمات کیا جن کہا میں اللہ بوے کے مند ہے جس ہے بڑا کوئی نہیں اور اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ جن سے کوئی تیک اور نہ برتجاوز نہیں کرتا اور اللہ کے اجھے ناموں کے ساتھ جن کوئی جاتا ہوں یا نہیں جاتا اس چیز کی برائی سے بناہ پکڑتا ہوں جواس نے بیدا کی اور براگذہ کی اور برابر کی۔ روایت کیا اس کو نا لک نے۔

وَعَنُ مُسْلِمٍ ۚ بُنِ آبِى بَكُرَةَ قَالَ كَانَ آبِى يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَوةِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ فَكُنْتُ اَقُولُهُنَّ فَقَالَ اَى بُنَىٌ عَمَّنُ اَخَذُتَ هِلَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنَّ كاجلدسوم

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَوْةِ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَ التَّرُمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ فِي دُبُرِ الصَّلَوْةِ وَ رَوَىٰ أَحْمَدُ لَفُظَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهُ فِي دُبُر كُلّ صَلاةٍ.

تر جمد : حضرت مسلم بن آئی بحرة ب روایت ہے کہا میرا باپ تماز کے بعدید وعام را تھا اے انگذش تیر بساتھ کفر فقراور قبر کے عذاب سے بناہ ما نگما بہوں میں بیکلمات ہڑھا کرتا تھا۔ میرے والد کہنے تھے اوب بیٹے تو نے پیکلمات کہاں سے تکھے ہیں میں نے کہا آپ سے بی کہا نبی سلی اللہ علیہ وسلم بیکلمات ہرتماز کے بعد کہا کرتے تھے روایت کیا۔ اس کونسائی تر خدی نے گراس نے وہرا انسلو قاکا لفظ بیان نبیس کیا۔ احمد نے اس صدیت کے الفاظ روایت کئے ہیں اور اس کے لفظ ہیں۔ نبی دہو کل صلوا ہ

وَعَنُ آبِىُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَاللَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِاللَّيْنِ قَالَ نَعَمُ وَ فِى رِوَايَةٍ اَللّٰهُمُّ اِنِّى آعُودُنِيكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَ يَعْدِلَان قَالَ نَعَمُ. (رواه النسائي)

تر جمہ، ٔ حضرت ابوسعیڈے روایت کے بھی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے۔ سنا ہے فرماتے تھے اے اللہ بیس تھی ہے کفراور قریضے سے بناہ ما نگتا ہوں ایک آ دمی نے کہا اور بیروتوں برابر ہو تھے جیں رفر مایا ہاں اورا یک روایت میں ہے فرمایا اے اللہ بھی تھے سے بناہ ما نگتا ہوں کفراد رفقر سے ایک محض نے کہا کیا بیروٹوں برابر ہیں فرمایا ہاں۔ روایت کیاس کونسائی نے۔

#### باب جامع الدعاء

جامع دعاؤں کا بیان

#### الفصل الاول

عَنُ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدَعُو بِهِلْذَالدُّعَآءِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى خَطِيْنَتِى وَجَهُلِى وَإِسُوا فِي فِي الْمُوى وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى جَدِّى وَهَزْلِى وَخَطَئِى خَعِلِنَّتِى وَجَهُلِى وَإِسُوا فِي فَي اللهُمُ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللَّهُمَ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللَّهُمَ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللَّهُمَ اغْفِرُلِى مَا قَلْمُتُ وَمَا اللهُورُونَ وَمَا السُورُتُ وَمَا اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَ الْعُفْرِلِي مَا قَلْمُتُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلِيهُ وَالنَّتَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ (منفق عليه) اللهُ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ (منفق عليه) مَرْجَمِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تر جمد الوموی اشعری انتعری بی سلی الفدعلیه وسم سے روایت کرتے ہیں کہا کہ آپ یدوعا ہانگا کرتے تھے اے اللہ میری خطا اور ٹا دائی اور میرے کام میں زیاد آل اور جو کتا ہوتو تھے سے زیادہ جانتا ہے معاف کردیا اے اللہ میرے تصداور بنسی ہے گئاہ کرنے وانستہ اور تا دانستہ گناہ کرنے ومعاف کردے اور بیرسب میری طرف ہے ہے اے اللہ میرے وہ گناہ بخش و سے جو میں نے پہلے کئے اور وہ جو میں نے ان کے بعد کئے اور جو میں نے جھپ کر کئے اور جو میں نے آشکارا کئے اور جو گناہ تو جھے ڈالنے والا ہے اور تو جو کہ تا ہے تو آسے کرتے والا اور چھے ڈالنے والا ہے اور تو جرچیز برقاور ہے۔ (متعلی علیہ)

عَنُ آبِیُ هُرَیْرَةً قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحُ لِیُ دِیْنِیَ الّٰلِدِی هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیُ وَاصْلِحُ لِیْ دُنیَایَ الّٰتِیُ فِیُهَا مَعَاشِیْ وَاصْلِحُ لِیُ اخِرَتِیَ الّٰتِیُ فِیْهَا مَعَادِیْ وَاجُعَلِ الْمُحَيْوَةَ وَيَادَةً لِّي فِي مُحَلِّ حَيْرٍ وَّاجُعَلِ الْمَوُتَ وَاحَةً لِّي عِنُ مُحَلِّ شَيّ. (مسلم) ترجمہ: ابوہررہ ہے۔ دوایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ دسلم فر ما یا کرتے تھا ہے اللہ میرے وین کومیرے لئے درست فرما ہی میرے کام کا پچاؤ ہے اور میری وفیا میرے لئے درست فرما اس میں میری زندگائی ہے۔ میری آخرت میرے لئے درست فرما اس میں میراد چوع کرتا ہے میری زندگی کو ہر نیک کے کام میں زیادتی کا سبب بناد سے ادر میری موت کومیرے لئے ہر برائی سے آ رام کا سبب بنا۔ روایت کیا اس کومسلم تے۔

وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ الْهُلاي وَالنُّقِي وَالْعَفَافَ وَالْعِنِي.(مسلم)

تر جمہہ: عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم قرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تھے ہے ہدا بہت تقویٰ لقس حرام ہے بازر کھنے اور بے پروائی کاسوال کرتا ہوں۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ الْهَدِينَ وَسَدِّدُينَ وَاذُكُرُ بِالْهُذِي هِذَايَتَكَ الطَّرِيُقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَالسَّهُمِ. (مسلم)

تر جمد: علی سے روایت ہے کہار سول الند علیہ وسلم نے جھے سے فر مایا پی کلمات کہدا سے الند بھے کو ہدایت و سے اور جھے کوسید ھاکر۔ ہدایت طلب کرتے ہوئے سید ھے راستہ کا تصور کر اور دائتی طلب کرتے ہوئے تیرکی رائتی کا تصور کر روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ آبِيُ مَالِكِ الْآشَجَعِيُّ عَنُ آبِيُهِ قَالَ كَا نَ رَجُلُ اِذَا اَسُلَمَ عَلَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوٰةَ ثُمَّ آمَرَهُ آنَ يَّدُعُو بِهِنُ لَآءِ الْكَلِمْتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارْحَمُنِيُ وَاهْدِنِيُ وَعَافِنِيُ وَارْزُقْنِيُ. (مسلم)

تر جمد: حضرت ابو با لک انجی این باب سے روایت بیان کرتے ہیں کہا جس وقت کو کی شخص مسلمان ہوتا ہی صلی الشہ علیہ دسلم اس کونما زسکھنا تے اوراس کونٹم دیتے کہان کلمات سے ساتھ دعا کیا کرے اے اللہ بھے کو بخش دے بچھ پررم فرما بھے کو ہدایت دے اور عافیت سے رکھا ور بھے کورز ق دے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ آكَثُرُ أَعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَلُهُمُّ النِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .(متفق عليه)

تر جمیہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہا تبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وعالیتنی اے اللہ ہم کو دنیا میں ٹیکی وے اورآ خرت میں ٹیکی وے اور ہم کوقبر کے عذا ب سے بچالے ۔ (متنق علیہ)

#### الفصل الثاني

عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو يَقُولُ رَبِّ اَعِنِّى وَلا تُعِنُ عَلَى وَانْصُونِى وَلَا تَنْصُو عَلَىَّ وَامْكُو لِيُ وَلَا تَمْكُو عَلَىَّ وَاهْدِنِى وَيَسِّرِ الهُلاَى لِى وَ انْصُونِى عَلَى مَنْ يَغِى عَلَىَّ رَبِّ الجُعَلِنِي لَکَ شَاكِرُ اللَّکَ ذَاكِرُ الْکَ رَاهِبًا لَکَ مِطْوَاعًا لَکَ هُنُحِبتنا اللّهُکَ اَوَّاهَا هُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلُ تُوبَتِي وَاغْسِلُ حَوُبَتِي وَآجِبُ وَعُوبِي وَتَبَتَ حُجَيِّيًّ وَسَدَدُ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسُلُلُ سَجِيْعَةَ صَدُرِئُ. (رواه التوحذي و ابوهاؤه و ابن حاجة) مَرَّ حَمَد مَعْرت ابن عباسُ حَددا بن عباسُ مَر بَهُ بن الله عليه الله عليه الله عليه الله عباسُ مَد بن الله عباسُ مَد بن الله عباسُ مَد بن الله بن الله

وَعَنُ آبِي بَكُوٰةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَوِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ آحَدُالَمُ يُعُطَّ بَعُدَ الْيَقِيْنِ خَيُرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. وَوَاهُ البَّوُمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ وَقَالَ البَّوُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ السَّنَادُا.

تر جمدہ : حفرت ابو بکڑے وابت ہے کہارسول اللّه صلی القدعلیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے بھررو دینے فرما ہا اللہ ہے بخشش عافیت کا سوال کرو کیونکد یقین کے بعد کسی کو عافیت سے ہڑ ھاکر بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ روابت کیا اس کوتر ندی نے اور این ماجہ نے بے ترغدی نے کہا بیجد بھ سند کے اعتبار سے جس غریب ہے ۔

وَعَنُ آنَسِ أَنُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَى الدُّعَاءِ اَفْصَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيّةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنَ وَالاَحِرَةِ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيُومِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آَيُّ الدُّعَاءِ الْفَالِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ رَسُولً اللهِ مَثْلَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةَ فَقَدُ الْقَالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ اللهُ مِثْلُ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت انس بے روایت ہے کہا ایک آدی نی سلی اللہ علیہ وسکم سے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسکم کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسکم کون کی وعارف کی ساتھ ہے ہے ہاں ووسرے وان آیا اور کہا اے انتہ کے رسول سنی اللہ علیہ وسکم کون کی وعارف کی اللہ علیہ وسکی اللہ علیہ وسکم نے اس طرح فر ما با تھر تیسرے وان آیا آپ سلی اللہ علیہ وسکم نے فر ما با جسب تھے کو دینا اور آخرت میں معافات اللہ تعلیہ وسکم نے فر ما با جسب تھے کو دینا اور آخرت میں معافات اللہ تی تو کا میاب ہوا۔ دوایت کیا اسکور نہ کی این ملیہ نے رائدی نے کہا سند کے اعتبار سے میصد بیٹ تحریب ہے۔

وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ يَزِيُدِ الْمَحَطَّمِي عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَاذَ قُتِنَى حِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ قُونًا اللّهُمَّ مَا رَزَقَتِنِي حِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ قُونًا لَي فِيمَا تُحِبُ اللّهُمُ مَا زَوَيُهُ التومذي ) لِي فِيمَا تُحِبُ اللّهُمُ مَا زَوَيُتَ عَنِي حِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَوَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُ اللّهُمُ مَا زَوَيُهُ التومذي ) لَي فِيمَا تُحِبُ اللّهُمُ مَا زَوَيُتَ عَنِي حِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَوَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُ اللّهُمُ مَا زَوَيُتَ عَنِي حِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَوَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا وَيَعْمَ مَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَحِبُ فَاجُعَلُهُ فَوَاعًا لِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جس کولیما درست رکھتا ہوں اس کومیرے لیے قوت بناجس کوتو دوست رکھتا ہے اے اللہ جوتو نے سمیٹ رکھا ہے اس چیز ہے جس گؤ میں دوست رکھتا ہوں اس کومیرے لیے فراغت کا سبب بنا اس چیز شن جس کوتو دوست رکھتا ہے روایت کیا اسکوتر ندی نے۔

ppy

وَعَنِ ابْنِ عُمَوْ قَالَ قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنُ مَجُلِسٍ حَتَى يَهُ عُوْ الْجَوْلَا بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَمُو لَا يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُومُ مِنْ مَجُلِسٍ حَتَى يَهُ عُوْ الْجَوْلَا بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَمِنْ الْمَيْمِينَ مَاتُهُولُ بِهِ عَلَيْنَا مَم اللهُ لَيْ اللهُ لَيَا وَمَعَى اللهُ لَيْنَا وَقُورُ بِنَا مَا أَحْرَيْنَنَا وَالْمَ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ

وَعَنُ اَبِٰیُ هُوَیُوَةَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِی بِمَا عَلَّمُتَنِی وَعَلِّمُنِیُ مَا یَنُفَعْنِیُ وَزِدْنِی عِلْمُا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَاَعُودُبِاللّٰهِ مِنْ حَالٍ اَهْلِ النَّارِ. رَوَاهُ النِّوْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ النِّرُمِذِیُّ هذا حَدِیْتُ عَریْبٌ اِسْنَادًا.

ترجمه: حفرت ابو برية سدد وايت بكهارسول الناسلى التدسية والمفرما ياكرت عقائد التدجمة وفق و يروق في يحكو كسلها او بحك و كسلها وهلم يو بحك وفق و يداور بريط و المربر علم وزياوه كربر برحالت عن الله كالتريف باور بن الله تعالى كساتها النائل الرك حالت بن الله كالترب بالمول و البري كما تعالى المناب ب عنه به كان المناب كان النبي صلى الله عليه وسكم إذا النول عليه الموحى شبع عنه وعن عمنه فالله عليه الموحى شبع عنه و حق كدوي النب كل فالنول عليه يوما فقك تناساعة فسرى عنه فالله قبل المقبلة ورفع بديه وقال الملهم و دنا و الا تنقصنا والمحرف الاتها والاتحرام المات من المات في المناب المجالة والمواد والمناب المناب ال

تر جمہ: تحضرت عمر بن خطابؓ ہے روایت ہے کہا جس وقت نبی صلی القدعلیہ وسلم پر ومی نازل ہوتی آپ کے چیرے کے پاس سے شہد کی تعلی جیسی آواز سنائی ویتی تھی ایک دن آپ پر دمی انازل ہوئی کچھ عرصہ ہم تغبرے رہے آپ صلی الشدعلیہ وسلم سے شہد کی تعلی جیسی آواز سنائی ویتی تھی ایک دن آپ پر دمی انازل ہوئی کچھ عرصہ ہم تغبرے رہے آپ صلی الشدعلیہ وسلم ا این جلدسوم

> حالت دورکی گئی آپ ملی انشدعلیہ وسلم نے اپنامنہ قبلہ کی طرف کیا اورا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے انقدیمیں زیادہ کراور کم شہ کرہم کو ہزرگ رکھ اور ذکیل شکرہم کوعط فرما اور محروم شدر کھ ہم کو برگزیدہ کراور ہم پرکسی کو برگزیدہ شدکرے ہم کوراضی کراور ہم سے راضی رہ مجرفر مایا بھے پردس آیات نازل کی گئی ہیں جوشم ان پرقمل کرے گاجنت میں داخل ہوگا بھر پڑھا۔ قلد افلع المعومنون دس آیات فتم کیس سردادیت کیا اس کواحمہ اور تر فہی نے ۔

#### الفصل الثالث

عَنْ عُثُمَانَ بَنِ حُنَيْفِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا ضَرِيُرَا البَصَرِآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللهُ عَنْ عُثُمَانَ بَنِ حُنَيْفِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ وَإِنْ شَئْتَ صَبَرُتَ فَهُوَ خَيْرُ لَّکَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

وَعَنُ آبِى اللّهُ وَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ وُعَآءِ وَاوُ دَيَهُولُ اللّهُمُ إِنّى اللهُ عَبّكَ اَحَبّ اللّهُمُ الْحَبّكَ اَحَبّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَبّكَ اَللّهُمُ الْحَبّكَ اَحَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللّهِ مِنْ نَفُسَى وَمَالِى وَاهْ لِي الْمُعَآءِ الْبَارِدِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَكَنَ اَعْبَدُ الْبَشُورِ. وَوَاهُ التّرُمِذِي وَقَالَ هَلَمَا حَلِيتٌ حَسَنٌ عَرَيْبٌ. وَمَالَى وَاعْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرْجَمَة عَرْدَالِوالدواءً عَنْهُ يَقُولُ كَانَ آعَبَدُ الْبَشُورِ. وَوَاهُ التّرُمْذِي وَقَالَ هَلْمَا حَلِيتٌ حَسَنٌ عَرَيْبٌ. مَرْجَمة حضرت الوالدواءً عنه والله على اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ حَرَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَةً وَجُلٌ مِنَ الْمُقُومُ هُو آبِى غَيْرَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَالُلُهُ عَن اللّهُ عَلَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَالُهُ عَن اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ نَفْسِه فَسَالُهُ عَن اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ نَفْسِه فَسَالُهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَنْ نَفْسِه فَسَالُهُ عَن اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللْ

فلاسوم م

الدُّعَآءِ ثُمَّ جَآءَ فَاخَبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُلُرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ آخينى مَاعَلِمُتَ الحَيْوَةَ خَيْرًا لَى وَتَوَقِّنِى إِذَا عَلِمُتَ الوَفَاةَ خَيْرًالِي اللَّهُمَّ وَاسْنَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ الخَيْوَةَ خَيْرًالِي اللَّهُمَّ وَاسْنَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلُكَ الْقَصَدَ فِى الْفُقُرِ وَالْغِنَى وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلُكَ الْقَصَدَ فِى الْفُقُرِ وَالْغِنَى وَالشَّالُكَ الْقَصَدَ فِى الْفُقُرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلُكَ الْقَصَدَ فِى الْفُقُرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلُكَ الْقَصَدَ فِى الْفُقُرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلُكَ الرَّضَا بَعُدَ الْقَصَدَ وَاسْأَلُكَ بَرُدَ وَاسْأَلُكَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالْشُولُ اللَّيْ الْفَيْشِ بَعْدَ الْمُونِ وَاسْأَلُكَ لَذَّةُ النَّظُرِ إِلَى وَجَهِكَ وَالشَّونَ إِلَى لِفَاتِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةِ وَلَا فَيْتُ مُضِلَّةٍ اللَّهُمُّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيْنَ. (راوه السامى)

وَعَنُ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُوِ الْفَجُوِ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا وَ عَمَّلًا مُتَفَيَّلًا وَدِزُقًا طَيْبًا. رَوَاهُ اَحْصَدُ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي الدَّعُواتِ الْكَبِيُو ترجمہ: حضرتام سلمِّت دوایت ہے کہا بی شمل الشعابِ وسلم سح کی نمازے بعدفر بایا کرتے اے اندیش تجھ سے نفع دیۓ والاہم اورتول کیا گیا کمل اور یا کیزہ درّق کا موال کرتا ہوں۔ دوایت کیا اسکواحد ابن اجرنے اورتیکی نے دموات الکیریش ۔

وَعَنُ أَبِى هُوَيُوهَ قَالَ ذُعَاءً حَفِظَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاتَبِعُ نُصَحَكَ وَاخْفَظُ وَصَيَّتَكَ. (رواه المترمذَّيُ) ترجمه: حفرت الإجرية حددايت بهاش نے رسول الله عليه والم كردما سيايك بيردما بحل إدكام به حمل وش مح أيش جهودول كا الله جماوينا كرش تيران الشركردن اور بهت زياده ذكر كرون تيرك الله بحدث كا بيروك كرون تيرك وميت ويادركمون حدوايت كياس كورَ مَدَك ف

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ ۚ بُنِ عَمُرٍو قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ اِبِّى اَسَأَلُكَ الصِّحَةَ وَالْعِفَّةَ وَالْإَمَانَةَ وَحُسُنَ النَّحُلُق وَالرّضَى بِالْقَدُرِ.

تر جمید: حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہارسوک اللہ علی اللہ علیہ دسلم فرّ مایا کرتے تھے اے اللہ میں تھے ہے بہتنے امانت احسن ففق اور تفقد پر کے ساتھ رامنی ہوجائے کا سوال کرتا ہوں۔ وَعَنُ أُمِّ مَعْمَدٍ قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِى مِنَ النِّفَاقِ وَ عَمَلِى مِنَ الرِّيَاءَ وَ لِسَانِى مِنَ الْكِذُبِ وَعَيْنِىُ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْنِنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيُرِ

تر جمیہ: حضرت ام معبد سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله معلیہ اللہ علیہ وسم سے سنافر ماتے تھے اے اللہ میر ہے ول کونفاق سے پاکیز دکر۔ میرے عمل کوریا سے میری زبان کوجھوٹ سے میری آئکہ کوخیانت سے پاکیز وفر ماتو آئکھوں کی خیانت اور ول کے مجید ول کوجا نتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کوئیم تی نے دعوات الکہر میں ذکر کیا ہے۔

عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ قَدُ خَفَتَ فَصَارَ مِثُلَّ الْفَرْحِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كُنْتَ تَدُعُو اللَّهَ بِشَىء آوُ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ الْفَرْحِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِيَّ بِهِ فِى الْاَحِرَةِ فَعَجَلَهُ لِى فِى الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبُحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيِّقُهُ وَلَا تَسْتَطِيْعُهُ آفَلَا قُلُو لَكُ وَاللَّهُمَ الْإِنَا فِى الدُّنْيَا صَلَّى اللهُ بَه فَشَفَاهُ اللَّهُ مَ اللهُ مَا كُنْتُ مَعَاقِبَى إِللهُ اللهُ بِهُ فَشَفَاهُ اللَّهُ مَا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ، حضرت انس سے روایت ہے کہارسول الندعلیہ وسلم نے ایک مسلمان آدگی کی عیاوت کی جوضعیف ہو چکا تھا اوروہ پر تھ کے بیچے کی طرح ہوگیا تھارسول الندسلی الندعئیہ سلم نے اس نے رہایا تو نے اللہ تعالیٰ سے دعاما گی تھی یا کسی چیز کا سوال کیا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں کہ کرتا تھا اے اللہ الند ملی اللہ عین جھے کو عذاب کرنے والا ہے وتیا میں بی جلدی کرد ہے۔ رسول اللہ علی وسلم نے فرمایا سجان اللہ تو اس کی طاقت اور استطاعت ٹیمی رکھتا تو نے اس طرح کیوں ٹیمی کہا اے اللہ بھے کو دتیا میں ٹیکی دے اور آخرت میں بھی ٹیک وے اور آم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ راوی نے کہا اس نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کوشقا بخش دی۔ روایت کیا اسکو مسلم نے۔

وَعَنُ خُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ اَنَ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لَايُطِيْقُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاَيْمَانِ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ

تر جمہ: حضرت حدیقہ کے دوایت کے کہارسول الدُّصلی الله علیہ وتنم نے فرمایا مومن کیلے لاکُن نیس ہے کہ اسپے نفس کورسوا کرے صحاب نے کہا اپنے نفس کو کس طرح رسوا کرتا ہے فرمایا ایس آفتوں میں پڑے جن کی طاقت نیس دکھتار وایت کیا اس کوتر فدک این ماجہ نے اور پہنی نے شعب الایمان میں ترفدی نے کہا ہے حدیث حسن غریب ہے۔

وَعَنُ عُمَرَ قَالَ عَلَمَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اجْعَلُ سَوِيُرَتِى خَيْرًا مِنُ عَلائِيَتِى وَاجْعَلُ عَلائِيْتِى صَالِحَةُ اللّٰهُمَّ اِبِّى اَسُالُکَ مِنُ صَالِحِ مَاتُوتِى النَّاسَ مِنَ الْاهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِ وَلَا الْمُضِلِّ. (رواه الترمذي)

تر جمہ ۔ تعرب عُرِّے روایت ہے کہا بھوکو سول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے سکھنا یافر مایا کہدا سے اللہ میرے باطن کومیرے طاہر سے بہتر گردان اور میرے فلاہر کوٹن کنٹہ بناا ہے اللہ میں جھے ہی اس چیز کی بہتری ما نگنا ہوں جونو لوگوں کواہل اور مال میں ویتا ہے جوز مُراہ ہوں نے گراہ کر س۔ روایت کیا اسکور نہ کی نے ۔

## 12,700 (1),100 (1),100 (1),100 (1),100 (1)

### كتاب المناسك انعال في كابيان الفصل الاول

عَنْ آبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبُهَا النَّاسُ قَدُ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلُ آكُلُّ عَامٍ يَّا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلثًا فَقَالَ لَوُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُوا فَقَالَ رَجُلُّ آكُلُّ عَامٍ يَّا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلثًا فَقَالَ لَوُ قُلْتُكُمُ الْحَجَبُ وَلَهَا اسْتَطَعْتُمُ ثُمُ قَالَ ذَرُونِي مَا تَوَكُنكُمُ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمُ فَلْتُ اللهِ مُ وَاخْتِلالِهِمُ وَاخْتِلالِهِمُ عَلَى آئبِيَآئِهِمُ فَإِذَا آمَرُتُكُمْ بِشَىءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا بَعَرُتُكُمْ بِشَىءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا نَهُونَكُمْ بِشَىءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا نَهُونَكُمْ بِشَىءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہار سول اللہ علیہ وہلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوتم پرج فرض کیا گیا ہے۔ لیس تم ج کر دائیک آ دمی کھنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے آپ چپ رہایا جب کے میں تم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہد دیتا تج واجب ہوجا تا اور تم اس کی طاقت ندر کھتے پھر فرمایا جب بھک ہی تم کو چپوڑوں تم جھے کو چپوڑ دو پہلے لوگ اپنے نبیوں پر کشرت سے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جس وقت تم کو کس کا م کا تھم دوں جس قدرتم کو طاقت ہوکر وادر جس وقت تم کو کمی بات سے روکوں دک جاؤروایت کیا اس کو سلم نے۔

تشمولیں: وعن ابی هویو آقال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یابها الناس الخرج اسلام کے امکان میں پانچوال دکن ہے۔ فرض فطبی ہے اس کا مشرکا فرے۔ باقی دبی ایت کرج کی فرضیت کب ہوئی ؟ اس میں دوتول ہیں:

(۱) اجری ش (۲) اجری ش (۲) اجری ش داخ دو مراقول ہے۔ نیزاس میں اختاف ہے کہ ج کی فرضیت علی الفور ہے یا علی الزافی الیون ہو ہے بعد اول فرصت میں ادا کر ماضروری ہے باتیں ؟ شرح وقالیہ ش المعاہ کہام قاضی الویوست کے نزدیک علی الفور ہے اور امام محر کے نزدیک علی الزافی ہوگا ہے۔ درمخارش المام ساحب کا قول پر کھا ہو اوائی ہوگا ہو اوائی ہوگا ہو کہ تا تو اوائی ہوگا ہو کہ تا تو اوائی ہوگا ہو کہ تا تو کہ المور المحرب ہے تا تو اوائی ہوگا ہو کہ ہو تا ہے۔ اس کے نام کہ المور المحرب ہے تا تو اوائی ہوگا ہو کہ ہے۔ تا تو ہو المحرب ہوگا ہو تو ہے۔ اس کے نوان کے نزدیک قاس کر برائے اللہ ہوگا کہ تا تھر کرنے سے فائن ہوگا المور کے قائلین پرائے کال ہوگا کہ تا تھر کرنے سے فائن ہوگا۔ دو جو بعلی الفور کے قائلین پرائے کال ہوگا کہ تا تھر کرنے سے فائن ہوگا کہ دو ہو بعلی المور کے قائلین پرائے کال ہوگا کہ تا تھر کر ہے سے فائن ہوگا ہو تا ہے؟

جواب-۱: نی کریم صلی انفرطیه وسلم کویڈر بعددی بیر معلوم ہوگیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نی فرض کی ادائیگی تک حیات رہیں سے اس نیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کومؤ خرکیا۔ جواب-۲: باید زافی عذر کی وجہ سے تھی اور عذر کی وجہ سے تراخی بالاجماع جا تز ہے۔ سوال: یے فریعنہ سنوی ہے باعری ہے؟ یعنی ہرسال فرض ہے یا عمر میں آبیک مرتبہ فرض ہے؟

جواب: یفر بیند عمری ہے اس کی ویل میں حدیث ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند جس کامضمون ہیہے کہ ہی کر بیم سلی اللہ علیہ

وسلم نے خطبار شاوفر مایا فرمایا کہ اےلوگو! تم پر جی فرض ہے جی کروا کیکھن نے عرض کیا کہ یارسول اندھ ملی وسلم ہرسال فرض ہے تیں۔ سرتبہ بنی سوال کیا محضور سلمی اندھ علیہ وسلم خاصوش رہے تھر فرمایا کہ اگر میں تھے مہد بتا تو ہرسال واجب ہوجا تا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے گھر فرمایا: فرونسی معتو کشکھ لہذا جو میں تھم دول بس اس کو بچالا واور زیادہ سوال مت کروتم سے پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کے کم سنہ سوال کی وجہ سے مراہ ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جج ہرسال فرض نہیں سوال: ورونی ماتر کٹکم سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بھے سے کوئی مسئلہ دین کا بھی نہ ہو جھا کروحالا تکر قرآن ش بی آتا ہے فاصفلوا اہل اللہ محر ان کشتبہ لاتھ ملمون؟

جواب اس کا مطلب ہے کہ احکام مطاقہ کی قودات کے بارے ہیں سوال نہ کرؤیہاں تک کہ میں خود قیودات و کر کردوں اور اگر
سوال کرو کے قودات یو حتی چی جا کیں گی۔ جیسے بی اسرائیل کوایک گائے کے ذیح کرنے کا تھم ہوائیکن انہوں نے بقرہ کے متعلق سوال کیے قودات یو حتی چی گئی جن کی اسرائیل ہوئے (احکام مطاقہ کوا سے اطلاق پر باتی رکھتے ہوئے سرتنا پر فی کر کے اس کے
قودات یو حتی چی گئیں جن کی دید سے بعد میں وہ تگی ہی جاتا ہوئے (احکام مطاقہ کوانے اطلاق پر باتی رکھتے ہوئے سرتنا پر فی کر سب بیت
مقتلی پر عمل کرنا شروع کردو) فریضہ عمر کی کی دو مرک دوجہ ہی بھی تکرار ایس بوگا۔ فاذا المو تکم بیشیء فاتوا منه الماستطاعت واذا
اللہ ہے ادر اس میں تکرار تیس سا استطاعت کی تیر نیس معلوم ہوا کہ تو ای سے بچنازیاد واد کی ہے ادام کو تجالاتے ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيُلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مُّبُرُورٌ. (متفق عليه)

تر جمہ: ابو ہرریڈ سے روایت ہے کہارسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا گون سائل افضل ہے فرمایا اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ ایمان انا کہا گیا گھرکون سافر مایا اللہ کی راہ میں جہا وکرنا کہا گیا گھرکون سافر مایا مقبول جج ۔ ( متنق علیہ ) تنشیع لیکے: نج مبرور کے دومصنے میں۔ ( ا) مبرور بمعنی مقبول ( ۳ ) جس میں کمی مائا پذیفی کاار تکاب ند ہو۔ بالمعنی الاول کاعلم جزی طور

العندوييع: ع مرور نے دوسطنے ہیں۔(۱) مرور سی معمول (۴) بس میں کی انایہ بی کاار فکاب نہ ہو۔ ہاسی الاول کا ہم جزی پُٹِل الموت نہیں ہوسکتا۔ ہاسمی الثانی کا ملم خماوا عداز ہموسکتا ہے۔ جہاوا فضل ہے جی سے ج مبرور ہاسمی الثانی کے مقالے کے اعتبارے۔ وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمُ يَوُفُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ

كَيَوُم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. (متفق عليه)

ترجمیہ: آبو ہر پرؤسے روایت ہے کہار سول الفرصلی الشعلیہ بہلم نے فرمایا جو تنص الندکیلیے جج کرے اپنی عورت سے عجت نہ کرے اور گناہ کا کام نہ کرے وہ لوٹ آتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے کو یاس کی مال نے اس کو آج جنا ہے۔ (متعنی علیہ) فیکٹ والیع ہے: رفٹ عورتوں کے سامنے شہوت سے متعلق باتیں کرتا۔ سوال نہ یوغیر جج میں بھی جائز نہیں ہے؟ جواب انج میں ان باتوں کی قباحت اور ذیا وہ بوج جاتی ہے اس لیے ان کو ذکر کیا۔ وجع محیوم و فلد ته امه۔

سوال: تشبیہ ہے بظاہر معنوم ہوتا ہے کہ مفائز اور کبار سب معاف ہوجا نمیں ہے؟ جواب: جج کا اقتر ان تو ہے کے ساتھ ہوجا تا ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ صفائز و کبائز ووٹوں معاف ہوجا کمیں یاتی عام ضابطہ تو مہی ہے کہ عباوت سے صفائز علی معاف ہوتے جیں۔ حتو تی العباد اس حدیث کے تحت واطل نہیں وہ اپنے حال پر باتی رہیں ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمُرَّةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَهُرُودُ اللهِ كَفُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَآءُ إِلَّا الْجَنَّةُ. (متفق عليه)

ترجمه: ابو ہربرہ کے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کک درمیانی میں ہوں کا کفارہ ہے

الجلفزيوم

اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ (متفق علیہ )

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمُرَةً فِي رَمَضَانَ تَعَدِلُ حَجُّةً. (متفق عليه)

ترجمہ معربت این عمال سعدایت بے کہارسول الله ملی الله علید کلم نے فر ملیارمضان کے میدندی انرو کرتائے کے برابرہ وجاتا ہے۔ (متنق علیہ) **نشنسو ایسی:** اس پراہمارے سے کہ عمرہ کے فرضی کے قائم مقام بیس ہوتا۔ تعدل حدیدہ باعتبار اجروثواب کے: اس کا اجروثواب عج کے قائم مقام ہوجائے گا۔

وَعَنَهُ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَكُا بِالرَّوْحَآءِ فَقَالَ مَنِ الْفَوْمُ قَالُوا الْمُسُلِمُونَ فَقَالُوا مَنُ أَنْتَ قَالَ إِنَّهُ وَلَكِ اَجُوّ. (مسلم) مَنُ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَوَفَعَتُ إِلَيْهِ الْمُواَةُ صَبِيًا فَقَالَتُ الْهَذَا حَجُّ قَالَ نَعَمُ وَلَكِ اَجُوّ. (مسلم) ترجمه النوع الن

وَعَنهُ قَالَ إِنَّ امْوَاَةٌ مِنْ خَنْعَمَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَوِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجَ اَفُوكُتُ اَبِيُ حَنْهُ قَالَ إِنَّ فَوِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجَ اَفُوكُتُ اَبِيُ حَنْهُ قَالَ لَعَمُ وَذَالِكَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ. (متفق عليه) مَرْجَمَدُ الرَّامِ اللَّهِ عَلَى عَبَرُول مِي عَرِيل عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَمْ وَذَالِكَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَمِعَى الرَّاحِيلَةُ مَى الكَرَّوتِ عَنْهُ قَالَ لَعَمُ وَذَالِكَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَمِوادَى مِعْمَ اللَّهُ عَلَي عَلَيْهِ مَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُكُ

تنسو بين: حاصل حديث كابيب كرفيلة معم كي الكروت في كريم صلى الله عليه دسلم كي خدمت مين آئي اورعوض كيا كرج الله كا فريضه بهاس كے بندوں پرميرا باپ بوڑھا ب وہ سواري پر تغمير تين سكتا كيا بين اس كي طرف سے ج كرلوں فرمايا بال اور بير جمة الوواع كا قصد ب اس حديث كے تحت مسئلہ نيابت في الح جائز ہے يائيں؟ نيابت في الح جائز ہے جي كرتورت بھي نيابت كرسكتى ہے ۔سوال امراً ہ "همه كاوالدتو شخ كبير تها ووقو قا در كلي السلر شقاان پر وجوب او ندہ والجرآپ على الله عليه وسلم نے كيساس كي نيابت كي اجازت وي؟

جواب: احناف اس كا جواب بددية بي كداس برحالت محت ش ق فرض قابعد ش وه قابل مؤرد بااس وجدت آپ صلى الذعلية والدوم من المناف الذعلية الدوم من المناف الذعلية والدوم من المناف ا

تر جمسہ: این عباس سے دواہت ہے کہا ایک آدمی ٹی سلی اللہ عنیدوسلم کے پاس آیا اور کینے لگا میری بہن نے جج کی نذر مانی تھی اب وہ مرکن ہے نبی صلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا اگر اس پرقرض ہوتا کیا تو اس کوا داکرتا اس نے کہا ہاں فرمایا اللہ کےقرض کوا داکروہ اوا کرنے کا ذیادہ حق دارہے۔(مشنق علیہ)

وَعَتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخُلُونَ ۚ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ الْمَرَأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يًّا رَسُولَ اللّٰهِ اُكُنتِبُتُ فِى غَزُوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ الْمَرَاتِي حَآجَةً قَالَ اذْهَبُ فَاحْجُجُ مَعَ الْمَرَاتِكَ. (متفق عليه)

تر جمہ: این عماس سے روایت ہے کہارسول الشعلی الشعلیدوملم نے قربایا کوئی آ دی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہوا یک آ دی نے کہا ہے اللہ سے رسول صلی الشعلیہ وسلم میں قلال فلال جنگ میں لکھ دیا حمیا موں اور میری ہوی جج کیلے لکی ہے آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا جااور اچی ہوی کے ساتھ دیج کر۔ ( مشتق علیہ )

#### تشوليح: مند افورت كرخ كرخ كري كاماته اوناخرودى بياتين؟

جواب : اگر تج کے لیے اقاسنر مؤجومسافٹ تقر ہے آوا مناف کے زدیک گورٹ کے لیے تب جائز ہوگا جب محرم ساتھ ہواورا گراس سے کم ہوتو بغیر محرم کے اکیلے جج کرسکتی ہے البتہ مسافٹ تقر پرسفر کرنا ہوتو آ پائحرم کا ہونائنس وجوب ادا کی شرط ہے اور جوب ادا کی شرط ہے اس میں دوقول ہیں۔(۱) نفس و جوب کی۔(۲) وجوب ادا کی شمرہ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب عورت مرنے گئی ہواور ج نہ کیا ہوتو اس پر وصیت واجب ہوگی یانہیں جو کہتے ہیں کہم م کا ہونائنس وجوب کی شرط ہے۔ تو ان کے زدیک وصیت ضروری نہیں اور جن کے زدیک وجوب ادا کی شرط ہے ان کے زدیک وحیت ضروری ہے۔

سوال: ابعدوالی حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مدت مسافت تصریح ہوتو بھی عورت بلائحرم سنز ہیں کرسکتی جن کے نز دیک بیم بوجن دغیرہ اس کیلے بھی بحرم کا ہونا ضروری ہے؟ جواب-ا: ان حدیثوں کاتعلق سفر کے آواب ( کتاب الآواب ) کے ساتھ ہے لیکن محد نمین نے ان کودرج کردیا کتاب الحج میں اس کی وجہ ہے نہ کورہ اعتراض وار دہوتا ہے حالا تکہ ان کاتعلق نجے کے ساتھ نیس ہے۔

جواب ٢٠٠٠: يا پجريه يان اولويت پرجمول ب كما گرساخت مت تعرب كم ب پجرجى اولى يه به كرم ساته بود وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ . (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عائشے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازے طلب کی آ ہسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمارا جہادج ہے ۔ (مثنق علیہ ) <sup>گرای</sup> بطهرسوم

وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَاةٌ مَّسِيْرَةَ يَوُم وَّلَيُلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَاذُوُ مَحُرَم. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت ابو ہربرہ تھے دوایت ہے کہارسول الفصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک دن اور رات کی مسافت کاسفرت کر رے مگراس کے ساتھ محرم ہو۔ (مشفق عنیہ )

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالُحُلَيْفَةِ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرُنَ الْمَنَازِلِ وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنُ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنْ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى آهُلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہارسول الذھنی القد علیہ وسلم نے احزام یا ندھنے کیلیئے جگد مقرر فرمائی الل عدید کیلئے و والحلیفہ الل شام کیلئے جفد الل نجد کیلئے قرن منازل اہل یمن کیلئے بلسلم بیان میں رہنے والے لوگوں کیلئے ہیں اوران لوگوں کیلئے جیں جوان پر سے گزریں اوران میں رہنے والے شہوں اس فخص کیلئے جوج اور عمرہ کا ارادہ کر سے چھھی ان کے اندر دہنا ہے اس کیلئے احرام ہا تدھنے کی جگذام کا گھر ہے اورای طرح یہال تک کہائی مکدد ہاں سے احزام ہا تدھیں ہے۔

تشویح: پہلا سند مواقیت دوشم پر ہیں زمانی مکانی (زمانی اُھر جج کو کہتے ہیں) احرام کی نقد می مواقیت زمانی ہے پہلے
کردہ ہے لیکن جائز ہے ادر مواقیت مکانی سے صرف نقذ می جائز ہی تہیں بلکہ افضل ہے۔ بشرطیکہ مموعات احرام کے ارتکاب کا اندیشہ نہو۔
ودسرا مسئلہ اس مدیث میں جومیقات اربعہ ندکور ہیں بہنصوص ہیں بالا جماع البنہ ذات عرق میں (میقات خاص) اختلاف ہے کہ بہمی منصوص ہے اور شوافع کے زد کی میں مصوص ہے انہیں جدر شی اندیتوالی عند کا انجازہ ہیں۔
ہماوے ہے بابعد میں احادیث آئیں گی جو ہوارے قد ہب پر دالی ہیں۔

تیسرا مسئلہ: احرام کمہ جانے والے کیلئے ضروری ہے یا صرف نے وعرہ والے کے لیے ضروری ہے۔ احتاف کے نزویک مطلقا ہر کمہ جانے والے کے نیازہ احرام ضروری ہے اور شوافع کی ولیل ہے جس کا نئے وعمرہ کا اداوہ ہو۔ بیصد ہے شوافع کی ولیل ہے اس میں ہے لمین کان بویلہ المصبح و العموۃ الغے: جواب نیر تیر بیان انقاق کے لیے ہے احراز کی ٹیل نیز یہ کہ بینی جب مکہ جانے کا اداوہ کری لیا تو تج وعر ہے کا بھی اداوہ کر لین جا ہے۔ چوتھا مسئلہ: عرم کی ٹین تسمیں ہیں: (1) آ فاتی (۲) میتائی (۳) کی ۔ مواقبت متعینہ سے باہر رہنے والاآ فاتی اور مواقبت وحدود حرم کے درمیان رہنے والامیتائی ہے اور مکہ کی حدود میں رہنے والاگی ہے۔ آ فاتی با احرام میتات سے جاوز نیس کرسکا اور میتائی کے لیے حدود حرم نے حدود حرم نے اور کی کہ اس بھی جو اس کا احرام با ندھ لیے نیان اولویت کے لیے حدود حرم نے مود حرم احرام یا ندھے یہ بیان اولویت کے لیے ہو وقت کی سے جو اس کی جائے احرام یا ندھے اور آگر کے کرنا جائے ہو اس کا جائے ہو اس کا جائے ہو اس کی جو سے تو اس کا جائے ہو تا ہے کہ اس بھی میتات حل ہے نیکن اگر عمرہ کرنا جائے ہے کہ متام تعیم سے احرام یا ندھے اور آگر کے کرنا جائے ہو تا ہے کہ اس میتات حال ہے نیکن اگر عمرہ کرنا جائے ہو تو تا میتا ہو ہے۔ اس کی خوص کے کرنا جائے ہو تا ہی کہ میتات حل ہے نیکن اگر عمرہ کرنا جائے ہو تا ہو ہے تو اس کی جائے تو تا ہی کہ بیان اور میک کرنا جائے ہو تا ہو ہے تو اس کی جائے ہو تا ہو ہے تو اس کا تا جائے ہو تا ہو ہو تا ہے کہ متام تعیم سے احرام یا ندھے اور آگر کے کرنا جائے ہو تھی ہے کہ دیا تا تا ہو ہے۔

وَعَنُ جَابِرٌ عَنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنُ ذِى الْحُلَيُفَةِ وَالطَّرِيْقُ الْاحْرُ الْجُحُفَةُ وَمُهَلُّ اَهُلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرُنَّ وَمُهَلُّ آهُل الْيَمَن يَلَمُلَمُ (مسلم) کر جمعہ: حضرت جابز ٔ رمول اللهٔ صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا اقل مدینہ کی احرام بالدھنے کی جگہ ذوائحلیفہ ہے اور کّ دوسری راہ ہے جمغہ ہے الل عراق کے احرام ہا تدھنے کی جگہ ذات عرق ہے افل نجید کے احرام یا ندھنے کی جگہ قرن ہے اورائل میمن کی ۔ ملمنم ہے۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

تشويح: وعن جابو الخندية مؤده ، مكر كادرات إلى

(۱) بطريق ذوالحليف (۲) بطريق مجلف السيلية دونون رواهون شي فرق بوا

تشولیت: وعن انس الغ: قال اعتمر وسول الله خَلَشِيْنَ الغ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجت الوداع سے پہلے صرف دوعمرے کئے جبکہ اس حدیث سے حجۃ الوداع سے قمن معلوم ہوتے ہیں۔

جواب-۱: جنبول نے دوکاؤ کرکیاہے کمکن ہے انہوں عمرہ حدید ہے و ثارت کیا ہوتو لبذا اس کے ساتھ ہو گئے کیونکہ یہ بالنعل نیس ہوا تھا۔ جواب-۲: ممکن ہے عمرۃ پھڑ انہ کو ثارتہ کیا ہو کیونکہ بیرات میں ہوا تھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی لوٹ گئے تھے اورا کثر صحابہ کرائم کو یہ نہ چل سکا۔

وَعَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٌ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِى الْقَعْدَةِ قَبُلَ اَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيُنِ.(بخارى)

تر جمد: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جج کرنے سے پہنے دومرتبرذ والقعدہ میں عمرہ کیاروایت کیااس کو بخاری نے۔

تشواج : سوال: اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ باتی سارے عمرے ذک القعد ویش کے جب کہ ابعد بیش حدیث آ رہی ہے جس مصوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلد کیلم نے ایک عمر وشوال میں کیا تھا؟

۔ جواب ۱۳ سے مراد عمرہ دھر انہ ہے چونکہ سفرغز وہ حنین کا ابتداء شوال ہی میں ہوا تھا تو کسی نے ابتدائے سفر کالحاظ کرتے ہوئے شوال کہدہ یا در تہ بالنعل عمرہ ذی قعدہ ہی میں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل جارعمرے ہو گئے۔

(۱) عمرہ حدیبیا (۲) عمرة القعنا (۳) عمرہ هر اند (۴) عمرة جمتہ الوداع - کوآب صنی الفدعلیہ وسلم کے عمرول کی ترتیب کیے ہوئی کہ نی کر بیسٹی الفدعلیہ وسلم کے جمرول کی ترتیب کیے ہوئی کہ نی کر بیسٹی الفدہ علیہ دسلم نے جمرت کے بعد کل جار عمرے کیے۔ ان جس سے تین فری الفعدہ جس کیے اور ایک شوال جس (بیکی ورحقیقت فرئ تعدہ می میں جماعی کی بیلا عمر وسلح حدیبیہ والا ہے اور دومرا عمرہ کے جس کیا احتاف اس کو عمرۃ القعنا کے جس اور شوافع اس کو عمرہ المقصیہ کے تام سے تعییر کرتے ہیں اور شوافع اس کو عمرہ المقصیہ کے تام سے تعییر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ المحکم سال عمرہ ہوگا۔ احتاف اس نے عمرۃ القصنا کہتے ہیں کہ کو یاصلح صدیبیہ والے عمرہ کی تام سے تعیر کرتے ہیں۔ وہ تین سے واپسی پر مقام ہمر اندے احرام باندھ کر کیا تھا اور رات ہی کو جلد کی

کر کے واپس آھے تھے اس کو عمر ہم اند سے تعبیر کرتے ہیں اور چوتھا عمرہ جے کے ساتھ کیا۔ اس حدیث سے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم کا قارت ہوتا بھی معلوم ہو کیا باقی دیں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دستان کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وقالہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کیے ظاہر یمی ہوسال آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کیے ظاہر یمی ہے جرسال آپ سلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے کیا ہوگا اور تج ملت ایرائیس کے مطابق کیا ہے۔

#### الفصل الثاني

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَحْبَثَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْوَعُ بَنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِي مُحُلِّ عَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْقُلْتُهَا نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَوُ وَ جَبَتُ لَمُ فَقَامَ الْاَقْوَعُ بَنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِي مُحُلِّ عَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْقُلْتُهَا نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَوُ وَ جَبَتُ لَمُ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُ مَوَّةً فَمَنُ زَادَ فَيَطُوعُ (رواه احمد والنسائي و الدارمي) تعَمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُ مَوَّةً فَمَنُ زَادَ فَيَطُوعُ (رواه احمد والنسائي و الدارمي) تعمَد مَا مَرْجَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَلُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

تنشولیج: اس می اختلاف ب کرج کی فرضت کوئی آیت کی وجدے ہوئی راس میں دوقول ہیں (۱) ج کی فرضت والی آیت و انعوا العج و العموۃ لله ب کین میسے نہیں ہاں لیے کہ اس آیت کر ہم میں آواتمام ج وعمرہ کا تکم بند کہ ابتداء کرنے کا۔ (۲) ج کی فرضیت والی آیت و فلہ علی المناس حج المبیت من استطاع الیہ سیداڈ المنے: ب کیونکہ اس میں کئر علی کا ذکر ب اور علی الزام کے لیے ہوتا ہے اور نیز مابعد میں (و من کفر فان الملہ المنح ) ج کے ترک کوئفر کہا گیا ہے۔ خاہرے کہ اس فیم کی وعمد وجوب کر کریں ہوئتی ہے۔

وَعَنُ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ مَلَكَ وَاذًا وَوَاحِلَةً تَبَاوَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ اللّهِ وَلَمْ يَحْجٌ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَ يَهُو دِيّا اَوْنَصُرَانِيّا وَ ذَلِكَ اَنْ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ اللّهِ وَلَهُ عَلَى النّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رَوَاهُ البّوْمِدِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ وَفِي النّافِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَوَاهُ البّوْمِدِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ وَفِي النّافِ مَعْهُولٌ وَالْحَادِثُ يُصَعَفْ فِي الْحَدِيْتِ غَرِيْتِ وَفِي النّافِ مَعْهُولٌ وَالْحَادِثُ يُصَعَفْ فِي الْحَدِيْتِ عَرَاسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَعْهُولٌ وَالْحَادِثُ يُصَعَفْ فِي الْحَدِيْتِ عَرَاسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْهُولٌ وَالْحَادِثُ يُصَعَفْ فِي النّافَةِ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْهُولُ وَالْحَدِيثِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فنشوایی: حاصل مدیث قرآن میں جس استطاعت کا تھم ہے اس مدیث میں اس کا مصداق بیان کیا ہے احداف کے نزدیک مجملہ استطاعت میں سے ایک زاوور اصلہ ہے یعنی اپنے آنے جانے کا خرچہ مواور پیچے کم دالوں کے لیے بھی مدت رجوع تک خرچہ چھوڑ جائے۔ مالکیہ کے نزدیک اگر کوئی تحص پیدل کعبۃ النڈی کی کرمج کرسکتا ہے تو راحذاس کے سلے ضروری نیس اور اگر کمانے کی قدرت رکھتا ہے تو زاد بھی کوئی <mark>ተ</mark>ሶሶ

ضروری نیس کیکن جمہور کے نزویک زادورا حلیضروری ہےان کی دلیل بھی حدیث ہے باقی رہی ہیات کرصاحب مشکو ہے وہی استادہ مقالی الح سے اعتراض کردیا۔ جواب مہرااستدلال صرف ای حدیث میں بندئیس ہے ملکساس کے علاوہ اورا حادیث سے بھی تابت ہے۔ ٹیزجس حدیث کولٹی بالشول حاصل ہوجائے تواس کاضعیف ہونااستدلال کے وئی منافی نہیں ہونا اوراس حدیث کولٹی بالمتول حاصل ہے۔

سوال اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حالت مذکورہ پرموت (یعنی استطاعت ج کے باوجوداس نے جج نہ کیا ہواس پراس کی موت)اور یہودیت ونفرانیت پرموت دونوں بکسال ہیں حالانکہ زیادہ سے زیادہ بیمر تکب کمیرہ ہواہ تواس کو کسے یہودیت کی موت کے ساتھ تشہید دے دی؟ جواب: پہنو بیمر ف کفران نعمت میں ہاور: انھھاک فئی المعصیة بترک مامور بیش ہے باتی ان کے ساتھ تشہیدی اس وجہ ہے کہ یہودنگ رک جنہیں کرتے تھاس وجہ ہے کہ کار کم شرکین جج کیا کرتے تھاور یہودونصار کی نماز تو پڑھتے تھے کیکن جج نہیں کرتے تھاس وجہ سے ان کے ساتھ تشہیدی

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَبْرُوُوهَ فِى الْإِسْكَامِ (رواه ابو داؤد) ترجمه: حضرت أبن عباسٌ ب روايت به كهارسول النصلي الشعليدوسلم في فرمايا صرورة (باوجود طاقت ركھ كرج ندكرا) اسلام بين بي بردوايت كياس كوابودا وَدف \_

**ننشو لیج:** عیر ورة کے دومعنے میں (۱) استطاعت کچ کے دیکتے ہوئے کچ نہ کرتا (۲) نکاح کی استطاعت دیکتے ہوئے نکاح نہ کرنا ۔ کتاب الکچ کی مناسبت سے پیلامتی رائج ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَوَادَا الْحَجَّ فَلَيْعَجَلُ (دواه ابوداؤد و المدادمی) ترجمہ: ابن میس سے روایت ہے کہا رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوفنس جج کرنے کا ادادہ کر سے وہ جلدی کرے۔ روایت کیا اسکوا بوداؤ واوروادی نے۔

**قنشور لیتے**: جوحشرات ج کے وجوب علی الفور کے قائل جیں وہ کہتے میں کہ فلیعں بھل امر وجوب کے لیے ہے اور علی التر افی کے قائلین کے نز دیک بطوراسخباب کے لیے ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمُرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبُرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالنِسَائِيُّ وَ رَوَاهُ أَحُمَدُ وَ ابْنُ مَاجَةً عَنُ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ خَبَتُ الْحَدِيْدِ

ترجمد : حفرت ابن مسعود عروایت به بهارسول الند علیه و ملم نے قربایا بے دریے ج اور عرو کرواس کے کہ یدونوں تفراور گنا بول کو دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی او ہے سونے اور جا تھی کی میل دور کردی ہے۔ ج مقبول کا تواب جنت کے سوائیں ہے۔ روایت کیااس کور تدی اور نسائی نے اور دوایت کیا ہے احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عمرے دوایت کے الفاظ حیث العد بعد تک۔ وَعَنِ اَبُنِ عُمْوَ قَالَ جَاءَ وَجُلِّ إِلَى المنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ

تر جمہ: حضرت ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہا ایک آ دمی رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے پاس آبادس نے کہا اے اللہ کے رسول ج کون می چیز واجب کرتی ہے قرمایاز اور اواور سواری پر وایت کیااسکوتر ندمی نے ۔

الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (رواه الترمذي و ابن ماجة)

**تَشْولِينَ:** عن ابن عمرٌ قال جاء رجلُ الى المنبى مَلَنَظُ فقال يا رسول الله مايوجب النجع قال الزادُّ والواحلة: احتاف كنزوكيموجبات جُ ؟ زادوراصلة اكن الطرانِّ ملائتي بدن ـ يجرامن طرانِي مِن دوتول مين:

وَعَنْ أَبِى رَذِيْنِ الْعُقَيْلِيّ أَنَّهُ التَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ اللَّحِجُ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْمَمِرُ. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَ أَبُودُاوُدَ وَ النِّسَائِيُّ وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ.

تر جمہ: حضرت ابورزین عقبان ہے روایت ہے وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسولی میرا باپ یوڑھا ہوچکا ہے جج اور عمرہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ عی سوار ہونے کی طاقت رکھتا ہے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف ہے جج اور عمرہ کر۔ مروایت کیا اس کوتر ندی اوبوداؤ داورنسائی نے ۔ تر ندی نے کہا ہے مدینے حسن سجحے ہے۔

فنشولیج: وعن وزین العقیلی الن اس صدیت میں ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ دسم نے حضرت رزین العقیلی سے سوال شمیں کیا کہتم نے اپنائے ادا کیا ہوا ہے یا تبیل؟ بلک فرمایا حج عن ابیسک و اعتصر: اور عدیث این عباس میں ہے کہ ایک مختص کو بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے سناوہ کہ رہا تھالیہ یک عن شہر مدہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا شہر مہکون ہے موض کیا وہ میرا بھائی ہے یا میرا قرسی رشتہ دار ہے۔ حضورصلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنا تج کیا ہے اس نے کہانہیں آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا تج کراد پھر شہر مدکی طرف ہے کرنا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعشار فرمایا ہے۔ جواب انہیا سختاب وادلوں ہے مجمول ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنُ شُبُرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبُرُمَةُ قَالَ اَحْ لِي اَوْ قَرِيْتِ لِيُ قَالَ اَحَجَجْتَ عَنُ نَفُسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبُرُمَةَ (رواه الشافي و ابوداؤد و ابن ماجة)

ترجمدا حضرت ابن عياس سے روايت ہے كہا رسول الله عليه وسلم نے ايك آ دى كوسنا وہ نيك كمتے ہوئے كهدر باہے ليك

شہرمہ کی طرف سے آ بیصلی الندعلیہ دسلم نے فرمایا شہرمہ کون ہے اس نے کہا میرا بھائی ہے یا کہا میرا ایک قربی عزیز ہے ۔ آ بیسلی '' الندعلیہ دسلم نے فرمایا تو نے اپٹی طرف سے نج کرلیا ہے اس نے کہانہیں آ بیصلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اپٹی طرف سے ج کر لے چھڑپرمہ کی طرف سے جج کرنا ۔ دوایت کیا اس کوشافٹی ایودا و داورا ہن ماہدنے ۔

46.4

تشویج: سنلہ نیابت فی المج کیلئے تائیب کا اپنائج کیا ہوا ہوتا ضروری ہے یائیں؟ احناف کے زویک نیابت فی المج کے مج ہونے کے لیے تائیب کا اپنائج کیا ہوتا ضروری نہیں ہے اور شواقع کے نزویک تائیب کا اپنائج کیا ہوا ہوتا ضروری ہے۔ احناف کی دلیل صدیت امرا ہ خشمہ سسسکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورت ہے استفسار ندکیا کرتم نے اپنائج کیا ہوا ہے یائیس بلکہ فرمایا کہ جا والد کی طرف سے مج کرولیکن ہے دلیل ہماری میچ نہیں ہے اس لیے کہ رہے تا الوداع کا قصہ ہے اور وہ خودا پنائج کردی تھیں تو بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجے نے کیا ضرورت تھی۔ البند دوسری حدیث ابی رزین العقیلی ہماری دلیل ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ وَقَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهُلِ الْمَشُوقِ الْعَقِيْقُ (دواه التومذى و ابوداؤد) ترجمه: ابن عباسْ سے دوایت سے کہا رسول الشصلی الشعلیہ وکلم نے مشرق والوں کیلئے احزام باندھنے کی جکرعتی مقرر کے۔ روایت کیال کوڑنہ کی اور ابودا و و نے۔

وُعَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ لِاَهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرُق (دواه ابوداؤد والنسسى) ترجمہ: حضرت ما نَشِرِّت مردایت ہے کہارسول الله سلی الشعلیدہ علم نے احزام یا ندھنے کی جگہ الل عراق کیلئے وَات عرق مقرد کی۔ روایت کیانس کوابوداؤ داورنسائی نے۔

تنشوابیج: رسول الفرصلی الله علیه وآله وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق مہلی بات اس بیں بیہ ہے کہ الل عراق کے لیے نبی کر بیم صلی الله علیہ سلم نے میفات مقرد کیا ہے ایس ؟ رائ قول کے مطابق الل عراق کیلئے میفات مقرد کیا ہے۔ شوافع کے زو کیک جواب: اس کی تعیین تو پہلے ہی سے تعی کیکن شہرت معترت عمر دشی اللہ تعالی عند کے ذیا نہ بی ہوئی۔

سوال بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ پہلی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مراق والوں کے لیے میعات مقام عقیق تو مقرر کیااور دوسری ہے معلوم ہوتا ہے ذات عرق مقام کومقر رکیا۔ جواب ان میں کوئی تعارض نہیں عقیق اور ذات عرق قریب قریب ہیں:

(۲) مقام عین کامیقات ہوتا استحیا باہے اور مقام ذات عرق کا میقات ہوتا وجو یا ہے کیونکہ عراق ہے آئے ہوئے حقیق پہلے ہے اور ذات عرق بعد میں ہے۔ استحاد خوت بعد میں ہے۔ استحاد خوت بعد میں ہے۔ استحرق بعد میں ہے۔ استحاد خوت بعد میں اللہ تعالی عنہا تائے ہے کیونکہ بیر جمتہ الاوداع کا قصہ ہے اور حدیث این عباس شایدای وجہ ہے سے حدیث میں اللہ تعالی عنہ کو بعد میں ذکر کیا۔ نائے ہوئے کو بتلائے کے لیے۔ نیز حدیث این عباس میں سندا کلام کی گئی ہے جس کی وجہ سے بدھ دی میں اللہ تعالی عنہا کے معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ یاتی رہی ہے بات کہ ہی کر بیم میں اللہ علیہ دسم کی اندیس مواتی فتح بی بات کہ ہی کر بیم میں اللہ علیہ دسم کی اندیس مواتی فتح بی بیم میں ہوتھا تو بھرمیقات کیسے مقرر کی۔

جواب ناوربھی بہت سے علاقے کتے نہیں ہوئے تقےاس کے باوجود آ پے سلی اللہ علیہ دسلم نے ان کے لیے میقات مقرر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کے ذریعے معلوم ہو کیا تھا کہ ان علاقوں نے فتح ہوتا ہے۔

وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ اَوْعُمُوَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَٰى اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ غُفِولَهُ مَا ثَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُو اَوْوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ (رواه ابوداؤد و ابن ماجه)

تر جمد: حضرت المسلمة ، ووايت ب كهامين في رسول الشصلي الشعليد وسلم سه سنا فرمات تن وفخض مسجد الصلي س لي كر

مسجد حرام تک جج یاعمرہ کا حرام باتد مصاس کے پہلے اور پچھلے تمام کناہ معاف کر دینے جاتے ہیں یا آپ صنی اللہ علیہ وکلم نے قر مایا اس کیلئے جنت داجب ہوجاتی ہے۔ روایت کیااس کوابوداؤ واورا ابن ماجہ نے۔

تشرايح: وعن أم سلمه الع: بتنادور الامام اعرام باعرام الامامات تابي زياده افضل ب

#### الفصل الثالث

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اَهُلُ الْيَمَنِ يَحُجُونَ فَلاَ يَتَزُو َ فُونَ وَيَقُولُونَ نَحُنُ الْمُمَوَكِكُونَ فَلاَ يَتَزُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى "فَتَزَوَّ وُوا الْإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُولِي". (بعادى) الْمُمَوَكِكُونَ فَإِذَا قَلِعُوا مَكُة سَالُوالنَّاسَ فَاتَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى "فَتَزَوَّ وُوا الْإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُولِي". (بعادى) ترجمه معزت ابن عبال حدوالت جهاالله من في كيان آله بالله على النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ وَعَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ النَّهُ مُولًى اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ النَّهُ مُولًى اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ النَّهُ مَا اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ الْعَمُولُ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيْهِ الْمُعَمُودَةُ (رواه ابن ماجة)

تر جمہہ: حضرت عائشٹ دوایت ہے کہا بھی نے کہا اے انفد کے رمول کیا عورتوں پر جہاد ہے قر مایا ہاں ان کا جہاد ایسا ہے جس میں لڑا گئیس ہے وہ جج ادرعمرہ ہے۔ روایت کیا اس کوائن ماجے نے۔

وَعَنُ آبِى ٱمَّامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَمُنَعُهُ مِنَ الْحَجَ حَاجَةً ظَاهِرَةٌ اَوُ سُلُطَانٌ جَائِرٌ اَوُ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمُ يَحُجُّ فَلْيَمُتُ اِنْ شَآءَ يَهُوْدِيًّا وَ اِنْ شَآءَ نَصُرَانِيًّا (رواه الدارمي)

ترجمه: حفرت ايوامات حروايت بكارسول الفصلي الشعليد وللم في المجر هخص كوج سكولَ ظاهرى خروديات يا ظالم بادشاه ياروك والى يَارى ندروك مجروه في ندكر ساور مرجات وه جاب يهودى مرسد ياعيما لَى روايت كياس كودارى فـ ـ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُ وَ الْعُمَّارُ وَ فَدُ اللَّهِ إِنْ دُعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَإِن السَّتَغُفَرُوهُ غَفَرَلَهُمْ (رواه ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے دو تی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اورعرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر اس سے دعا کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے اگر اس سے بخشش طلب کریں ان کو بخش دیتا ہے۔ روایت کیا اسکواین ملجہ نے ۔۔

وَعَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَفُدُ اللَّهِ ثَلَالَهُ الْعَاذِي وَالْحَاجُ وَ الْمُعْتَمِرُ (رواه النسائي وا لبيهقي في شعب الايمان)

تر جمد: ابو ہریرہ سے دوایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فریاتے ستے اللہ کے مہمان تین ہیں جہاد کرنے والا۔ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا روایت کیا اس کونسائی نے اور نہیل نے شعب الایمان میں۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ

وَصَافِحُهُ وَهُوهُ أَنُ يَسُتَغُفِو َلَكَ قَبُلُ أَنْ يَدْخُلُ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ مَعُفُورٌ لَهُ (دواه احمد) ترجمہ: حضرت این عرصہ دوایت ہے تھا رسول الشہلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جس وقت توکس حاجی سے ملے اس کوسلام کہ اور اس سے مصافی کرادراس کو تلم و سے کردہ تیرے لئے بخشش کی دعا کر ہے اس سے پہلے کہ وہ اسپیٹ گھریں داخل ہواس لئے کہ اس کو بخش دیا گیا ہے۔ روایت کیا اس کواحمہ نے ۔

وَعَنَ آبِئَ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ خَوَجَ حَاجًا أَوُ مُعْتَعِوًا أَوْ غَاذِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ آجُو الْمُعَازِى وَالْحَاجِ وَ الْمُعْتَمُو دَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ. مَاتَ فِي طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ آجُو الْعُاذِى وَالْحَاجِ وَ الْمُعْتَمُو دَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي شُعب الْإِيْمَانِ. مَرْجَمَد: حَفرت الوہرِيَّةَ مِن وَابِت جِهَارِهِ لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

# باب الاحرام والتلبية

احرام باند صفي اورتلبيه كهنه كابيان

#### الفصل الاول

عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُو لَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإحْرَامِهِ قَبُلَ اَنُ يُحْرِمَ وَلِحِلّهِ قَبُلَ اَنْ يُطُوف بِالْبَيْتِ بِطِيْبِ فِيْهِ مِسْكَ كَانِّي اَنْظُرُ إلى وَبِيْصِ الطّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (متفق عليه)

تر جمد : حضرت عائش عروایت ہے کہا میں رسول القصلی الله علیه وسلم کواحرام کیلئے اُحرام بائد ہے سے پہلے خوشہولگاتی اور جب آپ احرام کھولتے اس وقت طواف کرنے ہے پہلے خوشہولگاتی ایک خوشہوک اس میں مشک ہوتا کو یا کہ میں خوشہوکی چیک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ما تگ میں و کمچے دی ہوں جب کہ آپ سلی الله علیہ وسلم محرم ہوتے۔(متفق علیہ)

تشويح: اس صديث ك تحت دوسك بين مسكد: (١) احرام سي بهلي خوشو كااستعال

(۲) در میں کوھلتی کے بعد طواف زیارت ہے پہلے فوشیو کا استعال ۔ پہلے مسئلہ میں جنین کے نز دیک مطلق فوشیو کا استعال جائز ہے۔ عام ازیں اس کا اثر بعد الاحرام باتی رہے یا نذر ہے۔ بالکید کے اور امام محد کے نز دیک اس فوشیو کا استعال جس کا اثر بعد الاحرام باتی رہے جائز نہیں ہے اور جس کا باتی نہ ہے وہ جائز ہے ۔ جنیین کی دلیل بھی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ ہے صلی اللہ علیہ وسم کے احرام کو احرام باند ھنے سے پہلے فوشیو لگاتی تھیں۔

دوسراستہ: وسویں ڈی الحجوطل کے بعد طواف زیارت نے پہلے خوشبو کا استعال جائز ہے پانیس؟ مالکیہ کہتے ہیں جائز تبیل ہے اور جمہور کے نزو کے جائز ہے اس میں بھی جمہور کی ولیل ہیں حدیث ہے اور بیصدیث جمہور کے خدہب کے موافق ہے۔ مالکیہ کی دلیل مابعد کی روایت آ ربی ہے۔ حدیث من بعلی بن امریج میں ۲۲۵ اس حدیث کا مضمون ہے ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسم مقام حر اندہیں بھے کہا کہ مخص تی کر بیصلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ باس نے جب بہنا ہوا تھا اور وقعی خلوق خوشبو کے ساتھ میں ہے تھا۔ اس نے آ کرعوض کیا بارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم جس عره کا حرام یا ندھنے کا ارادہ رکھتا ہوں بلکہ ارادہ کرایا ہے اور بیجہ بھے پر ہے تو آپ سلی اللہ علیدہ آلدہ سلم فرمایا کہ بیرجونوشیونگی ہے اس کوا تا در گردھوؤ اور جبہ بھی فوراً اتاردو۔ پھراس کے بعد عمرہ کے افعال اوا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کرائسی ٹوشیونگا تا جس کا اثر بعد تک رہے جائز نہیں ہے۔

اس صدیث کا جواب بیرے کہ اس صدیث میں جمت الوداع کا قصدے اور صدیث بیلی بن امیر میں پہلے کا قصدے ۔ لبندا بیصدیت بعلی بن امیر منسوخ ہے۔ جواب : وہ خلوق اور زعفر انی خوشیوتھی جوعام طور پرعور تمیں استعال کرتی ہیں اور وہ تشبیہ بالنساء کی وجہ سے ممنوع تھی لیکن اس نے بیخوشیولگائی ہوئی تھی اس سلے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشع فرما دیا تھا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَيِّدُا يَقُولُ لَيْنِكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمَدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (متفق عليه)

قر جمد حضرت این مر سے دوایت ہے کہا میں نے رسول الندسلی القد علیہ دسلم ہے سنا جو تلبید کہتے ہوئے لیک بکارر ہے متے فرمات میں حاضر ہوں میں استان تیری خدمت میں حاضر ہوں میں خدمت میں احاضر ہوں میں خدمت میں حاضر ہوں جنگ جمداد رفعت تیرے خدمت میں حاضر ہوں جنگ جمداد رفعت تیرے لئے ہے اور بادشان تیری ہے تیراکوئی شریک نہیں ان کلمات سے کوئی زائد کلمہ ند کہتے۔ (متعل علیہ)

تشوایی : اس مدیت میں پہلامستار تلدید کا ہے۔ تلدید کا معنی کوند وغیرہ کے ساتھ بالوں کو جوز دینا تا کہ بھمریں نہ آیا ہے جائز ہے باتیں؟ احناف کے نزدیک پرتلدید دو حال ہے حالی تیں رقیق ہوگی یا غلیظہ ہوگی۔ (رقیق جس سے سرکا تغطیہ نہ ہوغلیظ جس سے سرکا تخطیہ ہوجائے) اگر رقیق ہوتو جائز ہے اور اگر غلیظ ہوتو مجروہ حال ہے خالی تیں مطیب ہوگی یا غیر مطیب ہوگی اگر مطیب ہوتو دوم اگر غیر مطیب ہوتو ایک وم واجب ہوگا۔

سوال:اس مدیث عراق آیا که پ سلی الله علیه و کلم نے تلدید کیا ہوا تھا؟ محواب:اس کامصداق تلدید رقتی ہے۔

سوال: النَّل حديث مِن ما الحاج كَ جواب مِن آپ مِن الشّعليولم فرما يا الشعث المنقل: يوجَمَر ب بوئي رامنده بالول دالا موادراس حديث مِن ب كراً ب سلى الشعليولم في تلييد فرما يا مواقعا: جواب: الشعد والنفل كامعن بيب كرزيت كوافقيار ندكيا جائ اورتليد كو في باعث وينت كيا موادري المعتاد ويتفيد قبل الاحرام بالدحة كه بعد كوفى وينت كاكام ندكيا جائ اورية لليدقمل الاحرام بالدحة ك بعد كوفى وينت كاكام ندكيا جائد اورية لليدقمل الاحرام بالدحة كي بعد كوفى وينت كاكام ندكيا جائد أفر و والسُتوت به وعنه قال تكان رسول المله صلى الله عكيه وسكم إلى المحكمة في المعروب والمنتوت به المنتوب المعلوب والمنتوب المنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب المنتوب والمنتوب والمن

تر جمدہ این عرّے روایت ہے کہارسول الندعلیہ وسلم جس وقت اپنایا وس رکاب میں واخل کرتے اور آپ سلی الندعلیہ وسلم کوان کی اوْغی اشماتی سجد وی الحلیقہ کے پاس سے آپ سلی الندعلیہ وسلم لبیک بیکارتے۔ (متنق علیہ )

وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِيُّ قَالَ خَوَجُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُرُحُ بِالْحَجْ صُوَا بَحًا. (مسلم) ترجمه: معرت ابسعیدخدد گاست وایت به کهاجم رسول اندسکی الله علید کلم کرساتھ تطابق کیا ہے جائے جائے تصدواے کیا سی معمد :

تشویع : آپ ملی الله علیه وسلم نے تلبیہ کب شروع کی۔ اس بار سے میں تمن تسم کی روایات ہیں: (۱) احرام کی دور کھتوں سے فارغ ہونے کے بعد متصل ذی المحلیفہ کی سمجد سے تلبیہ کہنا شروع کیا (کماؤ کرھذا الحدیث) (۲) ذی المحلیفہ کی سمجد سے سواری پرسوار ہونے کے بعد تلبیہ کرنا شروع کیا۔ سوال : بظاہران تین تشم کی روایات میں تعارض ہے؟ جواب ان میں تظیق ممکن ہے بصورت توائق ۔ دوریہ کہ جمع کثیر تھا (ایک لاکھ کا مجمع تھا) مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پر ساتو

جس نے جس مقام پرسناس نے دیسے ہی بیان کرویا۔ ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی دورکعت پڑھنے کے بعد نو را تلبیہ کہنا شرور کا گردیا چوقر یب تقصانبول نے سن سیادر بر بیان کیا کہ دورکعتوں کے مصل بعد شروع کر دیا تھا ادر پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم وقت تنبیہ کہا تو جنہوں نے اس وقت سنا انہوں نے اس وقت کاؤ کر کر دیا ادر پھر جب بیدا کہاڑی پر چڑھے تو اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہ تو جنبوں نے اس وقت سنا۔ انہوں نے اس ویان کردیا۔

جواب-۴: بصورت رِجِيَّ جب شبت و: في من تعارض بونو رَجِيُّ شبت كوبوتى باورشت و الحليف والى روايات بير-عَنُ أَنَّ سُنِّ فَالَ كُنُتُ رَدِيْفَ أَبِي طَلَحَةً وَإِنَّهُمُ لَيَصُورُ خُوُنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمُورَةِ. (بحارى) ترجمه: حضرت النَّ ب روايت به كها من سوارى پرايوطله كه يجهد بيث بوا فنا صحابه في اور عرو دونوں كيلئے علاق تے تھے۔ روايت كيان كو بغارى نے .

عَنُ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَامَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِلَّ وَاَمَّا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوُ جَمَعَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَامَّا مَنُ اَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَاَمَّا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِ اَوُ جَمَعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَامَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَامَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَامَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَى إِلَيْهِ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَامًا عَلَامً اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

تر جمیہ: حضرت عائشاً ہے روایت ہے کہا ججۃ انوواع کے سال ہم رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ نظا بعض ہم میں عمرہ کا احرام باندھنا والے متھاوربعض جج اورعمرہ دونوں کا اوربعض نے صرف جج کا احرام باندھا تھا۔ رسول الله صلی الله عالیہ وسم نے جج کا احرام باندھا تھا جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھاوہ علال ہو گیا جس نے جج کا احرام باندھا یہ جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھاوہ علال نہیں ہوئے یہاں تک کرتر بانی کا دل آ عملہ۔ ( متنق علیہ )

تنگسو ایستان وعن عائشہ گالت خوجنا مع دسول الله بیشتی عام حجہ الموداع النع: حضرت عاکثر صحالات الله بیانی الله بیشتی عام حجه الموداع النع: حضرت عاکثر صحالات الله بین المعنوط ہے کہ فرعان کی ایک قیداس میں طوط ہے کہ محروں الله بین المعروف ہے کہ محروں ہے المعروف ہے کہ محروں ہے المعروف ہے کہ محروں ہے موادر کے معروف ہوتا ہے کہ محروں ہے المعروف کے المعروف ہے اور اس کے معدا مرام کھول ویا اور جنہوں نے عمرواور جن المعروف کے احرام و معروف ہے المعروب کے المعروب کی المعروب کے المعروب کی المعروب کے المعرو

نی کریم صلی اندهایہ وسلم کے جج کی کیفیت کیا ہے؟ اس بارے یہ شمن تیم کی روایات ہیں: ( تفصیل )

عمرہ کا احرام با ندھا جائے۔ بھر دو حال سے خالی تیس سائل العدی ہوگایا نیرسائل العدی ہوگا اگر سائل العدی تو احرام پر باتی رہے۔ جی کہ احرام با ندھا جائے۔ بھر دو حال سے خالی تیس سائل العدی ہوگایا نیرسائل العدی ہوگا اگر سائل العدی تو احرام پر باتی رہے۔ جی کہ آتھوی ذی اعجہ آب جے نو پھر ج کا احرام باند سے اورا گر نیرس کی العدی ہو افعال عمرہ کے بعد حال نے بوج کے فیر آتھوی ذی الحجہ کے آتے ہوئے کا احرام باند سے بھر اللہ تعامل ہو ہوئے کی یہ تینوں بالا جماع جائز ہیں۔ موال البعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرہ عثان رضی اللہ تعالی مصملے نے جے سیلے عمرہ کرنے ہے مینے فرمایا ہے جب کہ متن جے سے پہلے عمرہ کرنے ہے تین فرمایا ہے جب کہ متن جے سے پہلے عمرہ کرنے ہے تین فرمایا ہے جب کہ متن جے کے اور عمرہ دونوں بھر اس کا منع فرمایا خاص مصلحت کے تحت تھ اور نبی تنز بھی کے درجہ ہیں تھی وہ صلحت پر تھی کہ فرمایا تھ صحابہ تو ہم ہوتا ہے جس سے ہمارے بھی منع فرمایا تھ اور حکم کا تنز ہے جس سے ہمارے فقی کہ ذرایا وہ اور حمر کا تنز کر م فرنز رہے آ جے جس سے ہمارے فتیا ہی منع فرمائے تیں جس کا تنز کر م فرنز رہے آج ہے گا۔ البتہ انتقابیت کی تر تیب ہیں اختیا نے بھر جو ہیا ہے اس اختیا ہے جس کے متن اللہ اللہ اللہ اللہ کر دتا کہ دونوں کے احکام لوگ سیکھیں یا پھر جس تھتے کے البتہ انتقابیت کی تر تیب ہیں اختیا نے بین جس کا تذکرہ کو نظر رہ ہے جس کے البتہ انتقابیت کی تر تیب ہیں اختیا نے بھر جو بیا ہے تھیں جس کے تو تیب افغیا ہے جس کے دونوں ک

توجیدالآنی بصورت تطبیق: بی کریم صلی القدعلیه و سلم خود قارن شے اور آپ صلی القدعلیه و سلم کی اجازت سے بعض صحاب طفر دیا تج تھے اور بعض سحابط مقرد بالتج تھے اور بعض سحابط مقرد بالتج تھے اور بعض سحابط مقرد بالتج بعض سحابط مقرد بالتھ بھر ہے ہوئے ہے ہوئے ہے اس کے مجازی طور برآپ کی نسبت مقیقا ہے جیسے بنی الامبر المدید منات تو مامور بیس کی نسبت مقیقا ہے جیسے بنی الامبر المدید منات تو مامور بیس میں مجازی ہوئا ہے۔ بیس میکن مجازی ہوئا ہے۔

توجیدا لثالث بصورت طیق افراد کالغوی معنی مراد ہے کہ آ پ سلی الله علیه و کلم نے زندگی میں ایک ہی آج کیااور تبتع کا بھی لغوی معنی مراد ہے اور یقر آن کو بھی شامل ہے۔اصطلاحی تبتع مراد نہیں تبتع کا لغوی معنی ایک سفر میں ودعبادتوں کو تبع کرنا (یادوعبادتوں سے نفع حاصل کرنا) ہے۔

توجیدالرائع بصورت ترجیج: روایات قرآن رائع جی وجوه ترجی: اس پراجماع ہے کہ وہ تو ع جی زیارہ افضل ہوگی جس میں دوعبارتوں کا اجماع ہو بایں طور پر کہ ہرا کیک کے لیے سفر کن وطند ہواور ریصورت سوائے قرآن میں اور کسی میں نہیں پائی جاتی جی افراد میں سفر من وطند تو ہے مگر دوعبادتوں کا اجماع نہیں (عمرہ نہیں) اور جے تمتع میں اگر چدو دعبارتوں کا اجماع تو ہے مگر ہرائیک کے لیے سفر من وطند نہیں ہے اور جی قرآن میں دونوں پائی جاتی ہیں۔ لبغا ہیروایات رائع ہیں۔

توجیہالخامس بصورت ترجیح: سند صحیح بیٹا بت ہے کہ نبی کریم صلی انشہ علیہ وسلم نے اپنے تلہے میں تج اور عمرے دونو ل کا تذکر وفر مایا ہے دورصرف حج اورصرف عمر ہ کا بھی فرمایا ہے اور بینو سع صرف قارن کے لیے ہے ل غیرالبذار وایات قرآن را ج میں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ بَدَا فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اهَلُّ بِالْحَجِّ. (متفق عليه)

### الفصل الثاني

وَعَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِلَّا لِهَلالِهِ وَانْحَتَمَلَ (رواه الترمذي والدارمي)

تر جمد: حضرت زیدین ثابت ہے روایت ہے اس نے رسول القصلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے احرام باند ھنے کیلئے کیڑے اٹارے یوخشل کیا۔ روایت کیااسکوتر ندی اور داری نے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُدُدَ أَلْسَهُ بِالْغِسُلِ (وواه ابو داؤد) ترجمہ: حفزت این مُزِّے دوایت ہے کہار ول النُّصلی اللّٰہ عَنِدوسلم نے کِھی کے ساتھ اپنے بالوں کی تلبید (بال جمائے ) کی۔ روایت کیاس کوایوداؤونے ۔

قشولین: اغتسل: اس معمود طهارت نیس بکرانافته سهای فیم ماکند کویم دوجائ ار تبید کتب وقت بودم تهدوی دوجائ کار (تبید کتب وقت بودم تهدوقف کرتا به ال کرفیم برخد البیک اللهم لیک البیک الاشویک لک لبیک البیک اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم البیک البی

وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِي جِبُرِيُلُ فَأَمَرَنِيُ أَنُ الْمُرَ أَصُحَابِي أَنْ يُرُفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ (رواه مالك و التومذي و ابوداؤد و النسائي و ابن ماجة و الدارمي)

تر جمہ: حضرت خلادین سائب اپنے باپ سے روایت کرتے میں کہار سول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جریل آئے ادر بھے کوظم و یا کہ بیس اپنے سی بدھے کہوں کہ دو ابدال بعنی لیبک کہنے میں آواز بلند کریں۔روایت کیااس کو مالک تر ندی ابو داؤ ڈنسائی این ماجداد روازی نے۔

وَعَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يُلَبِّى إِلَّا لَبْى مَنُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مُدَرٍ حَتَى تَنْقَطِعَ ٱلْاَرُضُ مِنُ هَهُنَا وَ هَهُنَا (رواه التومذي و ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت کیل بن سعد ہے روایت ہے کہارسول انتدعنے وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان فحض ایسانییں جو لبیک نیکار تا ہے حکراس کی داکمیں اور یا کمی جانب ہر پخر یا در خت یاڈ صلے لبیک پیکارتے ہیں۔ یہال انک کداس طرف اوراس طرف سے زمین ختم موجائے۔ دوایت کیااس کوڑند کی اورا بن مانیہ نے ۔

وَعَنِ ابُنِ عُمَر رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهِاؤُلَاءِ اللّهُ عَنُدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهِاؤُلَاءِ الْحُلَيْفَةِ رَكُعَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةٌ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهِاؤُلَاءِ الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهِاؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَيْكَ اللّهُمُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ لَبَيْكَ وَالرَّغَيْرُ فِي يَدَيُكَ لَبَيْكَ وَالرَّغَيْرُ فِي يَدَيُكَ لَبَيْكَ وَالرَّغَيْرُ اللهِ يَهُ وَلَهُ لَمَ لَا اللّهُ الل

ى ئولدسوم

> تر جمہ: حضرت ابن تمرٌ ہے روایت ہے کہارسول الله علی و الفرعلی فرد التحلیق میں دور کعت پڑھتے پھر جب ذوالحلیق کی مجد کے پاس ان کی اوٹنی ان کو لے کرسید حق تعرّی ہوجاتی ان کلمات کے ساتھ لبیک پکارتے فریاتے حاضر ہوں میں اے اللہ تیری خدمت میں حاضر ہوں حاضر ہوئی اور نیک بختی حاصل کرتا ہوں جملائی تیرے ہاتھ میں ہے تیری خدمت میں حاضر ہوں رغبت تیری طرف ہے اور میں تیرے لئے ہے۔ (متفق علیہ ) اس حدیث کے الفاظ مسلم کے تیں۔

> وَعَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُوَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ إِذَا فَوَعَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضُوانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحُمَتِهِ مِنَ النَّادِ (رواه الشافعي)

> تر جمہ : حضرت محارہ بن تزیمہ بن ثابت اپنے باپ سے وہ نبی شکی اللہ علیہ وسم سے روایت کرتا ہے کہا جب آپ لیک پکار نے سے فارغ ہوتے اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضا مندی اور جنت کا سوال کرتے اس کی رحمت سے اس کی آگ سے معانی طلب کرتے۔ روایت کیا اس کوشائعی نے ۔ ۔

# الفصل الثالث

عَنُ جَابِرٌ ۗ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَزَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجَتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَآءَ أَحَرَهَ. (بخارى)

تر جمیہ: حضرت جایڑے روایت ہے۔ رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم نے جس دقت نج کرنے کا ارادہ کیالوگوں میں اس کا اعلان کردیالوگ جمع ہوگئے جب آپ بیدا وشن آئے احرام ہا ندھا۔ روایت کیااس کو بخاری نے۔

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمُشُوكُونَ يَقُولُونَ لَبَيْكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكُمْ فَدِ قَدِ الَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. (مسلم)

تر جمد : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا مشرک لیک بکارتے وقت کہتے ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں تیرا کو لی شریک نہیں رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم فرمائے تم پرافسوں ہے بس اور بس بہیں رک جاؤ کیکن وہ کہتے البت وہ جو تیراشر یک ہے اس کا قوما لک ہے اور جس چیز کا وہ اُ لک ہے اس کا بھی قوما لک ہے۔ بہت انڈ کا طواف کرتے وقت وہ اوگ اس طرح کہتے۔ روایت کیا اسکومسلم نے۔

# باب قصه حجة الوداع

ججة الوداع كابيان

# الفصل الاول

عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمُ يَحُجِّ فُمُّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَآجٍ فَقَدِمَ المجلدسوم

الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ فَخَرْجُنَا مَعَهُ خَنِّي إِذَا أَتَيْنَا ذَاالُحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسَمَآءُ بنّتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ آبِي بَكُر فَارُسَلَتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصُنُعُ قَالَ اغُتَسِلِيْ وَاسْتَنْفِرِي بِثُوبٍ وَأَحُرِمِي فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَآءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَبِّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمُّدُ وَالنِّغُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لاَ هُرِيُكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنُوى إِلَّا الْحَجَّ لَسُنَا نَعُرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيُنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَّ فَطَافَ سَبُعًا فَرَمَلَ ثَلْثًا وَمَشْلَى أَرُبَعًا ثُمَّ تَقَدُّمَ اللِّي مَقَام اِبْرَاهِيُمَ فَقَرَا "وَاتَّجَذُوا مِنُ مُّقَامَ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي " فَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِي روايَةٍ أَنَّهُ قَرْءَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَقُلْ يَا آيُّهَا الْكَلِفِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ اِلِّي الرُّكِن فاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاَ "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَابُر اللَّهِ"اَبُدَأُ بِمَا بَدَهَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَا بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيُهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيَكُ لَهُ نَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنُصَرَ عَبُدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيُنَ ذَالِكَ قَالَ مِثُلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَوَلَ وَمَشْي إِلَى الْمَرُوةِ حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي بَطُن الْوَادِيُ ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَاصَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَّةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرُوَّةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ اخِرُ طَوَافِ عَلَى الْمَرُوةِ نَادى وَهُوَ عَلَى الْمَرُوةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوُ آتِي اسْتَقْبَلْتُ مِنُ آمُوىٰ مَا اسْتَدْبَوُتُ لَمُ اَسُقِ الْهَدُى وَجَعَلْتُهَا عُمُوَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ لَيُسَ مَعَهُ هَدُى فْلُيَحِلُّ وَلُيَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُوَاقَةً بُنُ مَائِكِ بُن جُعْشُمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الِعَامِنَا هٰذَا اَمُ لِلَابَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأَخْرِي وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنَ لَا بَلْ لِآبَدِ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذًا قُلُتَ جِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ اِنِّي أَهِلُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رْسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدُى فَلا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْى الَّذِي قَدِمَ به عَلِيّ مِّن الْيَمْنِ وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمُ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ كَانَ مَعْهُ هَدِّيٌّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا اللَّي مِنْي فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَاكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ

وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُوَ ثُمَّ مَكَتَ قَلِيُلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَآمَرَ بِقُبِّةٍ مِنْ شَعُرٍ تُصُرَبُ لَهُ بِنَمِوَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيُشٌ إِلَّا آنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ \* الْحَرَامِ كَمَا كَانَتُ قُرَيْشٌ تَصُنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَلْصُرِبَتُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَآ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ آمَرَ بِالْقَصُوآءِ فَرُحِلَتُ لَهُ فَاتَنَى بَطُنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَامُوَالَكُمُ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَلَا فِي شَهْرِكُمْ هَلَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَااَ لَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ اَمْر الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىً مَوْضُوعٌ وَدِمَآءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنُ دِمَآءِ نَا دَّمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْعَرُضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ مِنُ رِّبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوااللَّهَ فِي النِّسَآءِ قَائِكُمُ اَحَذْتُهُوُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لًا يُوْطِيُنَ قُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكُرَهُونَهُ فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَٰلِكَ فَاضُرِبُوَهُنَّ ضَرُبًا غَيْرَ مُبَرَّح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدُتَّرَكُتُ فِيْكُمْ مَا لَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمَّتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمُ تُسْتَلُونَ عَنِي فَمَا آنْتُمُ قَائِلُونَ قَالُوا نَشُهَدُ آنَّكَ قَدْ بَلُغُتَ وَآذَيْتَ وَنَصَحَتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى السَّمَآءِ وَيَنكُتُهَا إِلَى النَّاس اَللَّهُمَّ اشْهَدُ اَللْهُمَّ اشُهَدُ قَلْتُ مَرَّاتٍ فُمَّ أَذْنَ بَلالٌّ فُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ فُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمُ يُصَلّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ثُمَّ وَكِبَ حَتَّى آتَى الْمَوُقِفَ فَجَعَلَ بَطُنَ نَاقَتِهِ الْقَصُوَ آءِ اِلَى الصَّخُواتِ وَجَعَلَ حَبُلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيُهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمُ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَعَبَتِ الصُّفَرَةُ قَلِيُّلا حَتَّى غَابَ الْقُرُصُ وَارَدَفَ أَسَامَةَ وَدَفَعَ حَتَّى آتَى الْمُزُدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ بِاَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَهُنِ وَ لَمُ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانِ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَّى آتلى الُّمَشُعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقَبُّلَ الْقِبُلَةَ فَدَعَاهُ وَكُبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَوَلُ وَالِفًا حَتَّى اَسُفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبُلَ أَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَآزُدُكَ الْفَصُّلَ بْنَ عَبَّاسِ حَتَّى ٱتَى بَطُنَ مُحَسِّرِ فَحَرَّكَ قَلِيُّلَا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخُرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبُراي حَتَّى أتَى الْجَمْرَةَ التِّي عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يِّنُهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ رَمَٰى مِنْ يَطُنَ الْوَادِيُ لُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلِثًا وَسِبَّيْنَ يَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمٌّ

اَعُطَى عَلِيًّا ۚ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاشْرَكَهُ فِى هَدُيهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنُ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُصُعَةٍ فَجُعِلَتُ فِى قِدُرٍ ۗ فَطُبِخَتُ فَاكَلا مِنُ لِمُحْمِهَا وَشَرِبًا مِنُ مُرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَطُبِخَتُ فَاكَلا مِنُ لَحُمِهَا وَشَرِبًا مِنُ مُرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَفَاضَ اِللهِ عَلَيْ يَسُقُونَ عَلَى رَمُزَمَ فَأَفَاضَ اللهَ الْبَيْبُ عَبُدالُمُطُلِبِ فَلُولًا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِفَايَتِكُمُ لَنَوَعْتُ مَعَكُمُ فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبُدالُمُطُلِبِ فَلُولًا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِفَايَتِكُمُ لَنَوْعَتُ مَعَكُمُ فَقَالُ انْزِعُوا فَشَرِبَ مِنهُ. (مسلم)

تر جمیه: حضرت جابر بن عبدالله ّ ہے روایت ہے کہار ہول القصلي اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نوسال تفسیر ے دہے آپ صلی القد علیہ وسم نے جج نہیں کیا چروسویں سال لوگول بیں جج کا اعلان کروایا رسول الله صلی القدعلیہ وسلم حج کرنے والے بین بہت سے نوگ مدینہ میں آ منے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیف مینچ اساء بنت عمیس کے بال محمد بن الی بحر پیدا ہوا۔ اس نے رسول الشعبلی الشدسیہ وسلم کی طرف بیغیام بھیجا کہ میں کیا کروں آ ہے سلی الشد علیہ وسلم نے قرما یا توعنسل کر لے اور لنگوٹ با ندھ سراحرام باندھ لے۔رسول النتصلی الله عليه وسلم نے مسجد ایں دورکعت پڑھیں پھرآپ صلی الندعنیہ وسلم اپنی قصواء اونٹی پرسوار ہوئے یہاں تک کہ جب آ پ صلی الندعلیہ وسلم کی اوٹنی آ پ صلی القدعلیہ وسلم کو لے کر بیدا ، میں کھڑی ہوئی لبیک سے ساتھ آواز بلند کی فرمایا تیری خدمت میں عاضر ہوں اے اللہ تیری خدمت میں حاضر ہوں تیری خدمت میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نیمی تیری خدمت میں حاضر ہوں بے شک حمداور نعت تیرے لئے ہاور ملک تیراہے تیراکوئی شرکیٹیس جاہرنے کہا ہماری نہیت صرف جج اوا کرنے ک تھی ہم محرہ کوئیں جانتے تھے۔جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کو بوسد دیا تنن بارجد جلد بيصادرجار بارمعمول كيرمطابق طواف كيا جرمقام ابراجيم كي طرف بوسط بيدآيت تلاوست فرمائي كدمقام ابراتيم كونماز کی جگہ ویکر دورکعتیں پڑھیں چھرمقام ابراتیم کواسپے اور بیت اللہ کے درمیان کردیا۔ ایک روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے دورکونیس برحیس ایک رکعت میں قبل هو الله احداور دوسری میں قبل با بھا الکفرون پڑھی پھررکن کی طرف والی آئے بوسده بالدر دروازه سے صفا کی جانب نکل محتے۔ جب صفا کے قریب بیتیے بیآ یت پڑھی ان الصفا و المووۃ من شعائو الله می شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا ہے شروع ہوئے اس پر چڑھ کھنے یہاں تک کرآپ صلی الله عابیدوسلم نے بیت اللہ کو یکھا قبلہ کی طرف منہ کیہ الند نعالی کی وحدا نہیت بیان کی اور برزائی بیان کی اور فرمایا اللہ سے سواکو کی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نیس اس کیلئے ملک ہے اس کیلیے حمدہے وہ ہر چیزیر قادر ہے۔القد کے سواکوئی معبودتیوں وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپناہ عدو پورا کرویا ہے بتدوں کی مدد کی کافرول کے گروہ کو تنبا فلست دی پھراس کے درمیان دعا کی اس طرح آ ہے ملی الندعنية وسلم نے تین بارفرمایا چرآپ صلی الندعنية وآلد وسلم آئے اور مروه کی طرف جلے جب آپ صلی التدعلية وآلد وسلم ك قدم نشيب میں بینچے گھردوڑے یہاں تک کہ جب ووٹوں قدم چڑھنے لگے آ ہند میلے یہاں تک کہ آپ سٹی اللہ علیہ وسلم مروہ پر آے اور مروہ پر مجى اى طرح كيار جس طرح آب صلى الله عليه وسلم تے صفار كيا تھا يہاں تك كه جب آب سلى الله عليه وسلم كا آخرى چكرمروه يرجوا آ بِ صلى الله عايد وسلم في يكار اجب كم آ بِ صلى الله عليه وسلم مروه برت اورلوگ ينج تضفر مايا أكريس بهلم جان لهماجوم محكو بعد يس جلے ہے میں اپنے ساتھ بدی شاہا تا اور میں رچ کو عمرہ بنا تاتم میں سے جس کے پاس مبدی ضابوہ وطلال ہوجائے اوراس کوعمرہ بناؤا نے۔ سراقہ بن ، لک بن جٹم کھڑا ہوااس نے کہااس سال کیلئے ہے کم ہے یا بمیشہ کیلئے نج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی اٹکلیاں دوسرے باتحد میں والیں اور فر بایا عمر و ج میں واقل ہو چکا ہے و وسرتباس طرح فر مایانہیں بلک پیکم جیشہ ہیشہ ہے۔ اور حضرت علی یمن سے جی

صلی الله علیه دسلم کیلیئے اونٹ کے کرآئے آپ ملی الله علیه وسلم نے فر مایا جس دفت تم نے جج کولا زم کیا کیا کہا تھا اس نے کہا جس نے کہا تھا اے اللہ میں وہی احرام باعد هتا مول جو تيرے رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرام باندها ينها بي الله عليه وسلم في قرمايا میرے ساتھ بدی سیاق طال ند ہوکہا وہ سب اون جو حصرت علی مین سے لائے اور جورسول الندسلی الله علیه وسلم اسے ساتھ لاے سوتنے کہا رادی نے سب لوگ حلال ہو سکتے اور انہوں نے اپنے بال کترواد سینے مگر نی سلی اللہ علیہ دسلم اور وہ لوگ جن سے باس ہدی تعیس ر جب تروید کے دن ہواسب مٹی کی طرف مے اور سحاب نے جج کا احرام باندھا۔ بی سلی اللہ علیہ وہلم سوارہ وسے اور مٹی مینچے وبال آپ صلی الله علیه وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاءاور منع کی نمازی ھائی چر پھھورے میرال تک سورے طلوع ہوا آپ صلی اللہ عليدوسلم في قيمد لكان كأنتم دياجو بالول كابنا موا تعاده آب صلى الله عليه وسلم كيك لكاياميا . كارسول الله صلى الله عليه وسلم في حل قریش کواس میں شک نہیں تھا کہ آ ب سلی الله علیه وسلم مشعورام سے پاس تفہر جا تیں سے جیسا کر قریش جا لیت میں کیا کرتے تھے۔ نبی سلی الندعلیہ وسلم کزرے یہاں تک کرآ ہے سلی الندعلیہ وسلم میدان عرفات میں پہنچ سمنے وہاں آ ہے سلی الندعلیہ وسلم نے دیکھا کہ آب ملى الشعليدوسلم كيلية وادى تمره مي خيمداكا إحماب- ومال آب صلى الشعليد اسلم الرع جب مورى ومل كيا آب صلى الشعليد وسلم نے قصوا واو تنی لانے کا تھم دیااس برزین ڈائی آپ سلی اللہ علیہ وسلم بطن دادی میں آئے اورلو کول کوخطبد دیا فرمایا حمہارے خوان تمبارے ال تم پرحرام ہیں جس طرح اس دن کی رحمت ہے اس مبیند کی حرمت ہے تمبارے اس شہر کی مانند خبردار جا المیت کا ہرکام مير عدقد مول كي ينجي دكها كياب جابليت ك خوف موتوف كردية كي بي اورسب سے بها خون على اينا خون معاف كرتا بول جوكدا بن رسيد بن حارث كاخون ب جوكد في سعد ش دوده بين تفااس كوبد عل في آكر د الاتفااد رجابليت كاسود موقوف بادريها سود ش عباس بن عبدالمطلب كامونف كرتامون ووسب كاسب موقوف كيا عميا بي بس الله تعالى سے عورتوں كے متعلق و روتم في الله تعالیٰ کی امان کے ساتھ ان کولیا ہے ان کی شرم کا ہوں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ ھال کیا ہے تمہاراحق ان پربیہ ہے کہ وہ تمہارے پیکوٹوں پر اليص و كات وي جن و كم جرا يحي مواكروه ايساكرين ان كويفي كن سك ماروا دران كاحق تم يران كي روزي اورمعروف طريق سان کالباس ہے۔ میں تم میں ایک اس چیز چھوڑ چا ہوں کہ جب تک اس کومضوطی سے مکڑے رکھو مے کمراہ نہیں ہو مے وہ اللہ کی کماب ا معالی میرے معالق سوال کیا جائے گاتم کیا کہو سے محاب نے کہا ہم کہیں سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچا دی اور امانت اوا كردى اورخيرخواى كى آب صلى الله عليه وسلم في الى شهادت كى انكل كساته واشاره فرماياس كوآسان كى طرف المات تعيية وراوكول كي طرف جِمَات فرمات الله كواوره السالله كواوره تين كي تمازيز هائي اس في يحرا قامت كيي آپ ملي الله عليه وسلم في عصر كي نماز پڑھائی الن کے درمیان کچھٹل وغیرہ نہیں پڑھے پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میدان عرفات بھی آئے آپ سامنے کیا بمرقبله كي طرف منه كياسورج غروب مونے تك آب صلى الله عليه وسلم و بال كھڑے رہے ۔ تعوزي زردي جاتی رہی۔ بهال تك ك سورت کی کلیفروب ہوئی آپ سلی الله علیہ وسلم نے اسمامہ کواپے چھے سوار کیا اوروائیس لائے بہال تک کہ مردافقہ تے وہان آپ سلی الندعلية وملم في معرب اورعشاء كي تمازيزهي أيك اذ ان اور دو تكبيرون كي ساتهدان كردميان كو في نفل نيس يزيع بيرآب ملى الله عليدوسلم ليث رب يبال تك كر فجرطلوع مولى آب سلى الشعليدوسلم في فجرى تماز يزهى جب ظاهر موكى او ال اورا قامت كماته محرآ ب صلى الشعليه وسلم قصواء اوغى برسوار بوع مديهال تك كمشحر حرام آئ تبلدكي طرف مندكيا التدسية دعا ما كل اس كى بوائي بيان کی لاافدالا الله کہااس کی وصدائیت بیان کی وہال کمڑے رہے بہاں تک کروٹنی بھیل کی سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ سلی اللہ عليه وسلم وبال سية محية مي مرآب صلى الله عليه وسلم في فقل بن عباس كواي يجيد سواركيا آب صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أفت أوثني كو تموڑ اسا دوڑ ایا مجردرمیانی راہ طلتے ہوئے جو کہ جمرہ کبری کے پاس آ لگا ہاس جمرہ کے پاس آ سے جودر صت کے پاس ہوال

خذف کی تنگر ہوں کی مانتھ سات تنگریاں ماری ہر تنگری کے مارنے سے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے بعلن دادی ہے تنگریاں ماری ہر آپ سلی اللہ علیہ وسلی سے ایک بھڑا لیسنے کا تنظم و یا ان کو ہنڈ یا جس ڈال کر پکایا گیا وانوں نے گوشت کھایا اور شور با بیار بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف جلے طواف کیا کہ بیش ظہری نماز پڑھی بھر بنوعبد المطلب تھی جو زمز م کا پائی بلاتے تھے فرمایا تی عبد المطلب تھی جو اگر اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم کوڈول بکڑوا و یا۔ آپ اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم گوڈول بکڑوا و یا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڈول بکڑوا و یا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڈول بکڑوا و یا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی بیا۔ دوایت کیا اس کومسلم نے۔

فنشوا الما الله علی الدواع کوجة الوداع کول کتب بین اس کے بعد کویا کہ سپ الله علیہ وسلم نے حرم کی کوالوداع کہ دیا تھا اس بعد ہے۔

اس کو ججۃ الوداع کہ دیایا اس بعد ہے کہا ہے بین کر بی سلی الله علیہ وسلی کا موقد بین سلا تو کویا کہ حابہ کرام رضوان الله علیہ والمح بین ہے۔

موان الله علیہ والمح بین نے آپ سلی الله علیہ والوداع کہ دیا ۔ بالا جماع آپ سلی الله علیہ والمح ہے ہے۔

بھرت سے پہلے آپ سلی الله علیہ والمح بین کے یا ہیں کی تو کئے کیے اس پر اجماع ہے کہ اجرت سے پہلے آپ سلی الله علیہ والد والم مے فی جے ۔ باقی موایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ والمح سے الله والد والمح مے والمح سے الله علیہ والد والمح میں ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ واللہ والد والمح میں ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ واللہ والد والمح میں ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ واللہ و

الغرض: جب ذوالحلیه کمقام پر پنج تو حفرت الو بکرصدین رضی الله تعالی عندی زوجه حفرت اساه بنت محیس جوضع حمل ہوا پیفاس والی ہوگئیں۔ انہوں نے بی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف پیغام بھیجا کداب بیس کیا کروں؟ تو بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرا الا کوشل کرلے اورا یک کپڑے کہ نے عددیا جائے ) اوراحرام با ندھ نے ۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے زوالحلیه کی محید بیس نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھی کھا ہیں الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیہ و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیہ کہ اوراحرام بالله بیس کے بعد آپ صلی الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ نم الله بیس کہ الله بیس کے ماتھ الله بیس کہ الله بیس کہ الله بیس کہ الله بیس الله بیس کہ الله بیس کہ الله بیس کہ کہ الله بیس کہ کہ الله بیس کہ کہ میں الله بیس کے الله بیس کے الله بیس کہ کہ میں الله بیس کے الله بیس کے الله بیس کہ کہ میں ہوگا ہے۔ الله بیس کہ کہ میں الله بیس کے الله بیس کہ کہ میں جو الله بیس کہ کہ میں جو الله بیس کہ کہ میں جو الله بیس کے الله بیس کہ کہ میں الله بیس کے کوئی نہ کوئی نہ کوئی ذر کہ میں کہ کر میں و جائے گا۔

قال جاہو کسناندوی الاالحج: حضرت جابر رضی اللہ تعاقی عندفر ماتے ہیں کہ ہم نے صرف کے کا ادادہ اور نیت کی ہوئی تھی اور ہم عروف نے کا ادادہ اور نیت کی ہوئی تھی اور ہم عروف نے کا ادادہ اور نیت کی ہوئی تھی اللہ تعالی عمرہ کو جانے تی ٹیس نے موال: اس حدیث کا اقبل والی حدیث ما تشریفی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعاور بہاں حضرت جابر و منی اللہ تعالی عنہا فرما دے مسابقہ و اللہ عنہا فرما دے ہیں اللہ تعالی عنہا فرما دے ہیں اللہ عنہ اللہ تعالی عنہا فرما دے ہیں تنہ ہیں ہے۔

جواب-ا: حعرت جابر منى الله تعالى عندفي بيكيفيت اكترمحابة كاعتبار بيان كى بندكدمب محابة كاعتبار سهد

جواب - ۲۰ حضرت جابر رضی الله تعالی عند کامتصودیدینه منوره سے کے کرز واکھایته تک ارادے کی کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ ذر واکھایته کی سب محابیترام کاارادہ صرف حج کا نفا 'بعد میں زواکھایتہ کے مقام میں پینچنے کے بعد نجی کریم صلی الله علیہ دسم نے مختلف صحابہ کوشنف عظم دیتے سعابہ کو انسان کردہی دیا تھا اور حضرت عاکشہ رضی دیتے سعابہ کو انسان کردہی ہیں ۔ الله تعالی عنها بعد کی حالت بیان کردہی ہیں ۔

سوال:اس جواب رعبارت ومنطبق نبيل موتى اس لي كداس بين ب حصى اذا البنا معهُ

جواب بيدواة كالقرف باورا كرتسليم كرجمي ليسانو

جواب-۲: معنرت جاہر دخی الند تعالی عنہ کی مرادیہ ہے کہ ہم سب کا مقصوداً عملی جج بن تھا عمرہ جعا تھا۔ یہ یا لکل ایسے بی ہے کہ ایک شخص عسل جنابت کے لیے نہر پر جاتا ہے تو پہلے وضوکر ہے گا پھڑٹسل کر ہے گا تو اب دو کیے کہ میرا چشمہ اور نہر پر پہنچنے کا مقصد حسل ہی تھا تو یہ غلانہیں ہوگا اس لیے کہاس کا مقصود تو حسل ہی تھا وضوتو میعا تھا۔ای طرح یہاں ہے؟

استلم المو كن النع ؟ كديكرمه بين وينجت كے بعد سب سے بہلاكام بى كريم صلى الله عليه وسلم نے جراسودكا اسلام كيا۔ سوائل: تحيد السجد كي دوركفتيس كون شاداكيس؟

جواب: معجد حرام کاتی بطواف ہے استلام سنت ہاول تو ہی ہے کہ جراسود کا بوسد ہے اگریہ نہ ہو سکے تو کسی چیڑی وغیرہ کو لگا کراس کو بوسرہ ہے اور یہ بھی نہ ہوسکے تو ہاتھوں کے ساتھوا شارہ کر کے ہاتھوں کو بوسرہ سے دے فولہ فصلی در کھنین افضل تو بہی ہے کہ مقام ابرا جمعلیہ ولسلام کے پیچے پڑھے ورنہ جہاں جگہ لے پڑھ لے طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہوطواف کی سردورکھنیں عمدالا حناف واجب ہیں خواہ طواف واجسیہ ہو اِنقل اورشوافع کہتے ہیں اگر طواف نفش ہے تو کھنیں ہمی نفل ہیں ادرا گرطواف واجب ہے قوطواف کی کھنیں بھی واجب ہیں۔

قو آفی المو کھتین قل ہو اللہ احد وقل بابھا الکافرون: بددلیل ہا حناف کی کدواؤ مطلق جی ہے گے آئی ہے کوئکہ پہلے سورۃ افکافرون پڑھنی ہے اور پھر قل ہو اللہ احد لیکن یہال آئی ہوائتدا حدکومقدم کیا گیا ہے۔ شابذآ پ سلی الشعلید سم نے پہلے تو حید کو تابت کیا پھرشرک کی نئی کی۔ اس کے بعد آ پ سلی الشعلید سلم نے استام کیا پھر باب السفا سے صفا پہاڑی کی طرف سے باب السفا سے خوج مراسک المج جس سے بیس ہے بلک صفا پر پہنچنے جس بہ اقرب تھا اس وجہ ہے تی کر یہ صلی الشعلید سلم یہاں سے تشریف لے سے پھر رصفا اور مروہ کی بہاڑی پر اتنا اوپر چ حتا مسنون کہ اگر تھارتی نہ بول تو کعبۃ اللہ تظر آ سکے اور سعی کی ابتداء صفا ہے کرنا واجب ہے عندالاحناف آکر نہ کی تو سعی کا اعدم ہوجائے گی ) صفا پر کھڑ ہے ہوکر استقبال قبلہ کیا اور اللہ کی حدوثاء تو حید بیان کرنے کے بعد پھر مروہ کی طرف کے جب آپ صلی اللہ علیہ واللہ تا جب کی بیز لائیس گی ہوئی ہی میں اس کے درمیان ) پھر مروہ بہاڑی پر چ ھے فقعل علی المعروۃ کی فعل علی الصفا۔ آپ سلی اللہ علیہ والے کی آخر مروہ تھا۔ صفا سے مروہ کہا آخری چکر مروہ ہوگا۔ سال اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ کا آخر مروہ تھا۔ میں اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ کا آخر مروہ تھا۔ سے مروہ کہا آگری چکر مروہ بہاڑی پر چ ھے فقعل علی المعروۃ کی فعل علی الصفا۔ آپ سلی اللہ علیہ واللہ کیا۔ کی خواف کا آخری چکر مروہ ہوگا۔ کی خواف کا آخری چکر مروہ بہاڑی پر چ ھے فقعل علی المعروۃ ہوگا۔

الفاظ ہے اس کی تائیہ ہوتی ہے البتہ امام طحادی (احناف میں ہے ) فرماتے ہیں کہ صفاے مرود مروہ سے صفا کا مجموعہ ایک چکر ہے لیکن بیان کا تغرد ہے جمہور کا قول دی ہے جو پہلے خدکور ہے۔

فقال فوانی استقبلت النع: سعی فتح کرنے کے بعد مردہ پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ جس مسلمت کا بچھے علم اب ہوا ہے اس مسلمت کا بچھے علم
پہلے ہوجا تاتو میں حدی ساتھ شدانا اور میں اس کو تمرہ ہتائیتا۔ فر مایا اب جوسائق العدی نیس میں وہ تمرہ بتائیں اوراحرام سے نکل جا کیں۔ باتی رہی
ہیات کو اس کو بیان کرتے کا ٹیس منظر کیا تھا۔ اس کا ٹیس منظر ہے تھا کہ کے کے لوگ اٹھر جج کے اندر عمرے کوسب سے بوا محمناہ تھے تھے۔ اس ک
تردید کرتے کے لیے بیتھم اوشا وفر مایا: میقات سے جن سحاب نے جے کا احرام بائد حاجوا اوروہ غیر سائق العدی ہے ان کوفر مایا کو عمر سے بعد
احرام سے نکل جاد اس کو بھی بالعمرة کہتے ہیں محاب تے تاقل کیا ان گوگرال ہوا وجوہ تائل ستعدد ہیں ذمانہ جا بلیت میں جنب عرف کا دن قریب

آ جاتا تو جماع کواچھائیں سمجھاجاتا تھا اب آگراحرام سے نکل جا کیں تو جماع میں جتلا ہونے کا ندیشہ تھا۔ ادرا وجہ تا کل غلب محبت موافقت رسولگ انڈیسلی انشھلیہ سم سے تھا کہ حضور صلی انتدھنیہ سم احرام میں ہیں ادرہم احرام کھول دیں یہ کیسے ہوسکتا ہے تو نجی کریم صلی انشھالیہ وسلم نے ان صحابہ کو تسلی دینے کے لیے بیارش دفر مایا کداگر بھے مصلحت پہلے معلوم ہوجاتی ہیں تو پہلے حدی ساتھ ندلاتا اوراحرام سے نکل جاتا کیوں چونکہ انع موجود ہے اس لیے میں فیش نکل دیا اور جمہیں تھم ویتا ہوں کہ تم احرام سے نکل جاوًاس لیے تہاد سے نیو کوئی مانع تھیں ہے۔

11.

اس سے معنوم ہوا کہ ججنہ الوواع تک تو نبی کر پم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ٹیس و پاسمیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہ ہوئے۔ الغرض حضرت سراقہ بن ما لک کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاصفا ھافدا المو لاہد کیا ہے تح کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے ؟ نبی کر پیم صلی النہ علیہ وسلم نے قرمایا اس سال کے لیے نہیں بلکہ بمیشہ کے لیے ہے اس میں اختلاف ہے کہ فنح آئے بالعمرة اب بھی جا کڑ ہے یا نہیں؟ جمہورفقہاء کے ترویک اب جا گزئیں ہے بیصرف ان سحابہ گل تصوصیت تھی جوکہ نبی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حنا بلہ کے زویک اب بھی جا کڑ ہے: آیا مت۔

جمہوری دیس نسائی کی روایت ہے تن بال بن افحارت المحرفی جس میں صراحت ہے معنرت بلال نے سوال کیا کہ منے انج بالعرق ہماری فصوصیت ہے ساری اُمت کے لیے جائز ہے تو نجا کر بھوسلی انتدعلیہ وہلم نے ارشاد فریایا اللکھ خاصة " یہ تہاری ہی خصوصیت ہے ساری اُمت کے لیے نہیں ۔ اور منابلہ کی دلیل ہی حدیث سراقہ بن مالک کے سراقہ بن مالک کے سوال کے جواب پر نبی کر بیوسلی انشدعلیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے قو معلوم ہوا کہ یہ نئے گئے العرق اب بھی ہاتی ہے۔ جمہور کی طرف سے جواب انہم تسلیم بین کرتے کہ معنرت سراقہ بن مالک کا سوال کے لیے ہے معالی تفاد ہاتی ہوئی اور کے ساتھ مناب کے معنوت سراقہ بن مالکہ کا سوال میں اُنہ کی سوال عمرہ کے متعلق تفاد بیز اس پر کیا دلئی ہے کہ معنوت سراقہ کا بال عاد میں بھرید ہے کہ معنوت کی کہ بیوال عمرہ مقرونہ ہائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ علیہ میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہے کہ معنوصلی انتہ بائی کی میں مقرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید کی دیسوں کی معرونہ بائج کے متعلق تفاد بیز اس پر قرید ہوئی انتہ ہوئی انتہ ہوئی کے کہ معالیہ کا کہ دو ان کہ میں میں کہ معالیہ کے کہ معالیہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کو کر کو کر کو کہ کو

دوسرا مسکد نیرجی متعظے ہے گا اس سے حنابلہ استعدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے اورجس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کریں وہ سب سے زیادہ افضل ہونا جا ہے۔اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قارن تقصیمی تمنا تو متبتع کی ہے؟

جواب ہیمن بی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے قرآن کے مفضول ہونے کی دجہ ہے تیج کی تمنا نہیں کی بلکہ پیمنامحض می ہے کرائم کی تطبیب تنہی کے لیےا دران کی گرائی کود درکرنے کے لیے فرمائی نہاس دجہ سے کرتہ افضل ہے ادراس کے مقابلے میں قرآن مفضول ہے۔

أجهار سوم

سوال: مقام تمروع فات میں وافل ہے یا خارج؟ جواب: اس میں ووقول میں: احناف کے نزویک زیادہ رائے یہ ہے کہ بدوافل ہے۔ ...الغرض پھرآ ہے سلی اللہ علیہ وآلدو ملم بطن وادی میں آ کر قطبہ دیان دھاء کھ و اھوالکھ حرامٌ علیکھ البخ

سوال: فطیرے اندرتو مناسک نج کی تعلیم وینا ہوتی ہے اس فطیہ میں تو نی کر یم صلی التدعلیہ وسلم مناسک نجے کے بارے میں پھو بھی ارشاد نہیں فرمایا؟ جواب: مناسک نج کی تعلیم تو عمل سے ہوگی اس لیے دیگراہم اسورکو بیان فرمایا۔ البت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ملکہ وہ مناسک نج کی تعلیم ہی وے۔ شہر افن بعلال الخ : عرفات میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت ہیں ایک اوان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی میں جمع تقد کی وقتی حقیقی با جماع است ہے (اور ایک اوان اور دوا قامتیں بھی اجماعی ہیں) اور مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نی زعشاء کے وقت میں اواکی برجمع وقتی تا خبری حقیق ہے۔

ثم اضطجع حتى طلع الفجر الخ: سوال: تبجد كون تين يرصى؟

جواب : تستهیلاً و شفقهٔ للاهه نیس پڑمی بایدراوی کا دنیاجتهاد ہاگر پڑھتے تواس کومناسک جج میں مجھ لیا جاتا جس کی وجہ سے
تک کا زم آئی ہے۔ حقی آئی بطن محسر النے: واوی خسر میں نی کریم سلی اللہ عنیہ دیم تھوڑا میں تیز جلے وجہ اس کی بیہ ہے کہ بعض نے کہا
ہے کہ بہاں پر ابراء کالشکر تھہ واقع جس کی وجہ ہے معذب جگہ ہوگی اس وجہ سے اس میں تیز چلے لیکن مولا باشیر احمر عثانی رحمۃ الشعلیہ نے اسکو
رد کردیا ہے۔ وجہ یہ بیان کی کہ اصحاف فیل کالشکر تو حدود حرم سے با ہر تھہ را تھا اور وادی محمر تو حدود حرم میں ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ سے بیان کی ہے کہ ایک حالے اس کی وجہ سے آسان ہے آگ آئی اس نے اس کو جلاڈ الا۔ ہم رحال یہ جگہ معذب ہوئی اس
د جہ سے اس جگہ سے تیز چانا جا ہے۔

اتبی المجعوۃ التبی عندالشنجوۃ: به جمرہ تھم وہ مکترمہ ہے جائے ہوئے پہلا جمرہ ہے۔اس جمرہ کی رمی کی سات ککر ہوں بی ہر کنگری کے ساتھ کبر کہتے پھر تحرک جگہ ہرآئے وہاں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تر یستھاونٹ ڈنٹر کیے خودا ہے ہاتھ سے۔اس عمر بیں خافقت کا بیرحال ہے تو جوالی بیس آپ ملی اللہ علیہ وسم کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔

العصلی بسکة الفظهر: سوال: اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم سکی القدعلیہ وسلم نے دی ڈی المجبوطواف زیارہ کیا اورظہر کی نماز مکہ شن اوا کی اور مدیث تمبر سائن عرص ۲۶۳ ہے معلوم ہوتا ہے کہ طواف زیارہ کرنے سے بعدظہر کی نمازش میں جا کراوا کی آوان دونوں میں تعارض ہوگیا۔ جواب اروایت جابڑے مطابق آپ سلی اللہ علیہ و طبر کی نماز طواف زیارت کرنے کے بعد کمدی بیں اواکی کیونکہ کمدی نماز ا پر صنا افضل ہا ور نیز خیس وقت کا مقتلتی ہی جی ہے ( کیونکہ اسفار کے بعد می بین آئے بھرری کی بھر ۱۳ اونٹ ون کے بھر گوشت پہایا افعالی نے بھر طواف زیار قا کہ بین کیا بھر واپس ٹی بین اللہ علیہ و استبعد معلوم ہوتا ہے ) اور دوایت این عمر منی کا جواب شوافع کے فد بہب کے مطابق یہ ہوگا کہ محا بالمنظر من اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی آللہ علیہ وسلی آئے میں سمی ہم کو نماز پر جا کمی سے اوران کے زو کی افتد اورانی المفتر من طاف المنتقل جائز ہاس لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ و سلی اللہ علیہ وآلہ و سلی اللہ علیہ وآلہ و سلی اللہ علیہ و آلہ و سلی اللہ علیہ و اللہ و سالی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و اللہ و اور تو وہ تعدید و سلی اللہ علیہ و اللہ و اور تو وہ تعدید و سلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و اللہ و اور تو وہ تعدید و سلی اللہ علیہ و اللہ و اور تو وہ تعدید کی ہوا اس کو داوی تے سلی اللہ علیہ و مسلی اللہ و مسلی دورک ہو این کردیا فصلی الطہو و مسلی دورک نے اللہ و اس تو اللہ و اور تو وہ تعدید کی دورک نے اللہ کی دورک نے مسلی اللہ و مسلی دورک نے میں تو میں تو میں تھیں بڑی تھیں اور کی تھیں والے نے یہ تھا کہ ظہری نماز پر حدر سے ہیں تو یہ بیاں کردیا فصلی الطہو و مسلی دورک نے میں دورک نے میں دورک نے میں تو میں تو اس تو تو میں تو م

\* 4\*

وَعَنْ عَآلِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ حَرَجُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٌ وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجِ فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهَٰذِى فَلَيْهِلَّ بِالْمَحْجِ مَعَ الْعُمْرَةِ وَسَلَّمَ مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرةٍ وَاهَٰذِى فَلَيْهِلَ بِالْمَحْجِ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَجِلُ حَتَى يَجِلُّ بِنَحْرِ هَدِيهِ وَمَنُ اَهُلُ بِحَجِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنَ الْعُمْرَةِ فَلا يَجِلُ حَتَى يَجِلُّ بِنَحْرِ هَدِيهِ وَمَنُ اَهَلَّ بِحَجْ فَالْتُ فَحِصْتُ وَلَمْ اَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمُ اَزَلُ حَايِضًا حَتَى لَكُو مَا عَرُوهَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ الْقُصْلَ وَالْمَرُوقِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ الْقُصْلَ وَالْمَعُونَةِ فَقَالَتُ حَتَى قَصَيْتُ حَجِي بَعَتَ مَعِى عَبُدَالرُّ حَمْنِ وَالْمَعُونَةِ فَقَالَتُ حَتَى قَصَيْتُ حَجِي بَعَتَ مَعِى عَبُدَالرُّ حَمْنِ وَالْمَوْنَ وَالْمَرُوقِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَجْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا ہم رسول انڈسلی انڈھلیہ وسلم کے ساتھ ججۃ الوداع میں نظے ہم میں ہے بعض نے عمرہ کا افرام ہا تدھا ہے اور ہدی ٹیل افرام ہا تدھا ہے اور ہدی ٹیل انڈھلیہ وسلم نے فرما یا جس نے عمرہ کا افرام ہا تدھا ہے اور ہدی ٹیل ایا وہ حافال ہوجائے اور جس نے عمرہ کا افرام ہی یا ندھ لے پھر حلال نہ ہو کیا وہ وہ کا افرام ہی یا ندھ لے پھر حلال نہ ہو کیاں تک کہ دونوں سے حلال ہودا ہیں ہے کہ وہ حافال نہ ہو یہاں تک کہ بدی فرج کرنے کرنے سے خلال ہوا ورجس نے جج کہا ہے جھے تعمل کا حرام ہا ندھا ہو وہ نی تھی ہوال ہودا ہو کہا ہے جھے تعمل آھی ہیں نے ابھی بیت انڈ کا طواف تیس کیا تعااور ندھ نامروہ کے درمیان دوڑی تھی۔ میں حاکو ہوں اور جج کا حرام ہا ندھوں اور جم وہ کو اور کی جی سے مرہ کروں اور جج کا حرام ہا ندھوں اور جم وہ کو وہ وہ سیل نے ای طورح کیا یہاں تک میں نے جج اوا کیا۔ پھر کہا انڈھلیہ وہ کہ کہا تھی ہوں اور جھے تھم دیا کہیں انڈھلیہ وہ کہ جگر تھم اور کیا رہاں نے میں انڈھلیہ وہ کہ جگر تھم اور کیا تھا وہ دی اس کے جمرہ کی جگر اور کیاں کہا کہ جن لوگوں نے جمرہ کا احرام ہا ندھا تھا۔ انہوں نے بیت انڈ کا طواف کیا صفا مروہ کے درمیان دوڑے کی جگر تھا لہ ہو گئے گھر انہوں نے ایکھی ہے تو کہ اور کی تا جرام ہا ندھا تھا۔ انہوں نے بیت انڈ کا طواف کیا صفا مروہ کے درمیان دوڑے کیا۔ (منتق علیہ) انہوں نے تمرہ کیا دور نے کی طواف کیا۔ (منتق علیہ)

تشرایج: اس مدیث شرحرمین کی دوقسوں کا بیان ہے: (۱) محرمین بالحج (۲) محرمین بالعرق بید پھر دوقسم پر ہیں: سابق ا العد کی شکروغیر سائق العد ی۔اس کی تفصیل ما قبل روایت میں گزر چکی ہے۔

سوال: حفرت عائشرضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں حضور ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا من اهل به حجہ فلینیم حجانہ اسے معلوم ہوا کہ فنخ الحج بالعمرہ نذکرہ حالا فکہ دوسری احادیث ہے فنخ الحج بالعمرہ ثابت ہے؟ اس جدیت کی بنا و پیعض تابعین نے بھی تنخ المج بالعمرہ کا انکار کردیا ہے کہ بیٹا برتے بیس اورا کا طرح بعض قریب زمانہ کے شار صن مفکلو تا نے فنخ المج بالعمرہ کا انکار کردیا ہے۔

اس جملہ فلیت حجہ کا مطلب ان کے اعتبارے یہ ہے کہ جب جج کا احرام باند منے کا وقت آجائے تو پہلے احرام کے ساتھ جج کا احرام باند منے کا وقت آجائے تو پہلے احرام باند مناضر وری ہے احرام باند مناضر وری ہے احرام باند مناضر وری ہے جواب کیر تعداد روایات میں فتح آئے بالعمرہ کا ذکر صرافتہ ہے۔ حضرت عائشہ من اللہ تعالی عند مائفہ تھیں اس وجہ ہے انہوں نے طواف ند کیا اور صاحب شرح و تابید نے بدور تکھی ہے کہ طواف میں ہوتا ہے اور حاکتہ منجہ بی جس جا سمج کی اور موافقہ منجہ جس جس مند میں جس ماسکتی۔ اس پر اشکال ہے کہ اگر حاکتہ منجہ حرام ہے باہر طواف کر بے تو جائز ہو جانا جا ہے؟ اس لیے مختفین نے کہا ہے کہ طواف کے لیے طہارت واجب ہے اور بدوں طہارت کے طواف کر بے تو جائے گا اور شوافع کے قول پر بدوں طہارت کے طواف کر بے تو ہو جائے گا اور شوافع کے قول پر بدوں طہارت کے طواف کر بے تو مرے سے ہو جائے گا اور شوافع کے قول پر بدوں طہارت کے طواف کر بے تو مر

فاهر النبی منظیت ان انقص راسی و است النبخ ایم کیم سلی اندهایه دسم نے مفرت ما کشرض الله تعالی عنها کوهم دیا کہا ہے الوں کو کھولوا ور کتھی کرواور جج کا احرام با ندھو مطلب ہیں ہے کہ پہلے تا عدہ شرعیہ کے مطابق احرام ہے نکل جاؤ ( یعن قصر کرواؤ ) پھر یالوں کو کھولوا ور کتھی کرو اس لیے کہ اگر و بسے تک کی تو تفسر کرواؤ کی جو کہا اور الوائ الازم آجائے گا۔
کھولوا ور کتھی کرو ساس لیے کہ اگر و بسے تک کہ پہلے قاعدہ شرعیہ کے مطابق پہلے احرام سے نکلو پھر جج کا احرام با عرصے کی تیاری کرو سامنا ف
اس لیے برمین نہیں کرنا بلکہ پرکرنا ہے کہ پہلے قاعدہ شرعیہ کے مطابق پہلے احرام سے نکلو پھر جج کا احرام با عرصے کی تیاری کرو سامنا ف
کے نزو یک معفرت عاکش خفرہ قاب کی تھیں این کا عمرہ رہ گیا تھا اور شوافع کے نزویک معفرت عاکش و نجرہ قار نہ یا متحد تھیں ۔ الغرض جو تحرین بالعرہ تھے اور غیر سائق الحدی شخص و افعال عمرہ سے قارع جو کر طال ہوگئے پھر انہوں نے منی سے لوٹے کے بعد ایک طواف کیا ۔
طواف نہ بارت ۔ والما المذین جمعوا المعجہ و المعمورة ، اور جو قاری تھے نہوں نے ایک طواف کیا ۔

مسئلہ: قاران کے قرمہ دوطواف ہیں یا آیک طواف ہے (محل نزاع وہ طواف ہیں جوطواف زیارت سے پہلے پہلے ہوں) احناف کے نزدیک طواف زیارت سے پہلے پہلے دوطواف ہیں۔ طواف جو مادرطواف میں ادر حواف ہیں۔ طواف ہیں۔ طواف ہے طواف تدوم اورطواف میں اور حواف ہیں۔ طواف ہے ادر حواف کے مادر حواف ہے۔ احناف کی اولہ کی طواف ہوں اورطواف میں مادرطواف میں مادر طواف ہے۔ احناف کی اولہ کی روایات بیان کی گئی ہیں حاشیہ ہیں ہیں معید مندانا مرائی میں جوالے سے بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت مرسی اللہ تعالی عند نے قربایا: هدیت انہوں نے حضرت مرسی اللہ تعالی عند کے ماسے دوطوافوں اور دوسعیوں کا قصد اپنا سنایا تو حضرت مرسی اللہ تعالی عند نے مراسے دوطوافوں اور دوسعیوں کا قصد اپنا سنایا تو حضرت مرسی اللہ تعالی عند نے قربایا: هدیت مسئون سے معلوم ہوا کہ مروکا الک طواف ہے۔ (۲) ممل معلوم ہوا کہ مراک کی کی مارک کی مسئون کی روایت بحوالہ دار قطنی (۲) تیاس کا منتصفی بھی بھی بھی ہی ہے کہ عمر سے کا طواف عبد اللہ بواور ج کا طواف اللہ بواور ج کا طواف اللہ بواور ج کا طواف کہ دیا ہوں کی دلیل بھی صورت ہے۔

جواب-۱: بیرحدیث جس طرح احتاف کے خلاف ہے اس طرح شوافع کے خلاف بھی ہے۔اس لیے کہ یہاں اس حدیث میں ہے کے قارمین نے صرف ایک طواف کیا ہے حالانکہ اس پراجماع ہے کہ قارنین کے تین طواف ہیں۔

لك شررة ترج بي (٣) وموسي كو (٣) طواف زيارت: فعما هو جو ايكم فهو جو اينا.

جواب ۲۰: جو شخصین غیرساکق الحدی تھے، وطواف عمرہ سے فارخ ہونے کے بعداحرام سے نکل مے اور پھراحرام ج سے نکلنے تھے لیے دسویں ذک المحبرکوهواف زیارت کیا تو تحلل کے لیے دوطواف ہو ہے تو تارنین کے بھی تو دواحرام میں احرام عمرہ احرام ج ۔ گوشبہ ہوسک تھا کہ شاید تارنین کیلئے بھی (احرام سے نکلنے کے لیے دوطواف ہوں) دسویں ذکی المجہ کواحرامین سے نکلنے کے لیے دوطواف ہول تو حضرت عائشہ دشی اللّٰہ تعالیٰ عشہانے بھایا کہ احرامین سے فارغ ہونے کے لیے دوطواف نہیں کرنے پڑے بلکہ صرف ایک بی طواف ہواہے طواف زیارت ۔

جوا ب-۳۰: امام طحاوی نے بیرجواب دیا ہے۔ بیرهال حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عنہا متصحین کابیان کرر بھی ہیں نہ کہ قارشین کا۔ اس پرسوال ہوگا کہ متصحین کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے تقامل یاتی نہیں رہے گا سوائے تکرار کے اور کچھ بھی نہیں؟ جواب : پہلے جوحال میان ہوا وہ تصحین غیرس نق الصدی کا تعااوراس جملے میں متصحین سائق الصدی کے حال کابیان ہے تو تقامل موجود ہے۔

جواب-۳۰٪ چلومان لینتے ہیں بیرحدیث طواف ٹانی کے لیے ٹافی ہاورد گھرروایات شبت ہیں اور شبت و ٹانی میں سے شبت کوئز ج ہوتی ہے۔وجہتر جج (۱)اس کومعمول بہر بنانے کی صورت میں فراغت قرمیقی نہیں ہے اورا بعیب والی روایات میں فراغت قرمیقی ہے۔ (۲) قیاس کامفتقنی بھی بہی ہے کہ عمر سے اور حج کا الگ الگ طواف ہوتا جا ہے۔

٣: وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ تَمَثُعُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاق مَعَهُ الْهَدَى مِنُ ذِى الْحَلَيْفَةِ وَبَدَا فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ لَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجْ فَكَانَ مِنَ الشّاسِ مَنُ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنُ لَمْ يُهُدِ فَلَمَّا قَدِمَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً قَالَ لِلنّاسِ النّا عَنُ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنُ لَمْ يَهُدِ فَلَمَّا قَدِمَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً قَالَ لِلنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً وَمَن لَمْ يَعِلُ مِنْ شَيْءِ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّةٌ وَمَن لَمْ يَكُنْ مَنكُمُ اللهُ عَلَيْ اللّهِ فَلَاكَ بِالْحَجِ وَلَيُهُدِ فَمَن لَمْ يَكُن مَنكُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ فَطَافَ بِالْمَحْقِ وَلَيُهُدِ فَمَنْ لَمْ يَعِلُ اللهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَن لَمْ يَكُن مَنكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا رسول الله علیہ دسلم نے جے الدواع میں عمرہ کے ساتھ تج کا فائدہ اتھایا۔
و الحنیقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری کوساتھ لیا شروع کیا احرام بائد ھا عمرہ کا تھر آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ج کا احرام بائد ھا
تو کول نے بھی ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عمرہ کا ج کے ساتھ بالوکوں میں بچھاہے ساتھ بدی لائے اور بھی تیس لائے اور جو بدی نیس لائے اور جو بدی نیس لائے ایش کا مارہ کے دو اس میں اور جو بدی نیس لابا بیت اللہ کا طواف کرے صفا مردہ کے دومیان دوڑ ہے اور جو بدی نیس لابا بیت اللہ کا طواف کرے صفا مردہ کے دنول میں دیے اور سات روزے دیکھ جسبہ گھر

وابس اوٹ آئے جب آپ سلی الفدعلیہ وسلم مکد آئے ہیت الند کا طواف کیا اور سب سے پہلے جرا سود کو بوسرویا۔ پھر تمن مرتبہ طواف کرنے ۔ میں جلد جلد چھے اور چار بارائی چال پر چھے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابرائیم کے پاس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت پڑھیں پھر سلام پھیرا اور صفائر آئے۔ صفا اور مرووک در میان سامت طواف کئے پھر جو چیز آپ سلی اللہ عنیہ وسلم پرحرام ہو چک تھی اس سے حلال نہیں ہوئے جی کی سرا چے جج کو پورا کرنیا اور قبرانی کے دن رہتی قربانی ڈنٹ کرلی اور واپس آ کر بیت اللہ کا طواف کرلی تب ان چیز وں سے حلال ہوئے جو حرام ہوگئی تھی اور جو تھی ایسے ساتھ مہری لایا تھائی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کی طرح کیا۔ (مشقی علیہ )

تشولی : تمتع دسول الله صلی الله علیه وسلم بنتع بانوی معنی مراد ہا کہ قارن کوبھی شال ہو۔ رواۃ کواس اسلوب پر جو چیز مجبور کررہ کی ہے دو توافق قرآئی ہے۔ افدا د جع المی اهله بشوافع کے نزدیک اس کا حقیق معنی مراد ہے اوراحناف کے نزدیک مجازی معنی مراد ہے یعنی جب افعال آج ہے قارغ ہوجائے۔ (حصٰی یقصنی حجۂ : کیونکہ پینٹے الحج بالعرۃ نہیں کر سکتے تھے ساکق الحدی ہونے کی جیسے اس مجہ سے ان کے بارے میں پیفر بانے)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذِهِ عُمُرَةٌ اسْتَمُتَعُنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنُ عِنُدَهُ الْهَدُى فَلَيْجِلَّ الْجِلِّ كُلَّهُ فَإِنَ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتُ فِي الْحَيِّ اللّي يَوْم الْقِينَمَةِ. (مسلم)

ترجمدا حضرت ابن عیاس سے روایت ہے کہارسول الشعلی الله علیہ دسلم نے فرمایا بیعمرہ ہے ہم نے اس کا فائد واٹھالیا ہے جس مخص کے ساتھ مدی شہورہ پوری طرح حلال ہوجائے کیونکہ قیامت تک اب عمرہ نج میں داخل ہو چکا ہے روایت کیا اس کوسلم نے اور بیاب دوی فصل سے خالی ہے۔

تنشولیج: وعن ابن عباسٌ هلِه عمرة استمعنا بها النع: یعن است کال طور پرافرام نظل جاتا ہے پھراس کے بعد کی چیز ہے بھی پر بیز نہ کر سے تی کہ بیوی سے جماع میسی کرسکتا ہے۔ فان العمرة قدد محلت النع: احذف کے زویک اس کا مطلب بیہ ہے کہ شروعیت عمرہ شہر جج بیں واضل ہو بھی تاقیام قیاساور شوافع کے زویک اس کا مطلب بیہ ہے کہ افعال عمرہ واضل ہو بھی افعال جج بیں ( نداخل ) وُ هلذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصُلِ النَّانِي " اوراس باب جس ووسری فصل نہیں ہے '

#### الفصل الثالث

وَعَنُ عَطَآءِ رحمه الله تعالىٰ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللّهُ فِي نَاسٍ مَّعِي قَالَ اَهُلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجْ خَالِصًا وَّحُدَهُ قَالَ عَطَآءٌ رحمه الله تعالى قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنُ ذِى الْحَجَّةِ فَامَوْنَا آنَ فَلَا جَابِرٌ فَقَدِمَ الله تعالىٰ وَلَمْ يَعُزِمُ فَعِلَ قَالَ عَطَآءٌ رحمه الله تعالىٰ وَلَمْ يَعُزِمُ فَحِلُ قَالَ عَطَآءٌ رحمه الله تعالىٰ وَلَمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمُ وَلَكِنُ آحَلَهُنَ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلّا حَمُسُ امْوَنَا آنُ نُفْضِى إلى عَلَيْهِمُ وَلَكِنُ آحَلَهُنَ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنُ بَيْنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا حَمُسُ امْوَنَا آنُ نُفْضِى إلى فَالْمَا فَعَلَيْهِمُ وَلَكِنُ آحَلَهُ مَا اللهُ تعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ آبَى أَنْظُورُ إلى قَوْلِهِ بِيدِهِ بَسَآئِنَا فَقَالَ فَقَامَ النَّيِي عَرَفَة تَقُطُورُ مَذَا كِيُونَا الْمَنِي قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيدِهِ كَآتِي اللهُ وَاللّهِ قَوْلِهِ بِيدِهِ بَنَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ آبَى أَنْظُورُ إلى قَوْلِهِ بِيدِهِ فَعَلَى اللهُ فَقَامَ النَّهِ وَاصَدَقَكُمُ لِلْهِ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمُ آبَى أَنْ أَلُولُ لَا هَدِيلُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاصَدَقَولُ وَلَوْ السَتَقْبَلُتُ مِنْ امْرِى مَا السَتَدْبَوْتُ لَهُ اللّهُ وَاصَدُونُ وَلُو السَتَقْبَلُتُ مِنْ امْرِى مَا السَتَدْبَوْتُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

الُهَدَى فَجِلُوا فَحَلَلُنَا وَسَمِعْنَا وَاطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌرحمه الله تعالى قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيَّ مِنَ سِغَانِتِهٖ فَقَالَ مِمَ اَهْلَلُتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدِ وَامْكُثُ حَرَامًا قَالَ وَاهْدَاى لَهُ عَلِيٌّ هَذَيًا فَقَالَ سُزَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعَشُمٍ يًّا رَسُولَ اللهِ اَلِعَامِنَا هَذَا آمُ لِآبَدِقَالَ لِآبَدِ. (مسلم)

۲۲۲

فنشولیج: اس صدیت میں اصل مقصود کا بیان ہے ایجرا کار محابی کیفیت کا بیان ہے۔ و اصیبو اوالا امرابات کے لیے ہے اور حلو اکا امروجوب کے لیے ہے۔

٢ : وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا ٱنَّهَا قَالَتُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِارْبَعِ مُطَيِّنَ

مِنْ ذِى الْحَجْدِةِ اَوْحَمْسِ فَدَحَلَ عَلَى وَهُو عَصْبَانُ فَقُلُتُ مَنُ اَعُصَبَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ اَدُحَلَهُ اللّهُ النّاوَ فَالَ اَوَ مَا شَعَرُتِ آنِى اَمَرُتُ النّاسَ بِاَمُرِ فَإِذَا هُمْ يَتَوَدَّدُونَ وَلَوُ آنِى اسْتَقُبُلُتُ مِنْ اللّهُ النّارُ فَالَ اللّهُ النّارُ فَالَ اللّهُ النّارُ فَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

**117**2

# **باب دخول مكة و الطواف** مكه بين داخل مونے اور طواف كرنے كابيان

## الفصل الاول

**نتشو لیتی:** بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا بھرت کے بعد دخول مکہ چار مرتبہ ہوا۔عمر ۃ الفضا<sup>، ف</sup>نح مکہ عمر ۃ بھر انہ ججنۃ الوداع کے موقع پراس صدیمٹ میں استخبالی طریقتہ کا بیان ہے کہ دن کے دفت آ دمی مکہ میں داخل ہور

وَعَنُ عَآئِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَآءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنُ اَعْدُونَا اللهُ عَنها وَخَرَجَ مِنُ اَسْفُلِهَا. (متفق عليه)

تر جمعہ: حضرت عاکثہ ﷺ روایت ہے کہارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ تشریق لائے بلندی کی طرف واخل ہوتے اور نشیب کی طرف سے نکلتے ۔ (مشفق علیہ )

وَعَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ۗ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتُنِي عَائِشَهُ رضى الله عنها أَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَءَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ اللَّهُ تَوَصَّا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ نَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُو بَكُرٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ بَدَا بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُثُمْ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ. (متفق عليه) مر جمہ: حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیاعا کنٹٹ نے مجھ کوفیر دی کہ مب سے پہلے جب آپ مک آئے آپ نے وضوکیا بھر بیت اللہ کا طواف کیا بھرعمرہ نہ بوا بھر اپو بکر نے جج کیا سب سے پہلے آ کرانہوں نے طواف کیا بھر یہ عمرہ نہ ہوا۔ بھرعمر اور مثال نے بھی ای طرح کیا۔ (مثقق علیہ)

۔ تنسولیت: نم لم تکن عموہ: یعنی آپ ملی التدعید وسلم نے فتح الحج بالعرہ نہیں کیا بعد بین بھی فتح الحج بالعرہ نہیں ہوااس نے کدیہ جنالوداع کی اور محابہ کی خصوصیت تھی جنہوں نے تمی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ دیج کیا۔ یا مطلب یہ ہے جج سے فارغ ہونے سے بعد از سرنوعمرہ نہیں کیا۔ بس عمرہ مقرونہ بالحج پراکتفاء کیا۔

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِى التَحَجِّ آوِالْعُمُرَةِ آوَّلَ مَا يَقُدَمُ سَعَى ثَلَثَةَ اَطُوَافٍ وَمَشَى اَرْبَعَةٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ ثُمَّ يَطُوُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. (منفق عليه)

تر جمسہ: حضرت این عمرٌ سے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ کا پہلاطواف کرتے تین بارتیز چلتے اور چار بارا رقی چال چلتے۔ پھروورکعت پڑھتے ۔ پھرصفام روو کے درمیان طواف کرتے۔ (مثنق علیہ )

تنشویی: و گناین عمراس حدیث ہے معلوم ہوا کدمجد الحرام کی تحیۃ المسجد طواف ہے علاء نے نکھا ہے کہ جوشص مُدیکر مدیس جے سب سے افضل اس کے لیے ہیہ ہے کہ و طواف کرے۔

وَعَنُهُ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلثًا وَمَثلَى اَزْيَعًا وَكَانَ يَسُعَى بِبَطُنِ الْمَسِيُلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. (مسلم)

ترجمه الن عَرْب روايت بهارسول التصلى الذعلية وللم جراسود به في كرجراسودتك تمن اشواط ش جلدى چلته اورج رش ا في جال پر چلته آپ ملى الشعنية و ملم من مسل ش دوڑتے جبر آپ صلى الله عليه كلم مغالورم وہ كدرم بان الحواف كرتے روايت كياسكوسلم نے۔ وَعَنُ جَابِرٌ قَالَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَو مَشَى عَلَى يَعِينِهِ فَوَمَلَ ثَلَتُا وَمَشَى أَرُبَعًا . (مسلم)

ترجمہ: حفرت جابڑے روایت ہے کہارسول الشعلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے جراسودکو بوسرویے مجروا کی جانب چلتے تین بارش کرتے اور جاربار پن جال پر جلتے۔روایت کیا سکوسلم نے۔

**نششو ایج:** ومن جابر رضی انڈ تعالی: جب آ دمی حجرا اسود کی طرف رخ کرے کھڑا ہوتو دا کیں طرف تعبی*ہ اللہ کا درواز* ہے اس جانب سے طواف شروع کر ہے۔

عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَرَبِيُّ قَالَ سَالَ رَجُلَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.(بحارى)

تر جمہ: حضرت زبیر بن عربی سے روایت ہے کہا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علید دسلم کوٹیں دیکھا کرآ پ بیت اللہ ہیں ہے بوسہ و بینے ہول مگرصرف دور کنول کوجو یمن کی جانب ہیں۔ (متفق علیہ )

وَعَنِ ابُنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمُ ارَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اِلَّا

<sup>6 کارال</sup> جلدسوم

الرُّكْنَيُنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. (متفق عليه)

تر جمہ: 'حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہا ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں اوٹ پر سوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا۔ حجمر ک کے ساتھ تجراسودکو بوسد دیتے تھے۔ ( متفق عنیہ )

فنشو ایس است است و است حدیث کعبہ الند کے درواز ہے جنوبی جانب جومشر آن کوند ہے اس میں جمراسود لگا ہوا ہے اوراس ہے مغربی جانب کورکن یمائی گئے ہیں۔ جانب کورکن یمائی گئے ہیں۔ درواز ہے جانب کورکن یمائی گئے گئے گئے ہیں۔ درواز ہے سے شالی جانب مشرق کو شکورکن شاکی اور جومغربی جانب ہے اس کورکن عراق کہتے ہیں۔ ان کوشامیون عراقیون ہے بھی تبییر کردیتے ہیں اور طیم والے کوئے ہیں۔ نمی کریم سلی اللہ علیہ والم مرف دوکونو ل رکھیوں میانیوں کا استلام قرباتے ہیں۔ فرق بیست کہ حجراسود کا استلام بالشم بھی ہوتا تھا ہو میں ہوتا تھا اور بالقبیل بھی اور رکن میرنی کا صرف استلام کرتے تھے بوسنہیں دیتے ۔ رکن شامی اور عراق کا استلام کا برت نہیں ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِ يَسُتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ.(متفق عليه)

تر جمہ این عبائ سے دوایت ہے کہا تی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں اونٹ پرسوار ہوکر ہیت اللہ کا طواف کیا چیڑی کے ساتھ چراسود کو بوسد ہے تھے۔ (متعلق علیہ )

تنسوایی: وعن ابن عباس ... ، علی بعیر :احناف کنزدیک طواف اهیا داجب بورنده مواجب بوجائ گارالاید که عذر موباق آب صلی الله علیه دسلم نے اونٹ پرسوار ہوکر طواف کیوں کیا تھا۔ جواب: بیعزر کی بناء پر یا کسی مصلحت کی بناء پر تھا اور سب سے بردی مصلحت میتنی کہنا کہ گوگوں کے مناسک جج کی تعلیم دی جاسکے رسوالی اجر سے قاتلوں شدم بحد کا خوف لازم آتا ہے؟

جواب: بیر کیون نہیں مان لینتے کہ نمی کر بم صلی الغدع نید دسلم کا میر جوزہ تھا کہ آپ کی سواری اس وقت میں بول براز نہیں کرتی تھی۔ - سوال: حضرت ام سلمہ نے بھی تو سواری پر کیا تھا؟ جواب: ہوسکتا ہے سواری وہی حضور صلی اللہ علیہ وہلم والی ہو۔

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكَنِ اَشَارَالَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ (بخارى)

تر جمعہ: این عمائی ہے روایت ہے کہائے شک رسول انڈسلی القدطیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پرسوار ہوکر کیا جب آپ ججر اسود کے پاس آئے آپ کے ہاتھ بیس ایک چیز تھی اس کے ساتھ اس کی طرف اشار ہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے۔ **قنشہ وسیح:** 

وَعَنُ آبِي الطَّفَيُلِّ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ وَيَسُتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَيِّلُ الْمِحْجَنَ. (مسلم)

تر جمہ: معرت ایو تیل ہے روایت ہے روایت ہے کہا میں نے رسول اند سلی اند علیہ وسم کو دیکھا کہ آپ بیت انڈ کا طواف کرر ہے تنے جراسود کی طرف ایک خرار کلڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں جوآپ کے ساتھ تن پھراس خمدار سرے والی نکڑی کو بوسہ دیتے ۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُكُو إلَّا

الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَوِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبُكِي فَقَالَ لَعَلَّكِ نَفِسُتِ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ ذَالِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادْمَ فَافْعَلِي مَا يَفُعَلُ الْحَآجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُولِفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُرِئِ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عائش ہے روایت ہے کہا ہم نی سکی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ نظے ہم ٹیس ذکر کرتے تھے مجرجے کا ہی جب ہم سرف مقام پر کہتیج جھے بیش آئیا۔ ہی سکی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں روری تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا شاید کرتے جات ہے میں نے کہا ہاں فریایا یک ایسی چیز ہے جواللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے تو ای طرح کہ جس طرح حاجی کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کریہاں تک کرتے ہاکہ ہوجائے۔ (مثلق علیہ)

تنفو ایج: حاصل عدیث: بهان نفاس کا وطلاق حیض پرجوائے۔اس سے معلوم ہوا کہ نفاس کا اطلاق حیض پرجوتا ہے۔ سوال: بھیلی روایت بھی گز دا کہ معترت عائشہ دخی اللہ تعالی عنها محرمہ بالعر چھیں اوراس روایت سے معلوم ہوا کہ محرمہ بالمج تھیں؟ جواب: لائذ سحر الا العبع کا مطلب مقصودا ملی کو بیان کرناہے کہ ہمارامقصودا ملی جج تھا۔

وَعَنُ آبِى هُوَيْرَةٌ قَالَ بَعَثِنِى آبُوُ بَكُرٌ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى آمَّرَهُ النَّبِىُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوُمَ النَّحْرِ فِى رَهْطِ آمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ آلاَلا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوْفَنُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت الوجرميرة سے روایت ہے ابو بکرنے اس تج ش جس ش اس کوني صلی الله عليه وسلم نے امير بنا کر بھيجا تفا اور يہ جونہ الوواع کے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے مجھے قربانی کے وان ایک جماعت جس بھیجا کہ اس بات کا اعلان کروں کہ خبر داراس سال کے بعد کوئی مشرک جی نہ کرے اور نہ کوئی نگا خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ (متنق علیہ )

تشويح: احناف كزو كيسرطواف كيا يواجب إدرباني ألمكرو كيا شرطب

سوال: سرعورت توفرض ہے احتاف اس کو داجب کیے کہدرہے ہیں؟ ۔ جواب : ٹی ذاجہ و فرض ہے ادرطواف کے لیے داجب ہے اس میں کوئی منافات ٹیل ٹمر واختانا ف: اگر نظی طواف کر لیا تو دو چیز وں کا ٹارک ہوگافرض کا بھی اور داجب کا بھی۔

# الفصل الثاني

عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمُكِّىُ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ الْبَيْتَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فَقَالَ قَدُ حَجَجُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ ﴿ (رواه الترمذي وابو داؤد ﴾

تر جمد: حضرت مهاجر کی ہے روایت ہے کہا جابرے ایک فخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو بیت اللہ کود کیے کر ہاتھ اٹھا تا ہے اس نے کہا ہم نے بی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعج کیا ہم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔روایت کیا اس کورَ مذی اورا بوداؤ و نے۔

 حلاجوم

معية الشمركز جلال بديريد منورهمركز جمال بديد

ُ وَعَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ مَكَّةَ فَاقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْسَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلاهُ حَتَّى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَلَيُهِ فَجَعَلَ يَلُكُرُ اللّهَ مَا شَاءَ وَيَلْعُوْ (رواه ابو داؤد )

121

تر جمہ: حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم مکرتشریف لائے جمراسود کے پاس پہنچے اس کو بوسد یا پھر بیت اللہ کا طواف کیا پھرصغا کی طرف آئے اس پر پڑھے پہال تک کہ بیت اللہ کودیکھا پھراہے ووٹوں ہاتھ بلند کئے جب تک اللہ تعالی نے جاہاس کا ذکر کرتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ روایت کیااسکوابوداؤ دینے ۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوَافُ حَوُلَ الْبَيْتِ مِثْلَ الصَّلُوةِ الَّا آنَّكُمُ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ الَّا بِخَيْرٍ .رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالذَّارِمِيُّ وَذَكَرَ التِّرُمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

تر جمد: صفرت ابن عباس سے روایت ہے کہا ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیت اللہ کے ارد کر دخواف کرنا نمازی کی طرح ہے مگر اس جس تم کلام کر سکتے ہو جو محض کلام کرے پس جا ہے کہ وہ کلام نہ کرے مگر نیکی کیسا تھے۔ روایت کیا اس کوڑندی نسائی اور دارمی نے بہر زری نے ایک جماعت کانا م لیا ہے جواس کو این عباس برموقو ف کرتے ہیں۔

فنشو بین: وعن ابن عباس النع: اس مدیث کی بناه پر بعض اُوگوں نے کہا کہ طہادت طواف کے لیے فرض اور شرط ہے۔ جواب – از بینجر واحد ہے اور خبر واحد ہے وجوب فابت ہوتا ہے نہ کہ فرضیت ۔ (۲) تھبیہ بالصلوٰ قاصرف اس بات ہیں ہے کہ جس طرح نماز عبادت ہے ای طرح طواف بھی عبادت ہے نیز موجب اجروثو اب بیں تشبیہ مقعود ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسُوَدُ مِنَ الْجَنّةِ وَهُو اَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوْدَتُهُ خَطَايَابِنِي ادَمَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرُمِدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر جمعہ: این عباس سے روایت ہے کہار سول الله علیہ وسلم نے قرمایا جمرا سود جنت سے اتر افغانس وقت وہ دو دھ سے زیادہ سفید تھا ہؤ آدم کے گناہوں نے اس کوسیاہ کرڈالا ہے روایت کیا اس کواحمد اور تریزی نے اوراس نے کہا بیصدیث حسن سمجے ہے۔

تنشوایج: وعند قال النج سوال: جس طرح جمرا سود پر گنبگاروں کے ہاتھ لکتے ہیں جن کی دید ہے تجرا سود کارنگ کا لا ہوا ہے۔ای طرح علاء دسلی وارد وات قد سرے بھی تو لکتے ہیں تو وہ خطایا شتم ہوجانی جاہئیں اور جمرا سودکوا پی اصلی حالت پر آ جانا جا ہے؟

جواب: سوادا کیک ایسارنگ ہے جو دوسرے کو تحق ل نیس کرتا جس پرا یک دفعہ کالا رنگ چڑھ جائے وہ پھرا تر تانیس (۳) عبو أَه للنامس اس کو ہاتی رکھا گیا کیا سے انسان جب تیرے گتا ہوں ہے جنت سے اتر اہوا پھر کالا ہوسکتا ہے تو تیراول تو بطریق اوٹی کالا ہوسکتا ہے۔ موال: تاریخ کی کتابوں میں تو کہیں ہے تہ کورنیس کرکسی زیائے میں اس کواشد بیاضا من اللین دکھایا گیا ہو؟

سوال عارج من ماہوں میں و علی بید وردیں کہ فار مائے میں اس واسد ہے۔ جواب: تاریخ میں فرکورند ہونے سے بیلازم و نہیں آتا کہ بیابیانیس توا۔

سوال: نول الحجو الاسود من الجنة برهيّقت رحمول بياتشيد رحمول ب؟

جواب ابدهققت برمحول بكربه جنت عدة ياب راس برسوال مواكه برحفير كون موا؟

جواب عالم بدل کیا مرچزی تا جرائے مقام میں ظاہر ہوتی ہے چونکہ جنت ہے دنیا میں لایا کیا ای لیے متاثر ہو کیا ہے اور دوسرا

قول یہ ہے کہ ٹیشیل اور تشبید پرمحمول ہے کہ میر جنت کے پھر کی طرح ہے (جیسے جنت کی شکی یاعث برکت ہے ای طرح پیمی ہے) جیسے فر مالیان العجود فر من المجند کیکن رائے یہ ہے کہ پرحقیقت پرمحمول ہے۔

72 r

وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبُصِوُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ. (دواه الترمذي وابن ما جة والدادمي) ترجمه: ابن عباسٌ عروايت بِكهارسول النصلي التدعيدوهم قي جراسود كَ تعنق فرما يا الله كاتم تيامت كون الله تعالى اس كواهذ على الروايان موكى جس كرات كالمرفيان الله عن الله عنه الله عن الله عنه كالتي وحكالي في الله والله والله

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَا قُولَتَنَانِ مِنُ يَّاقُونِ الْجَنَّةِ طَمْسَ اللَّهُ نُوْرَهُمَا وَلَو لَمُ يَطُمِسُ نُورَهُمَا لَاضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ (رواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت ابن عَرَّف روایت ہے کہ میں نے دسول اندسلی اندعنی و کم سنا قرباتے سے کے جراسوداور مقام ایرائیم جنت کے یا قوت ہیں اندتھ فی نے ایک ورمیان روش کرتے دوایت کیال کور فدک نے ۔ وَعَنُ عُبِیْدِ بْنِ عُمْسُو اَنَّ اَبْنَ عُمْسَو کَانَ یُوّاجِمُ عَلَی الله کُنُیْنِ وِ حَامُلُما رَایْتُ اَحَدٌ مِنْ اَصْدَحابِ وَسُولِ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنَّ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنْ مَعْسَدِ اَنَّ اَبْنَ عُمْسَو کَانَ یُوَاجِمُ عَلَیْهِ قَالَ اِنَ اَلْعَلَ فَانِی سَجِعُتُ وَسُولُ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنْ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنْ مَعْسَدِ الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنْ اَلْعَلَ فَانِی سَجِعُتُ وَسُولُ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اِنْ مَعْسَدُ مُهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَیْه وَسَلّم یَقُولُ اِنْ مَعْسَدُ مُهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلِم عَلَیْه وَسَلّم یَقُولُ اِنْ مَعْسَدُ مُنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَعِمُ وَسَلّم عَلَیْه وَسَلّم عَنْهُ وَسَعِمُ وَسَلّم عَلَیْه وَسَلِم عَنْهُ وَسَعِمُ وَسَلّم وَلَم الله عَنْهُ وَسَعِمُ وَلَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَعِمُ الله الله عَنْهُ وَلَا مَامِولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَلَا عَمْسَاله وَالله الله عَنْهُ وَالله وَالله عَلَى الله عَنْهُ وَلَا عَلَم الله الله عَنْهُ وَلَم الله الله عَنْهُ وَلَا الله عَنْهُ وَلَا الله عَنْهُ وَلَا عَلَى الله الله عَنْهُ وَلَا الله عَنْهُ وَلَا الله وَلَا الله الله عَنْهُ وَلَا الله وَلَ

· تشونيج: وعن عبيد الخ حفرت ابن ممرض الله تعالى عنه كابيا بتمام بداية ارسائي كيهوتا تعار

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيُنَ الرُّكَنَيْنِ رَبَّنَا النَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ. (رواه ابو داؤد) الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا النَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ. (رواه ابو داؤد) ترجمه: حضرت عبدالله بن سائب مدوايت مِن مَن اللَّهُ عَلَى الشَّعْيَةُ مَا سَعَد دوايت كِاسَ وابودا وَدَ فَي سُخَوا الشَّعْيَةُ بِنُتِ شَيْبَةً قَالَتُ اَخْبَرَتُنِي بِنُتُ ابِي تُحْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسُعَى بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَوْوَةَ فَرَايُتُهُ يَشُعَى وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ إِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسُعَى بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَوْوَةَ فَرَايُتُهُ يَشَعَى وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ إِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِعَتُهُ يَقُولُ السُعْقَ وَإِنَّ عِنْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنُ شِدَّةِ السَّعْي وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ إِنَّ عَنْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنُ شِدَّةِ السَّعْي وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِعْتُهُ يَقُولُ السُعْقَ ا فَإِنَّ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمَعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْو

مبلدهو<u>م</u>

كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعُى . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى أَحُمَدُ مَعَ اخْتِلافِ.

تر جمد : حضرت صفیہ بنت شیر ہے رواین ہے کہا بھی کو ابو تجرات کی بٹی نے جُردی کہا بیں قریش کی پھی کورتوں کے ساتھ الی حسین کے گھر گئی ہم رسول اللہ علیہ وسم کی طرف دیکھتی تھیں آ پ صفا اور مروہ کے در میان دوڑ رہ ہے تھے میں نے آپ کو دوڑ تے ہوئے ہوئے کہا تھا گئی ہے ہوئے دیکھتا تھا گئی ہے تھے دوڑ و تحقیق اللہ تعالی نے تم ہوئے دیکھتا تھا گئی ہے تھے دوڑ و تحقیق اللہ تعالی نے تم ہم لکھودی ہے۔ روایت کیا اسکوشرح السنہ میں اور روایت کیا احمد نے پھھا خشاف کے ساتھ ۔

تنسولیئے: وعن صفیه تحص علیکم السعی: احتاف کنزدیک مین الصفا والمروه واجب ہاور شوائع کے زدیک قرض ہاور رکن ہے۔ ان کی دلیل میں صریت ہے احتاف کے نزدیک کتب بمعنی قدّر کے ہے آ سے فرض ہے یا واجب روایت چونکہ خبر واحد ہے اس کیے وجوب تابت ہوگا اور شوائع کے زدریک کتب بمعنی فرض کے ہیں۔

وَعَنُ قُدَامَةَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعلَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى بَعِيْرِ لَا صَوْبَ وَلَا طَوْدَوَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ رَوَاهُ فِي شَوْرِحِ السُّنَّةِ.

تر جمیه احضرت قدامه بن عبدالقد بن محارٌ ہے دوایت ہے کہا میں نے رسول الشعلی الشاعبیدوسلم کودیکھا کے مقاا درمروہ کے درمیان ادمت پرسوار ہوکر می کرنے میں شارتا تھ شاہا کمنااور ندیبے کہنا تھا کہا یک طرف ہوجا ؤاکیسا طرف ہوجا ؤر دوایت کیالاس کوشرح السند میں۔

**ننشو ایج:** وعن فدامه آب صلی اندعایه وسلم کاسعی فرمانا متواضعاندانداز بے ضامتکبراندانداز ہے نہیں تھا۔ بیراوی کے بتلانے کی خرورت شابدائ کے کہ ان کے دور میں بڑے بزے آدمیوں کے لیے بنو بچو کی آوازیں شروع ہوگئی تھیں ۔

وَعَنُ يَعْلَى ابُنِ أُمَيَّةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضُطَبِعًا بِبُرُدٍ ٱخْضَرَ. (رواه الترمذي وابو داؤد ابن ما جة والدارمي)

تر جمہ: حضرت بعلیٰ بن امیائے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے بیت اللہ کا خواف کیا جبکہ آپ سبر جا در کے ساتھ اضطباع (جاور دائن بغل سے نکال کر یا نمی کندھے پر ڈالنے کو اضطباع کہتے ہیں) کتے ہوئے تھے۔ روایت کیا اس کوتر ندی ابودا وُذَا بن باجہ اور داری نے۔

قَتْ وَلِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِعْتَهَوُوا جِاديهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِعْتَهَوُوا جِنَ الْمِجوَّ الْهَ فَكُولُوا الْمُعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِعْتَهَوُوا جِنَ الْمَجعِرَّ الْهَ فَوَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِعْرَاقُوا حِنَ الْجِعِرَ اللهِ قَلَو الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### الفصل الثالث

٢٦ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكُنَا اسْتِلَامَ هَذَيُنِ الرُّكُنَيُنِ اليَمَائِيِّ وَالْحَجَرِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنَدُ رَأَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعْ زَأَيْتُ ابُنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبُلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكُتُهُ مُنُذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ .

ترجمہ حضرت این عرض دوایت ہے کہا ہم نے رکن بمانی اور چر اسودکو ہاتھ لگانا اور بھیڑ میں اور نہ بھیڑ کے نہ ہونے ک صورت بین بیس چھوڑا جب سے بیس نے رسول الشمل الشعلیہ وسلم کوو بکھا ہے کہ ہسلی الشعلیہ وسلم ان وونوں کو ہاتھ لگائے محصر (مثلق علیہ) وونوں ایک روایت میں ہے تاقع نے کہا بیس نے این عمر کوو بکھا ہے کہ چراسودکو ہاتھ لگائے ہیں پھراس کو بوسہ ویتے ہیں اور کہا جب سے بیس نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کاس طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے بیس نے اس کو بیس چھوڑا۔ وَعَنُ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُونُتُ إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنِي اَشَتَكِى فَقَالَ طُولُ فِي مِنُ وَرَاءِ النّاسِ وَ آنَتِ رَاحِيَةٌ فَطُفُتُ وَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى إِلَى جَنبِ

تر جمد: حضرت امسلم عند دوایت به کهایش نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے شکایت کی کریش بیار ہوں آپ سلی الله علیه وسلم نے قرمایا تو لوگوں کے بیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لے بیس نے طواف کیا اور اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیت الله کی ایک جانب نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں والطور و کماب مسطور کی تلاوٹ قرمارے بیٹے۔ (متعق علیہ)

تشريح: عدركى وجد علواف راكباً جائز ي-

سوال: حضرت امسلمی نے بیت اللہ کا طواف سواری پر کیااس نے پھر تکویت مسجد کا اندیشہ ہے؟

جواب : ممکن ب صفورسکی القدعلیدوسلم والی اونی برواورکسی نے بیجواب دیا کدیتظمیر مساجد کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ب۔ سیح نہیں ہاس لئے کریہ جمت الوواع کا قصد ہاوراس وقت احکام سارے نازل ہونچکے تنے۔

وَعَنُ عَابِسٍ بَنِ رَبِيْعَةَ قَالَ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّى لَاعْلَمُ إِنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَو لاَ ابْنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت عابس بن رہید ہے روایت ہے کہا تیں نے حضرت عمرکود یکھا کہ جمراسود کو یوسدد سیتے ہیں اور فرماتے ہیں بی جانبا ہوں کرتو پھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اگر ہیں نے رسول الله صلی اللہ علیہ دسم کونہ دیکھا ہوتا کہ تھے کو بوسروسیتے ہیں بھی تھے کو بوسرنہ ویتا۔ (متنق علیہ)

قَشُولِيعَ: وَمُن َ مَرَتَ مُرَضَى اللهُ تَعَالَى عَدْ فَيها رَشَادَاسَ لِيَخْرَالِوا كَرَجَدِينَا السَّلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكَ يَعُنِي الرُّكُنَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكَ يَعُنِي الرُّكُنَ النِّهَ اللهُ كُنَ اللهُ كُنَ وَالْكُنَ اللهُ كُنَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُنَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكُنَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُنَ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُ اللهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُونَ اللهُ لَكُ اللهُ لَا لَهُ لَنَا لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَكُونَ لَا لَا لَكُنّ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّٰ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ ہے۔ روایت ہے کہا رسول انڈسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا اس تعنی رکن بمانی کے ساتھ ستر فرشے مقرر کرویئے گئے ہیں جوفض کیماے انڈیٹس تھے ہے و نیا اور آخرت میں عنوا درعافیت کا سوال کرتا ہوں اے دب ہمارے و نے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہم کوآگ سے عقراب سے فرشتے اس برآ میں کہتے ہیں۔ روایت کیا ہی کوائین ملجہ نے۔ تنشیر لینے: چلتے چلتے و عاکرنی ہے رکن نہیں ہے۔ وَعَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِهُ مَبَحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا إِللَّهُ إِللَّهُ مَا كُبَرُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ مُعِيتُ عَنَهُ عَشُو سَيَنَاتٍ وَمَنُ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكِ الْحَالِ وَكَتِبَ لَهُ عَشُو كَمَ الْحَالِ وَكَتِبَ لَهُ عَشُو رُواه ابن ماجة ) خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ بِوُ جَلَيْهِ كَخَائِصِ الْمَاء بِلِ جَلَيْهِ (رواه ابن ماجة ) مَحَمَد الله الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا الله والله الاالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله كِاسَ مِن المَاء عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله كَاسَ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا الله الاالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله كِاسَ سَعَ لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَالْعَامِ عَلَيْهُ عَلَيْ

' **آتشوایی : وعند فنکلم** کے ندردوتول ہیں(۱)اس ہے یک کلمات مذکورہ مراد ہیں گھرسوال ہوگا کہ دوبارہ اعادہ کیول کیا؟ جواب : تشبیدالمعقول بامحسوس کے ترتب کے لیے اس مضمون کا اعادہ کیا (۲)اس ہے مراد کوئی اور ذکر ہے۔

## باب الوقوف بعرفة وتوفعرفات كابيان الفصل الاول

عوفہ کے لفظ کا اطلاق جگہ پہلی ہوتا ہے اور زمانے پہلی عوفہ کا لفظ ہول کر ہوم و دجی مراوہ وتا ہے اور مقام عرفات جی مراوہ وتا ہے اور عات کا لفظ مرف جگہ کے سلے استعال ہوتا ہے لیکن پہلی پرعرفہ سے مراوم تنام عرفات ہے۔ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَحْیِ النَّقَفِی رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالٰی اُنَّهُ صَالَ اَنْسَ بُنَ هَالِکے وَهُمَا عَادِیَانِ مِنُ مِنْسَی اِلٰی عَوفَا تَکیُفَ کُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِی هٰذَالْیَوْم مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کان یُھِلُ مِنَّا الْکُھِلُ فَلا یُنْکُو عَلَیْهِ وَیُکیِّرُ الْمُحَیِّرُ مِنَّا فَلا یُنْکُرُ عَلَیْهِ. (متفق علیه) ترجمہ: حضرت می بن ای پر تفقیٰ سے دوایت ہے کہا اس نے انس بن مالک سے ہو چھا جب کہ وہ دونوں ہے کہ وفت کی سے عرفات کی طرف جارہ ہے ہے۔ اس دن تم بی سلی اللہ علیہ وکم کمی طرح کیا کرتے ہے کہا ہم میں لیک کئے والمالیک کہنا تھا اس کا انکار مذکرتا تھا اور کی بر کہنے والا تجمیر کہنا تھا انکار نہ کیا جاتا تھا۔ (مثنی علیہ)

**قشونیۃ**: عن محمد بن ابی بکو المنع تبیداورکھیر پڑھنے پی فرق: تبیدے لیے احرام کا ہونا طروری ہے اورکھیرے لیے احرام ضروری تبیں ۔ زیادہ دائج تبید پڑھنا ہے۔

أن جلدسوم

**تشوليج**: وعن جابو النع: وجمع كلها مؤقف اى مؤدلفه: مزدلفهُ وقع اس ني كيتي بين كراس جكه حضرت أدم عليه « السلام اور حضرت حواء عليدانسلام كااجتماع مواقعا \_

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمِ اَكُثَوَ مِنُ اَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيْهِ عَبُدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَوْفَةَ وَاَنَّهُ لَيَدُنُوا ثُمَّ يُهَاهِى بِهِمُ الْمَلْتِكَةَ فَيَقُولُ مَا اَوَاهَدُولُ لَاهِ. (مسلم) ترجمه: حغرت ما تشرُّے دوایت ہے کہا ہے شک رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے فرمایا کوئی ون ایسائیس جس ون انڈتھائی آگ سے بہت ذیاد وہتدوں کوآ زاد کرتا ہو موفات کے ون سے انڈتھائی ہندوں کے قریب ہوتا ہے جرفرشنوں کے دوہروان پرفخر کرتا ہے اورفرمایا ہے بیلوگ کیا ادادہ کرتے ہیں دوایت کیا اس کوسلم نے۔

## الفصل الثاني

وَعَنُ عَمْرِوبُنِ عَبُدِا لِلَّهِ بُنِ صَفُوانَ عَنُ خَالِ لَهُ يَزِيدُ ابْنُ شَيْبَانَ قَالَ کُنَا فِي مَوْقِفِ لَنَا وَعَنُ عَمْرُوبُ عَمْدُو فِينَ مَوُقِفِ الْإِمَامِ جِدًا فَآتَانَا ابْنُ حِرْبَعِ الْإِنْصَادِى فَقَالَ إِنِى رَسُولُ لَمَعْ فِقُواعَلَى مَشَاعِرِ ثُحُمُ فَإِنْكُمُ عَلَى إِرُثِ وَمُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْكُمُ يَقُولُ لَكُمْ فِقُواعَلَى مَشَاعِرِ ثُحُمُ فَإِنْكُمُ عَلَى إِرُثِ مِنْ إِرْثِ اَبِيْكُمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . (رواه المتوحدي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة) مِرْجَمَد حَرْبَ بَمِ بَاللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . (رواه المتوحدي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة) مَرْجَمَد حَرْبَ بَمِ بَاللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . (رواه المتوحدي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةً طَوِيْقٌ وَمَنْ حَرْدالِهُ مِلْ اللهُ عَوْفَةً مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَوِيْقٌ وَمَنْ حَرْد (رواه ابوداؤد والدارمي) مَنْ عَرَامُ اللهُ عَرْفَة مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَوِيْقٌ وَمَنْ حَرْد (رواه ابوداؤد والدارمي) مَنْ حَرَق مَنْ حَرَق عَلَى اللهُ عَمْدُ عَرَالُهُ عَلَى اللهُ عَرَفَة مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَوِيْقٌ وَمَنْ حَرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَالهُ عَرَالُهُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ عَرَالهُ مَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وَعَنُ خَالِدِ بُنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوُمَ عَرَفَةَ عَلَى بِعِيْرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ .(رواه ابوداؤد )

نٹر جمیہ: حضرت خالد بن ہوؤہ سے روایت ہے کہا بیل نے نبی سلی انشاعلیہ وسلم کودیکھا عرفات کے دن اونٹ پررکا ہوں میں پاؤس ڈالے کھڑے ہوکرلوگوں کوخطبہ دیساد ہے ایس ( روایت کیا اس کوابوداؤ دنے )

وَعَنُ عَمْرِوبُنِ شَعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْ مِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَاقُلُتُ آنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُمْلَكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَرَوَى مَالِكَ عَنُ طَلُحَةَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَرَوَى مَالِكَ عَنُ طَلُحَةَ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي يُ وَرَوَى مَالِكَ عَنُ طَلُحَةً اللهُ الْى قَوْلِهُ لَا شُولِكَ لَهُ.

خلاجوم

کر جمد : حضرت عمر بن شعیب عن ابیدعن جدة سے روایت ہے ہے شک نبی سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر بن دعاعر فات کے ون کے ہے اور بہتر بن کلمات جو میں نے اور پہلے انبیاء نے کہے ہیں یہ ہیں نہیں کوئی معبود گر اللہ تعالی وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شر یک نہیں اس کیلیے ملک ہے اور اس کیلیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔روایت کیا اس کوئر قدی نے مالک بن طلحہ بن عبداللہ ہے لاشر یک لہ تک اس روایت کوذکر کیا ہے۔

**تنشوایی:** وعن عمووین شعیب عن ابیه عن جدہ الخ خیرالدعاء سے مراد بہترین کلمات یا پھر بہترین دعاہے خیر اند عادہ ہے جونی صلی اللہ علیہ وآلہ دکلم نے اورانبیاء نے کی ہے وہ لااِللہ اللہ اللہ اللہ ہے اس پرسوال ہوگا کہ پیکمات دعا تونبیں ہیں؟ جواب: کریم ذات کی ٹنایجی تو مانگزاہے نے کے حدیثوں کا ترجمہ ہے۔

وَعَنُ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ كُو بُوْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوُمًا هُوَ فِيْهِ اَصُغَرُ وَلَا اَدُحَرُولَا اَحْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِى يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِمَا يَرَىٰ مِنْ تَنَوُّلِ الرَّحُمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ اللَّانُوْبِ العِظَامِ إِلَّا مَازُإِى يَوُمَ بَدُرٍ فَقِيْلَ مَارُئِى يَوْمَ بَدُرٍ ؟قَالَ فَإِنَّهُ قَدْرَأَى جَبْرِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ . رَوَاهُ مَالِكُ مُرُسَلًا وَفِى شَرُح السُّنَّةِ بِلَفَظِ الْمَصَابِيْح.

تر جمہ، حضرت طفی بن عبداللہ بن کریڑ ہے روابیت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسکم نے فرمایا شیطان عرفات کے دن ہے بردھ کرکسی دن بہت ذکین راندہ حقیراور بہت غصہ بھی ہیں ویکھا میا اور لیٹر ہے بیگراس کے کہ وہ رصت کا نزول اور اللہ تعالی کا بیڑے برے کہا ہوں کو معاف کرویا ویکھا کہ وہ فرشتوں کی صفوں کو برے کتا ہوں کو معاف کہ وہ فرشتوں کی صفوں کو ترجیب دیے ہیں۔ روایت کیالاس کو مالک نے مرسل اور شرح السند ہیں معانع کے گفتلوں کے ساتھ ۔

وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللهَ يَنَوِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنَيَا فَيُبَاهِى بِهِمُ المَائِكَةِ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَىٰ عِبَادِى اَتَوْنِى شُعَفًا غُبُرًا صَاجِينَ مِنْ كُلّ فَحَ عَمِيْقِ اللهُ عَبْدُ عَلَىٰ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ المَائِكَةُ يَا رَبِّ فَلاَنْ كَانَ يُرُهَقَ وَ فُلاَنْ كُلّ فَحَ عَمِيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا مِنُ وَفُلاَ نَهُ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مِنُ يَوْم عَرَفَةَ (رواه في شرح السنة)

تر چگہ : حضرت جابڑ سے روایت کے کہا رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے قربایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے الند تعالیٰ آسان دنیا کی طرف اس تا ہے۔ اور فرشتوں کے ساسنے ان پرفتو کرتا ہے قربا تا ہے میرے بندوں کودیکھو کہ وہ میرے پاس پروگندہ بال کردآ اود ہرود دکی راہ سے چلاتے ہوئے۔ میں تم کو کواہ منا تا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے کھرفر شنے کہتے ہیں اسے دہارے رہا تا محص گناہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہوں کہ رواد منسوب کیا جاتا ہے اور فلان عورت گناہ کرتے ہیں الندع وجل فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کردیا ہے رسول الفرصلی الندھنے وہنم نے فرمایا عرف کو است کے باکٹور کا اسکوشرے السندھیں۔ معافرت کیا اسکوشرے السندھیں۔

#### الفصل الثالث

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ قُوَيْشٌ وَّمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ وَكَانَ يُسْمُّوُنَ الْحُمُسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ اَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ اَنْ يَّاتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيُضُ مِنُهَا فَذَالِكَ قَوَلُهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنَ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (پ۲.ركوع٩) (متفق عليه)

تر جمہ، حضرت عائشے روایت ہے قریش اور و ولوگ جودین ش ان کے تاثع تنے مزولفہ ش خمبر جاتے اور قریش کا نام جمس رکھا جاتا تھا دوسرے تمام عرف عرفا میں جا کر خمبرتے جب اسلام آیا اللہ نے اپنی تبی کوئیم دیا کہ عرفات میں آئمیں اور وہال خمبریں پھر وہاں ہے واپس لوٹیس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھرتم لوٹو جہاں سے لوگ لوشتے ہیں۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ عَبَّاسِ بُنِ مِرُدَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِآمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَعُفِرَةِ فَأَجِيْبَ أَنِى قَدُ غَفَرْتَ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَطَّالِمَ فَانِي الجَدِّ لِلْمَطُّلُومِ مِنْهُ قَالَ آئ رَبِّ إِنَ شَتْتَ الْمَطُلُومُ مِنْ الْجَنَّةِ وَ غَفَرْتَ لِلطَّالِمِ فَلَمْ يُجَبُ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصُبَحَ بِلُمُوْدَلِفَةِ آعَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ تَمَسَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو اللهِ إِلَيْهُ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُونَ اللهُ عَرَالَةِ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَرُومَ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوجَلَ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَرُوجَلُ قَالُمُ اللهُ عَرَالُهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَوَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى مَا مَا عَلَمْ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ: حضرت عباس بن مروائ ہے روایت ہے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کوا جی امت کی بخشش کیلے وعا کی ۔ آپ کی وعا قبول کر کی گئی فر مایا جس نے معاف کردیا ہے سوائے بندوں سے حقق آسے جس ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس بروردگا را گرتو چاہے مظلوم کو جنت و بردے اور ظالم کومعاف کرد ہے۔ عرف کی شام کو یہ وعا قبول نہ کی گئے۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے مزولف جس وعالی آپ نے دوبارہ وعالی آپ کی وعا قبول کر کی گئے۔ کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم مسکرائے ابو بکر اور عمر نے کہا ہمارے مال باپ آپ بر قربان ہوں اس وقت آپ بنس کیوں رہے جیں۔ الله تعالی آپ کو جساتار ہے۔ فر مایا الله کے دعمن الله کو جس وقت ہے جا کہ الله تعالی نے میری وعاقبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش ویا ہے اس نے مثن کا باس کو ابن مائی اضطرافی و کھے کر جس بس بڑا ہوں۔ روایت نے مثن کو ابن مائیہ نے بیشن نے کہا وارد بل کت بھارتا شروع کردیا اس کی اضطرافی و کھے کر جس بنس پڑا ہوں۔ روایت کیا اس کو ابن مائیہ نے بیشن نے کہا والدی والمنافور جس اس کا ذکر کیا ہے۔

# باب الدفع من عرفة والمزدلفة

عرفات اور مزدلفه سے والیسی کا بیان الفصیل الا و ل

عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنُ آبِيْهِ قَالَّ شَيْلَ ٱسْآمَةُ بُنُ زَيْلٌٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ. (منفق عليه) ترجمة: حفرت بشام بن عروة النج باب مدوات كرت بي كها اسامد بن زيد سوال كيامي رسول الذهلى الذهايد والم جمل وقت عرفات مدولهم آئ جمة الوواع بم كيس بطع فرايا آب جلاجك جهال كشاده عكر آئى دو دات (متنق عليه) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَفَعَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوُمَ عَرَفَةً فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآءَ هُ زَجُرًا شَدِيدًا وَصَوْبًا لِلْإِبِلِ فَاشَارَ بِسَوُطِهِ إلَيْهِمُ وَقَالَ يَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاع . (بحارى)

تر جمہ: حضرت ابن عبائل سے روایت ہے کہا میں نی صلی اللہ علیہ دسلم سے ساتھ عرفات سے والیں لوٹا۔ نی صفی اللہ علیہ دسلم نے اپنے پیچھے خت ڈانٹرٹا اوراوٹو ل کو مارٹا سناان کی طرف اپنے کوڑے کے ساعد اشارہ کیا اور قربالیا اسے لوگ آرام سے چلواوٹو ل کو تیز دوڑا نا نیکن نیس ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔

وَعَنْهُ أَنَّ أَسَامَةَ بُنَ زَيُدُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَوَفَةَ إِلَى الْمُؤْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرُدَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكِيْ وَسَلَّمَ لِلْكِيْ اَرُدَفَ الْفَصُلُّ مِنَ الْمُزُدَلِفَةِ إِلَى مِنِى فَكِلاهُمَا قَالاَ لَمُ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكِيْ حَتَّى رَمِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (معفق عليه)

ترجمہ: این عبال بردایت ہے کہ اسامہ بن ذید عرفہ سے مزدافہ تک نی منی الندعلیدوسلم کے پیچے بیٹے سے بھرمزدنفہ ہے گئ الشعلید ملم نے فضل کوائے جی بھالیا۔ دونوں کا کہنا ہے کہ آپ منی اللہ علید ملم جمرہ کو ککر مارے تک کبید کہتے رہے۔ (متقی علیہ)

**نتشولیت:** یبال سے عرفات سے داہی ہزداخہ کی خرف ادرمز داخہ سے داہی ٹنی کی طرف بیان ہے وعن اسامہ بھیر کہ ختم ہوگا احزاف کے دو یک جمرۃ عقبہ کوجب پہلی کنگری مارے و تلبیر ختم کرو سے ادرمالکیہ کے زویک جب ٹی کی اطرف چلزا نثرورا کرے و تلبیرختم کردے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَمَعَ البِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِنْوِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (بخارى)

ترجمہ: حضرت این عربے سے دوایت ہے کہار ہوگ الڈسلی اللہ علیہ وہ کم نے مودلَّه پیش مغرب اور عُشاکی نماز کو جُنع کیا۔ ہرا یک کیلے الگ الگ اقامت کی اوران دونوں کے درمیان کل تیس پڑھے اور نہ بی ان کے بعد آپ نے فل دغیرہ پڑھے روایت کیاس کو بخاری نے ۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُورٌ ﴿ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلُوةً إِلَّا لِيمِيْقَاتِهَا إِلَّا

صَلُوتَيُنِ صَلُوةً الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوُمَثِلٍ قَبْلَ مِنْقَاتِهَا. (معنق عليه)

ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعوق سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وکٹم کو بھی نہیں دیکھا کہآ ہے کی اللہ علیہ وکٹم نے وقت پرنماز نہ رہمی ہوکمرونمازیں مغرب اورعشا کی نماز مزولغہ بھی تحر کے پڑھی اورروز سے کی نمازوقت سے بچھے پہلے پڑھ لی (متنق علیہ)

تعشولیت: وعن عبداللہ بن مسعود الخ سوال: به حصر کے نہیں ہے کی تکھر فات میں بھی تو نمازی اپنے وقت کے ماسواء میں اداکی کی جی اب: برحمرراوی کی روایت بالمعنی کرنے کی وجہ سے ہے۔ نسائی کی روایت میں برحمز نہیں ہے باعر فات میں جونمازیں اپنے وقت کے ماسواء میں اداکی تی جی ان کے ہتا نے کی اس وجہ سے ضرورت ویش تیں آئی کدوہ دن کے دفت میں اداکی کی تھیں ہرا یک کو اس کاعلم تھا اور بہ عروانے والی رات کو اداکی تھیں۔ اس لئے یہاں حصر کے ساتھ ان کو بیان کردیا۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْمُزُدِّلِفَةِ

أكلك جلدسوم

فِيُ صَعَفَةٍ أَهُلِهِ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت انناعبان میں میں ہوئی ہے۔ اور ہے ہوئی ہیں ہے۔ اپنے گھر کے ضعیف لوگوں میں مزدافد کی دات آ کے بھی دیا **تنشیر لیکے**: وعن ابن عباس البع: مزد لفد میں وقوف فیمر کی نماز کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے جیکہ عذر نہ ہوواجب ہے عذر کی بنا ء پرترک کیا جاسکتا ہے۔

عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَّكَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيُ عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَذَاةِ جَمُعِ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَآفُ نَّاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنْي قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُوْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. (مسلم)

ترجمہ: انن عباس سے روایت ہے وہ فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں اور وہ نی سلی انڈ علیہ وسلم کے چھے بیشا ہوا تھا کہ آپ سلی انڈ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اور مزد لغہ کی میج لوگوں کیلئے فر مایا جب کدود والیس لوٹ رہے تھے۔ سکنیت کولاز مربکڑو۔ آپ اپنی اونٹی کورو کے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ وادی محمر میں داخل ہوئے۔ جوشنی کی ایک وادی ہے۔ فرمایا کنگریاں مارنے کیلئے حذف کی کنگریاں اٹھاؤ جو جمرہ کوماری جاتی ہیں اور کہا جمرہ کو مارنے تک آپ لیک کہتے رہے۔ روایت کیا اس کومسلم نے۔

وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ اَفَاصَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جَمْعٍ وَ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَ اَمَرَ هُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ اَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَشَّرٍ وَ اَمَرَهُمُ اَنْ يُرْمُوا بِمِثْلِ حِصْى الْخَذُفِ وَقَالَ لَعَلَيَ لَا اُرَاكُمُ بَعْدَ عَامِى هَذَا آ..... لَمْ اَجِدُهَاذَا الْحَدِيْتَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ الَّا فِى جَامِعِ التَّرُمَذِيِّ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَ تَاجِيْرٍ.

تر جمہ : حضرت جابڑے روایت ہے نی سلی اللہ عنیہ وسلم جس وقت مز دلفہ والیں اور فے آپ پرسکھیٹ تھی اور لوگوں کو بھی تسکین کا علم دیا وادی محسر جس آپ نے اوٹنی تیز دوڑ ائی اور ان کو تھم دیا کہ خذف کی تنگری کی ما تند ماریں اور قرمایا شاید کے آسال کے بعد مجھے ندد کیوسکو۔ بیں نے سیحین میں اس حدیث کونیس پایا جامع تر ندی میں نقتہ یم وٹا قیر کے ساتھ رید عدیدے موجود ہے۔

# الفصل الثاني

عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسِ بَنِ مَخْوَمَةً قَالَ عَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اَهُلَ الْمَحَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَلْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُونُ الشَّمُسُ كَانَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِمَ قَبْلَ اَنَ تَعُلُوبَ وَ مِنُ المُوْ ذَلِفَةِ بَعُدَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَنُدُفَعُ مِنَ الْمُؤْذَلِقَةِ قَبْلَ اَنَ تَطُلُعَ الشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ نَعُوبُ وَمِنْ المُورُدَلِقَةِ اللهُ مُلَى وَجُوهِمَ وَإِنَّا لَا لَمُؤْذَلِقَةِ قَبْلَ اَنَ تَطُلُعَ الشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ نَدُفَعُ مِنْ عَرَفَةٍ حَتَى تَعُوبُ الشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ لَمُؤْذَلِقَةِ الْكُونَانِ وَالشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ لَمُؤَدِلِقَةٍ قَبْلَ اَنَ تَطُلُعَ الشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ لَمُؤَدِلَةِ الْلاَثُمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ لَلْهُ مُعَلِقًا لَا الشَّمُسُ هَذَيْنَا مُحَالِفٌ لَهُ لَمُؤْذَةِ اللهُ وَقَالَ خَطَلْنَا وَ سَافَةً وَفَحُوهُ لَاللَّهُ مِن عَرَفَة وَلَا خَطَلْنَا وَ سَافَةً وَفَحُوهُ لَا لَمُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ مُعَلِقَ اللهُ عَلَيْنَا وَ سَافَةً وَفَحُوهُ لَا لَهُ لَللهُ مُعَلِقًا لَا عَمَلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ال جلد سوم

عرفات سے سورج غروسیا ہونے کے بعدوالی آئی سے بورمز دلف سے سورج طلوع ہونے سے پیلے ہی لوت آئیں گے۔ ہمارا ک ظریقة مشرکون اور بت پرستوں کے طریقتہ کے مخالف ہے۔ روایت کیا اس کوٹیکی نے۔

ُوعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْمُزُدَلِقَةِ أَغَيْلِمَةِ بَنِى عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَلَى خَمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلُطَحُ أَفُخَاذَهَا وَيَقُولُ أُبَيِّنِيَّ لَاتَرْمُوْا الْجَمُرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ (رواه ابوداؤد و النسائي و ابن ماجة)

تر جمیہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہا مزولفہ کی رات ہم کورسول اللہ علیہ وسلم نے عبدالمطلب کی اولا و بہت سے لڑکول کو گرھوں پرسوارمنی کی طرف آ سے بھیج و بارآ پ صلی اللہ علیہ وسم جارے زاتو وَس پر ماریتے ہتے اور فرماتے اے بیٹے سورج نگلتے سے پہلے کنگریاں شدہار نار وایت کیا اس کوابودا و وکشائی اوراین ملجہ نے۔

وَعَنُ عَأْتِشَةَ قَالَتُ اَرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيُلَةَ النَّحُرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبُلَ الْفَجُرِ ثُمَّ مَضَتُ فَافَاضَتُ وَ كَانَ ذَلِكَ الْيَوُمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدَهَا (رواه ابوداؤد)

تر جمعہ: حضرت عاکثہ ہے دوایت ہے کہارسول انڈسلی القدعلیہ وسلم نے ام سٹر کوقر بانی کی رات بھیج و یااس نے سے سے پہلے جمرہ کوکٹکر مارے بھروہ گئی اور طواف کیاا وراس دن رسول انڈسلی انڈسلید سٹم اس کے پاس متھے۔روایت کیااس کوابود او و نے۔

تنشوایی: وعن عانشهٔ الخ جمرة عقبه کی ری کا دقت کب سے شروع ہوگا؟ جواب بھیج صادق سے طلوع شمس تک وقت جواز مع انگرابیۃ ہے۔ طلوع شمس سے ذوال تک وقت مسئون ہے ۔ زوان سے لے کرمیح تک وقت ابا حت بلا کراہت ہے۔ شوافع کے نزو بک میج صادق سے پہلے بھی جائز ہے۔ جواب: یہا ل فجر سے مراد صلو قالفجر ہے تدکیمیج صادق ۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُلَبِّى المُقِيْمُ أَوِالمُعُتَمِرُ حَتَّى تَسُتَلِمَ الْحَجَرَ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ وَرَوَى مَوْقُوفًا عَلَى ابْن عَبَّاس.

تر جمد: حضرت این عباس کے روایت ہے کہا مقیم باعمرہ کرنے والاجرا سودکو بوسد سینے تک لبیک سکے۔روایت کیااس کوابوداؤو نے اوراس نے کہدید دایت این عباس پرموقوف کی گئی ہے۔

# الفصل الثالث

عَنْ يَعُقُوبُ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُرُوَةَ آنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيُدَ يَقُولُ أَفَضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَشَتُ قَدَمَاهُ الْاَرُضَ حَتَّى اتَى جَمُعًا . (رواه ابوداؤد)

تر جمیہ: حضرت یعقوب بن عاصم بن عروہ ہے روایت ہے کہناس نے شرید سے سنا وہ کہنا تھا کہ بٹس رسول الشصلی الندعليہ وسلم کے ساتھ عرفات ہے واپس لوٹا آپ کے دونوں قدم زبین پڑئیس نگھ پہال تک کہآپ سر دلفہآئے روایت کیابس کواپوداؤ دینے۔

تنشوایی: عن یعقوب بن عاصم الخ:سوال:اس حدیث معنوم بوتا ہے کہ ایک مقام میں آ پ سنی الندعایہ و کلم کے یاؤں مبارک والبی پرزمین پڑئیں کیے طالۂ کیدوسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام میں آ پ سلی الندعلیہ وسم نے از کر چیٹا ب کیا تو دنوں حدیثوں یں تعارض ہے۔ جواب رادی کا مقصد رہے کہ سفر کے ساتے چلنے سے لیے زمین پر آ پ صلی القد علیہ وسلم سے قدم میارک نہیں کے کسی اور ضرورت سے کی بناہ پر سنگے ہول آویاس کے منافی نہیں ہے۔

# با ب رمی الجمار مناروں پرکنگریاں پھینکنے کابیان

### الفصل الاول

وَعَنْ جَابِرٌ ۚ قَالَ رَائِبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَاخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَالِيّ لَا اَدْرِيُ لَعَلِّىٰ لَا اَحْجُ بَعُدَ حَجَّتِىٰ هَٰذِهِ .(مسلم)

تر جمد : حضرت جابڑے روایت ہے کہا قربانی کے دن میں نے رسول انتصلی انشاعلیہ وسلم کو دیکھا آپ اوفٹی پرسوار کنگریاں ماریتے تھے اور فرمائے تھے افعال ج سکے لوشا ید کہ میں اس سال کے بعد ج نہ کروں۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

تشریع الله تعالی من جاروشی الله تعالی عند بیوهی علی راحلته یوم النحو المغ: اس ش اختلاف ہے کری را کہا آخل ہے با ایم افضل ہے اس میں جن قول ہیں: (۱) مطلقا باھیا آفضل ہے۔ (۲) مطلقا را کہا آفضل ہے۔ (۳) بروہ ری جس کے بعد ری ہے وہ بعیا آفضل ہے۔ (ان جم الله الله الفضل ہے۔ (از راتفصیل ہے سئلہ بعض نے کہا باھیا آفضل ہے اس ہے اس میں تواضع ہے بعض نے کہا را کہا آفضل ہے کو تک آ ہے سلی الله علید دسلم نے را کہا ری کی ہے )۔ تیمراقول: قول فیصل بروہ ری جس کے بعد ری ند ہووہ را کہا آفضل ہے کو تک آ ہے سلی الله علید دسلم نے را کہا را کہا آفضل ہے۔ تاضی ابو بوسٹ کے بود وہ را کہا آفضل ہے۔ تاضی ابو بوسٹ کے بود وہ را کہا آفضل ہے تافی اور بوسٹ کے بعد ری دی ہوں کہ مرض الوفات میں منے جب بچھافا قد ہوا تو تم یئر ہے ہو تو کہا را کہا آفضل ہے۔ پھرانا م ابو بوسٹ نے قربا یا بروہ الفضل ہے۔ قور بایا ہے جس کے بعد شاگرہ الفضل ہے۔ پھرآ ہے دفات یا جے۔ امام جسکی دفات کے بعد شاگرہ ری جس کے بعد شاگرہ نے وہ ہوا کہ رہی نہ بودہ وہ ان کہ بعد ری بودہ وہ اور جس کے بعد ری بودہ وہ اور افضل ہے۔ پھرآ ہے دفات یا جھے۔ امام جسکی دفات کے بعد شاگرہ نے وہ اب میں دیکھاتو ہو جھاکہ روٹ کہا ہوا افضل ہے۔ پھرآ ہی دفات یا جھے۔ امام جسکی دفات کے بعد شاگرہ نے وہ اب میں دیکھاتو ہو جھاکہ روٹ کہا ہوا ہو جسل کے بعد شاگرہ سے ایک سئلہ پر خورہ وہ کہا کہا تھا ہیں ہی سے ایک سئلہ پر خورہ وہ کہا کہا تھا ہیں ہی سے ایک سئلہ پر خورہ وہ کہا کہا ہی جس

روح نَكَلَ كَدُرانَ يَهِ بِهُ وَدَى اهِيَا أَنْسُلَ بِحُسُومَا اسْ ذائے بِمُل يُونَدَا اسْ بَسُلَا ارسانی آم باورتواضع زيادہ ہِ۔ وَعَنْهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمُرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُف. (مسلم) ترجمه: جَبُرُ بِهِ وَابِت بِهِ بَابِمُ نِهِ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ يَوْمَ النَّهُ حَى وَامَّا بَعْدَذَلِكَ وَعَنْهُ قَالَ رَمْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُورَةَ يَوْمَ النَّهُ مِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُورَةَ يَوْمَ النَّهُ عِلَى وَامَّا بَعْدَذَلِكَ فَإِذَا ذَالِبَ الشَّمْسُ. (متفق عليه)

تر جمہ: جائڑے روایت ہے کہارسول الله علی الله عنیہ وسلم نے قربانی کے دن جائٹ کے وقت کنگر مارے جمرہ پر قربانی کے دن سورج ذھلنے کے بعد کنگر مارتے تھے۔ (متفق علیہ)

تشویع : عاصل حدیث کابیہ ہے کہ دسوی ذی الحجہ کی رمی رسول الند علیہ دسم نے جاشت کے وقت قرمائی اور باتی زوال علی اللہ علیہ دسم نے جاشت کے وقت قرمائی اور باتی زوال علی سے بعد فرمائی دسوین فرکا الحجہ کی رمی علی دو فرق جین: (1) شروع ہوئے کا وقت مختلف ہے۔ دسویں فرک الحجہ کی رمی کا وقت منح صاوق ہے شروع ہوتا ہے اور ہاتی تینوں کا بعد الزوال شروع ہوتا ہے۔ (۲) دسویں فرک الحجہ کی مرف ایک جمرے کی رمی کرتی ہے جمرہ عقبہ کی دور یاتی تینوں جمرواں کی رمی کرتی ہے۔ البتہ امام صاحب ہے معتول ہے کہ تیرہویں فرک الحجہ کی رمی زوال ہے کہ جمرہ کو جمرہ صفر کی تربیب اس کی ظرف ہے کہ آئیں تو پہلا جمرہ جمرہ اونی ہے گھر جمرہ وسلم کے جبیں۔ اور پہلے جمرہ کو جمرہ صفر کی جمرہ کی جبیں۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُورٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْبَحِمُرَةِ الْكُبُرى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَادِهِ وَمِنَى عَنُ يَمِينِهِ وَرَمَى بِهِمَاتُ عَلَيْهِ مُورَةُ الْبَقَرَةِ. (متفق عليه)

بِمَنبُع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي الْنُولَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (متفق عليه)

مرجمه: حضرت عبدالله بن معود مدوايت ب كدوه جمر كل كبرى كي باس آيابيت الله الى المي جنب كيااور كل الى واكب جانب بجرسات كثريان مادين بركترى مادية وقت الله اكبركم تجهر فرمايا اكاخرة الله قات مرامى في ككرماد من عنه جس بهوده إنتروا تارئ في درمتنق طيه)

تنشوایی : جمرة عقبه کی رمی جس انداز سے کی جائے جائز ہے لیکن بہتر وہ ہے جو یہاں صدیت میں ندکور ہے کہ اس انداز سے عزا ہو کہ دا کیں جانب کی کی طرف اور با کیں جانب کعیۃ اللہ کی طرف ہو لیعض نے کہا استقبال قبلہ بعض نے کہا استد بار قبلہ ہوتا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعانی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی انفد عنیہ وسم کو اس طور پر رمی کرتے و یکھا کہ بیت اللہ ان کی با کیں جانب تھا اور شی ان کی دا کیں جانب تھی۔ واللہ اعم بالصواب

### الفصل الثاني

وَعَنَّ قُدَامَةَ ابُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمَّارِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ

النَّحُوِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيُسَ ضَوُبٌ وَلا طَوُدٌ وَلَيْسَ قِيُلٌّ اِلَيْکَ اِلَيُکَ. (رواه الشافعي والتومذي والنساني وابن ماجة والدارمي)

تر چمد : حضرت قد امدین عبداللدین عمار سے دوایت ہے کہا ہیں نے نجی سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا قربانی کے دن اپنی صبباؤخی پرسوار ہوئر منگریاں مارتے تھے تماس عبدارنا تھا تہ ہائن تھا ایک طرف ہوا کی طرف ہو۔ روایت کیا اس کوشافعی ترفدی نسائی این ماجا ورواری نے۔ فند سے وجع ن

وَعَنْهَا قَالَتُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ آلا نَبُنِي لَكَ بِنَاءُ يَظِلُكَ بِمِنْي قَالَ لَا مِنْي مُنَاخُ مَنُ سَبَق.
 (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

تر چمید: عائش ہے روایت ہے کہا ہم نے کہاا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وکلم مٹی جس آپ کیلئے کوئی محارت ندینا کس کہآپ کوساریہ کریں فرمایا نہیں مٹی اس محض کیلئے اورٹ بٹھانے کی جگہ ہے جو وہاں جدر کا بڑے ۔ روایت کیا اس کوتر ندی ابن مادیڈوارمی نے۔

## الفصل الثالث

وَعَنُ نَا فِعَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَالْجَمُرَ تَيُنِ الْاُولَيَيُنِ وُقُولُا طَوِينُلا يُكَبِّرُ اللهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحُمُدُهُ وَيَدُعُو اللهُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمُرَةِ الْعَقَبَةِ . ( رواه مالک ) ترجمه: حفرت نافع ہے روایت ہے کہا ابن مجر پہلے دو جرول کے پاس لمباعرص تغیرتے اور الله اکبو کہتے ۔ مسحان الله الحمد لله کہتے اور دعا کرتے جموع قبل کے پاس نیکھیرتے ۔ روایت کیا اسکوبالک نے۔

# باب الهدى

ہری کا بیان

## الفصل الا ول

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرِّ بِذِى النُّحَلَيْفَةِ ثُمَّ ذَعَا بِنَاقَتِهِ فَاشَعْرَهَا فِى صَفْحَتِ اسْنَامِهَا الْاَيْمَنِ وَسَلَتِ الدَّمَ عَنُهَا وَقَلَّدَهَا نَعَلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيُدَآءِ اَهَلَّ بِالْحَجَ. (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہاؤ والحلیفہ میں رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی بھرا پی اؤخی متکوائی اس کے دائیں کو بان کے کنار سے پرزخم کیااس کا خون کو نچھ ڈالا دو جو تیوں کو باراس کے سکلے میں ڈالڈ بھرا پی اوفنی پرسوار ہوئے جب وہ ڈپ کو بیداء میں اغمالائی آپ سلی الشاعلیہ وسلم نے جج کی لہیک تک روایت کیااس کوسٹم نے ۔

**کنشنز این :** عن ابن عباس انج حدی وہ جانورجس کواجروٹو اب کی تیت سے حدود ترم میں لے جا کر ذرج کیا جائے جس کا اعلی غرابل ہے اورا دنی فروشا 3 ہے۔اس حدی کے متعلق دو چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) اشعاراس کامعنی بہ ہے کہ اوزٹ کی کوہان کے دائیں یا ہائیں جانب تیروغیرہ کے ذریعے زخم کرکے خون سے کت بہت کردینا پہ علامت ہوتی ہے کہ بیصدی ہے بھراس کی طرف کو کی تعرض نہیں کرنا۔ دوسراطریقہ تقلید ہے کہ جوتے وغیرہ کا ہار بنا کر جانور کے مکلے میں لاکا دیا جائے ہے بھی حدی کی علامت ہوتی ہے اس زمانہ میں ڈاکولوٹ مارکرنے والے تھے لیکن حدی جانوروں کو چھیڑتے نہیں تے تھے۔ جمہور کے نز دیک بیاشعار مدعوں ہے اورامام صاحب کی طرف منسوب ہے کہ وہ بدعت کے قائل تھے کہ بیاشعار بدعت ہے۔

جواب: (۱) امام صاحب نفس اشعاد کے قومسنون ہونے کے قائل تھاس کا انگارٹیس کرتے تھا وراس کو بدعت نہیں کہتے تھے۔ اصل میں اپنے زمانے کے شعار کو جومقدار شرقی ہے زیادہ ہوتا تھا اس کو ام صاحب نے بدعت کہا تھا کیونکہ لوگ اس میں افراط وقفر بط کرنے لگ مکے تھاور بہت زیادہ زخم کردیتے تھے تو امام صاحب نے اس مقدار زائد کو بدعت قرار دیا تھا۔ نفس اشعار کو بدعت نہیں کہتے تھے۔ (طحاوی) جواب (۲) امام صاحب کا اجتہاد بیتھا کہ بیتھم معلول بالعشت ہے (امتھاء المحکم لا بنتھاد العلت کی قبیل ہے ہے)۔ عست: اس زمانہ میں بیتھی کہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے تو حدی کا اشعار اس کئے کرتے تاکہ لوگ اس عمل کی وجہ سے اس جانور کی طرف تعرض نہ کریں بعد میں جب اسلام تھیل کہا تو پہنے اور ضرورت باقی ندر ہی تو یہ امتھاء المحکم للانتھاء العلت کی قبیل سے ہے۔

وَعَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةُ إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدُهَا. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عائش سدوایت ہے کہا ایک مزید ہی کئی اللہ علیہ کلم نے بیت اللہ کی طرف کریاں ہی جی ان کے مکلے بی بارڈ الا۔ (سنق علیہ) نیکٹر لیعتی: وعن عائشہ قالت احدیٰ اللہ کی مرہ اللی البیت عنا فقلدها، معلوم ہوا کہ تشکید الغنائم بھی سنت ہے۔ احناف اس کے مسنون ہوئے کے قائل نہیں شوافع اس کے مسنون ہونے کے قائل ہیں ۔ ان کی دلیل ، بی حدیث ہے جواب – از اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ تھی جو بی حدیث ٹابت ہوتا ہے اور اس کے ہم مشرفیس یا بھر

جواب-۳: قلادہ دوقتم پر ہے(۱) حفیف (۲) نفیل ، احناف جو کہتے ہیں کہ تھلید الغنائم جائز نہیں۔اس سے مراد تھلید کتل ہے اور بیعد ہے بچمول ہے تھلید خفیف پر۔

وَعَنُ جَابِرٌ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَآيِشَةَ بَقَرَةً يُوْمَ النَّحْوِ . (مسلم) ترجمه: حفرت عابرٌ بروايت بهارسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فِسَانِهِ بَقَرَةٌ فِي حَجْتِهِ (رواه مسلم) وَعَنْهُ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فِسَانِهِ بَقَرَةٌ فِي حَجْتِهِ (رواه مسلم) ترجمه: عابرٌ بدوايت بهارسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فِسَانِهِ بَقَرَةٌ فِي حَجْتِهِ (رواه مسلم) وَعَنُ عَآفِشَةٌ رضى الله عنها قَالَتُ فَتَلَتُ قَالَائِدَ بُدُنَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَى ثُمُ قَلْدَهَا وَاشْعَرُهَا وَاهُدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٍ كَانَ أُحِلُّ لَهُ. (متفق عليه) ترجمد حفرت عائش سے دوایت ہے تبائی صفی الله علیہ وللم کے اونول کیلئے ہیں نے اسپنا تھ سے بار بے پھر آپ صلی الله علیہ وللم نے اس کے گلوں میں ڈالے سان کوڈی کیا اوران کوئی نا کر مکہ کی طرف بھیجا۔ آپ پرکوئی چیز حرام نہ ہوئی جوآپ کیلئے طال کی گئی ہیں۔ (منزید) و عَنْهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلاَئِدَهَا مِنُ عِهْنِ کَانَ عِنْدِی ثُنَمَ بَعَث بِهَا مَعَ أَبِی . (منفق علیه) ترجمہ: حفرت عائش سے دوایت ہے کہا میں نے اونول کے بادروئی سے بیئے تھے ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے ساتھ ان کوئیج ۔ (سنق علیہ)

ran.

وُعَنُ أَبِى هُوَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ بُدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ إِرْكَبُهَا وَيُلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الْقَالِفَةِ. (معفق عليه) فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ إِرْكَبُهَا وَيُلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الْقَالِفَةِ. (معفق عليه) ترجمه: حضرت ابو برية بردايت به كهارسول النصلى الشعليول في أيك آدى وديكه وه اونت باتكاف آپ فراياس برسواره واس في كهايه برى به دوسرى يا تيسرى مرتباً ب سلى النسفية والم في في النسفية والموجد (مثنق عنيه)

وَعَنُ آبِي الزُّبَيْرِرِحمة الله تعالىٰ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ سُئِلَ عَنُ رَكُوبِ الْهَدِي فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ازْكَبُهَا بِالْمَعُرُوفِ إِذَا ٱلْجِئْتَ الْيُهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.(مسلم)

تر جمد: حطرت اوز بیر سے روایت ہے کہا تیں نے جاہر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ بدی پرسواری کی جاسکتی ہے اس نے کہا تی نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے جب تو اس کی طرف مجبور ہوجائے اس پرسوار ہوجا۔ یہاں تک کہ تھے کوسواری کی جائے ۔روایت کیا اسکوسلم نے۔

**خشور ایست**: مواری جو ہدی کے ہے ہواس پرسامان لادیکتے ہیں لیکن کرایہ پرٹیس دے سکتے۔اگر حاملہ ہواور بچہ پیدا ہوجائے تو پچھوسا تھے نے بائے اور ذرخ کرے۔اگر بچے کوسا تھ لے جانے کے لیے الگ انظام نہ ہوتو مادہ پرسوار کرکے بے جائے۔

فنشو استی : حدی دوجال سے خالی نہیں۔ حدی آطوع سے یا داجب؟ اگر حدی واجب تھی اور ہلاکت ہوگئی تو اس کا قائم مقام کرے اور اگر نفی تھی اور مرکئی تو قائم مقام ضردری نئیں اور اگر حدی تطوع قرب الرگ ہوگئی ہوتو ذرج کرے اس کے پاؤل پرخون لگا کر راستے میں ڈال دے اس میں سے فقراء کھا لیس سے اگر خو دغی ہے تو شکھائے اور اگریتاج ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے لیس بہتر ہے کہاس سے بھی بنچ تا کہ تہت نہ گلے رسوال نیز جا بیکونی تھی اگر نافلہ تھیں تو تبھا اگر داجہ تھیں تو بھر کھانے سے متع کیوں فر مایا؟ جواب: تا کہ کہیں لوگ معمولی می عذر کی وجہ سے بدا بیکو ذرج کر ذرخ میں درج کر دیں ۔ سعدالباب الفساد منع فرمایا۔ وَعَنُ جَابِرٌ قَالَ نَحَوُنَا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنُ سَبُعَةٍ وَّالْبَقَرَةَ عَنُ سَبُعَةٍ. (مسلم)

ترجمد: حضرت جابرت دوایت ہے کہا ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صدیبیہ کے سال گائے سات کی طرف سے اوش سات کی طرف سے اوش سات کی طرف سے اوش سات کی طرف سے دوایت کیا اسکو مسلم نے ر

وعَنِ ابُنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ آتَىٰ عَلَى رَجُلِ قَدُ آنَا خَ بَدَنَتَهُ يَنُحَرُهَا قَالَ ابْعَثُهَا لِيَامًا مُّقَيَّدَةٌ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (متفق عليه)

تر جمد: حضرت این عر سے روایت ہے ووایک آدمی کے پاس آیا جس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا ہوا ہے اوراسے ڈرنج کرتا ہے کہا اسکواٹھا اور یا وُل باندھ کر ذرنج کر جو کہ چوسلی الشرطیہ وسلم کی سنت ہے۔ (متفق علیہ)

وَعَنُ عَلِي ۗ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَنَ اَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَآنُ آتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوهِهَا وَآجِلُتِهَا وَآنُ لَا أَعْطِى الْجَوَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نَعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا (متفق عليه) بَلَحْمِهَا وَجُلُوهِهَا وَجُلُوهِهَا وَآجِلُتِهَا وَآنُ لَا أَعْطِى الْجَوَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نَعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا (متفق عليه) ترجمہ صرب کل صداحت بهادرول الله علی الله علیه الله علی الله علیه الله علیه الله علیه الله عَلَیْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَوَقَ عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتُوفَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَآکَلُنَا وَتَوْقُولُوا عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُنَا وَتَوْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ کُلُنَا وَتَوَالَ مُعَلِيهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ کُلُنَا وَتَوْ وَقُوا فَآکَلُنَا وَتُوالَ فَالَعُولُ وَلَوْلُوا وَتَوْالُوا وَتَوْدُوا فَآکَلُنَا وَتُولُوا وَلَوْلُوا وَلُوا فَالْفُولُ وَلَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالْمُوا وَلَوْلُوا وَلُولُوا وَلَوْلُوا وَلُوا فَالْوَلُولُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلُولُوا

تر جمد؛ حضرت جابڑے دوایت ہے کہا ہم تین دن ہے زائدادنوں کا کوشت بیں کھاتے تھے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کورخصت دی اور فرمایا کھاؤ اور تو شہر و ہم نے کھایا اور تو شہر کیا۔ (مثنق علیہ)

### الفصل الثاني

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّلًا كَانَ لِآبِي جَهُلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنُ فِضَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنُ ذَهَبٍ يَغِيْظُ بِذَلِكَ الْمُشُوكِيْنَ . (رواه ابوداؤد)

ترجمه: صربت ابن عبال من مدوايت بفرايا بي سلى الشعلية على في حديب كمال الإجهل كا اون جايا على بعباس كي تأك على المنافقة في الكن الله والدواؤه في المنافقة في

تر جمد: حضرت ناجیر تراع میں دوایت ہے کہا ہیں نے اے اللہ کے دسول اگر اونٹ بلا کت کے قریب پیٹی جا کیں میں کیا کروں فرمایا اس کوفری کر پھراس کی جو تیاں اس کے قول میں ڈیود ہے پھرلوگوں کے درمیان ان کوچھوڑ دے وہ اس کو کھالیس کے روایت کیا اس کوتر قدی اورایت مادید نے اور روایت کیا ابودا ؤ واور دا رق نے تا جیا سنمی ہے۔

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظُمَ الْآيَّامِ عِنْدَاللَّهِ يَوُمَ النَّحُو ثُمَّ يَوُمَ الْقَوْ قَالَ قَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي قَالَ وَقُرِبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتُ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ يَوْدَلِفُنَ اِلَيْهِ بَايَّتِهِنَّ يَبُدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بَكُلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمَ افْهَمُهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَآءَ اقْبَطَعَ . (رواه ابود اؤد)

کر جمیہ: حضرت عبداللہ بن قرط نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روابت کرتے ہیں فرمایا اللہ کے فزویک سب ہے بڑا ون قربا فی کا ہے اس کے بعد قرکا ون ہے۔ تو رے کہاوہ قربانی کا دوسراون ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فزویک یا بی اچھاونٹ کے گئے وہ اونت آپ کے فزویک ہوتے ہے کہ س کوان میں ہے پہلے ذرج کریں۔ راوی نے کہا جب ان کے پہلوز مین پڑر ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آہت ہے ایک بات کی جس کو ہیں مجھند کا ہیں نے کہا آپ شنی اللہ علیہ وسم نے کیا فرمایا اس نے کہا آپ نے فرمایا جوج ہے کاٹ کرلے جائے روایت کیا اس کوابودا و و نے این عباس اور جابر کی وہ حدیثیں باب الرسنے ہیں ذکر کی جا چکی ہیں۔

### الفصل الثالث

وَعَنُ سَلَمَةَ ابْنِ الْآكُوعِ قَالَ قَالَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحَىٰ مِنْكُمُ فَلايُصْبِحَنَّ بَعُدَ ثَالُثَةٍ وَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُعَلُ كَمَا فَعَلَنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُواوَ اطْعِمُوا وَادْجِرُوا فَإِنَّ ذَالِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهُدُ فَارَدْتُ أَنْ تُعِيِّنُوا فِيْهِمُ (متفق عليه)

ترجمه العفرت مندين اكورة كسيده وايت بها إي ملى الشعليدة مم خفرها ياتم يين سيج فيض قرباني كري تين ون سكه بعداس ك كُفر هم ال يمن سنه في جزيد وجب آننده مال بواصحاب في فرض كي به الشدك رمول على الشعلية والمم كر شتر مال كي طرن كرير فرا إ كلا وكان أنبي شدة قال قال وكسول الله وصلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا كُنَّا اللهُ عَلَى لَحُو جَهَا أَنَ تَأْكُلُو هَا فَوْقَ ثَلَابُ لِكُنَى تَسَعَكُمُ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّ جِرُو اوَا قَبِحُ وَا الْإَ وَانَ هالِمِهِ الْآ

تر جمد: آحضرت میں کی سے دوایت ہے کہا رسول اندھ نیا وسلم نے فر مایا ہم نے تم کوائن بات ہے منع کیا تھا کہ تین دن سکے بعد قربانی کا گوشت کھاؤ تا کہتم میں دسعیت ہوجائے۔اب اللہ تعالی وسعت لے آیا ہے کھاؤ اور ذخیرہ کرواور ٹو اب طلب کرویدون کھانے پینے اور اللہ کاؤکر کرنے کے جی روایت کیا اس کوابوداؤ و نے ۔۔

### باب الحلق

ra 4

### سرمنڈانے کابیان

### الفصل الاول

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ وَقَطَّرَ بَعُضُهُمُ (متفق عليه)

تر جمد: کشوت این عردے روایت ہے رسول الله علیہ والم نے اور آپ کے مخابہ عیں سے اکٹرنے جماۃ الوواع میں ایتا سر منذ ااور بعض محابہ نے اپنے بال کٹوائے۔ (متنق علیہ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيُ مُعَاوِيَةٌ إِنِّيُ قَصُّرُتُ مِنَّ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَالْمَرُوّةِ بِمِشْقَصٍ. متفق عليه

تر جمد : حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہا حضرت معاویہ نے جھے سے کہا مردہ کے پاس پیکان تیر کے ساتھ میں نے رسول النت النت کی اللہ علیہ دسلم کے بال کائے۔ (متنق علیہ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللَّهُمَّ. ارُحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيُنَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيُنَ. (متفق عليه)

تر جمدً: حضرت ابن عرّ سے روایت سے کہا رسول انتصلی الله علیه وسلم نے ججۃ الوداع بیس سرمنڈ انے والوں کیلئے دعاکی اور فرمایا اے اند سرمنڈ انے والوں پر جم فرما سے ابدنے کہا اور بال کو ونے والوں کیلئے بھی دعا سیجے فرمایا اے اند سرمنڈ انے والوں پر رحم فرما ۔ وتہوں نے کہ بال کٹانے والول کیلئے بھی دعا سیجے فرمایا بال کٹانے والوں پر بھی جم فرما ۔ (مثنق علیہ )

تنسویج: وعن ابن عمر الغ اس پراجهائ ہے کہ رجال کے تن میں طلق انتشار ہے تو نبی کریم صلی التدعلیہ وسم کی انتباع ہے اور دوسرائی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے کلفتین کے لیے دو مرتبہ رحمت کی دے گی۔اگر چہتھ بھی جائز ہے اور کورتوں کے تق میں قصری متعین ہے طلق جائز نمیں ہے اورائنی مقدار تصربو کہ جنتی مقدارالکیوں کے پورے ہیں۔

وَعَنُ يَحْيَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ جَدَّتِهِ أَنْهَاسَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَالِلْمُحَلِقِيْنَ ثَلثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً (مسلم)

تر جمیہ: حصرت بچیٰ بن حصین اپنی دادگی ہے روایت کرتے ہیں کہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمنڈ انے والول کیلئے تیمن یار اور بال کنائے والول کیلئے ایک باردعا کی روایت کیالس کوسلم نے۔

وَعَنُ آنَسٌ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى مِنَى فَآتَى الْجَمُرَةُ فَرَمَاهَا ثُمَّ آتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْآيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا آبَا طَلُحَةً الْآيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا آبَا طَلُحَةً الْآنُصَارِيُّ فَأَعْظَاهُ آبًا ظَلُحَةٌ فَقَالَ الْحِلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعْظَاهُ آبَا طَلُحَةٌ فَقَالَ الْحَلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعْظَاهُ آبَا طَلُحَةٌ فَقَالَ الْحَلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعْظَاهُ آبَا طَلُحَةٌ فَقَالَ الْحَلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعْظَاهُ آبَا طَلُحَةٌ فَقَالَ الْمُعْتَدِينَ النَّاسِ. (منفق عليه)

تر جمہہ: حضرت انس کے دوایت ہے کہا نی صلی افتہ علیہ وسلم منی آئے اور جمرہ کے پاس اس پر کنگر مارے بھرمنی بیس اپنے مکان میں آئے اپنی ہدی ذبح کیس۔ پھر سرمونڈ نے والے کو بلایا اپنے سرکا دفیان حصہ اس کے آگے کیا بھرا بوطلحہ انصاری کو بلایا اس کووہ بال وید ہے بھر بایاں حصہ آگے کیا۔ فرمایا اس کومونڈ وووہ بال بھی ابوطلحہ کو دے دیئے اور فرمایا اس کولوگوں میں تقنیم کروو۔ (متنق علیہ )

نشون ہے: وعن انس و .... وناول المحالق شفة الايمن حنق ين وائين جانب سے ابتداء مسنون ہے اور محلوق كى جانب يمن معتر ہوكى ۔ انام صاحب قرماتے ہيں كھ مسائل ايسے ہيں جو بحص حالق ہے معدم ہوئے ۔ (۱) ہم آبلد كى طرف بشت كر كے بيضا تعامالق نے كہا قبلہ ہوكر بيشور ٣) حالق كو انس بيل نے بائس آئے كى تو حالق محلوق كى بشت كى جانب ميں نے بائس جانب آئے كى تو حالق محلوق كى بشت كى جانب كر ابوتا كر قبلد دونوں كى دائيں جانب ہوجائے) (٣) ہيں اٹھ كرجار ہاتھا تو حالق نے كہا ادھرا كا اسے بال ذرن كردتم نم دعا اباطلعه:

سوال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بال ابوطلی آ کودیتے ادر سلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بال اُسٹیٹم کو دیتے جس کا کوئی تعارض نیمں ممکن ہے پہلے ابوطلو گو بلایا ہوا ور وہ موجود نہوں تو ام سلیٹم کودی دیتے ہوں کہ ابوطلو گودی دیتا تا کہ وہ ان کوتمبارے لیے محفوظ کرلیں۔ کہ ام سلیٹم کودے دیتا تا کہ وہ ان کوتمبارے لیے محفوظ کرلیں۔

سوال: حنورصنی الشعلیدوملم سنة ابوطلی و بال دین سے نئے کیول مخصوص فرمایا؟ کسی اورصحابی کودے دیتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: چزندابوطلوسے نئی کریم سلی الشعلیدوملم کی قبر بنائی تھی اورآ پ سلی الشعلید ملم کوبذر بعدوی تبطیع کم ہوگیا تھا اس لیے ابوطلو کو بال و یہ بیے۔ وَعَنْ عَآئِشَةَ وَحِنِیَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا قَالَتْ شَحْنتُ اُطَيِّبُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اَنْ یُسْحُومَ وَیَوْمَ النَّسُحُوفَہُلُ اَنْ یَسُطُوفَ فَ بِالْمَیْتَ بِطِیْبِ فِیْهِ مِسْکٌ. (معتفق علیہ) تر جمسہ: حضرت عائشے والیت ہے کہا میں احرام بائدھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیٹ اللہ کا طواف کرتے ہے پہلے رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کوٹوشبود کا یا کرتی تھی اس میں کستوری ہوتی ۔ (متنق علیہ )

وَعَنِ ابُنِ عُمَّرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاصَ يَوُمَ النَّحُو ثُمَّ وَعَنِ ابُنِ عُمَّدًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاصَ يَوُمَ النَّحُو ثُمَّ وَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُوَ بِمِنَى. (مسلم)

تر چمد: حضرت ابن عرّ ہے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا گامرآپ والیس اونے اورمنی میں ظہر کی نماز برجی رروایت کیااسکوسلم نے۔

ننگسولین : فصلی الظهر بعنی روایات کثیره اس بات پردال بین کردواتی پیلےظہری نماز بعد بین بوئی۔البتہ بخاری ک روایت میں ہے کہ صلی الفظهر نع د محب اس سے معلوم ہوا کہ ظہری نماز پہلے اور روائی بعد بیں ہوئی ۔جواب بٹم تراخی کے لیے آتا ہے اوراگرتراخی بعیدمرادلیں توکوئی اشکال نیس ہوگا۔

### الفصل الثاني

وَعَنُ عَلِي وَجَآئِشَةً قَالَانَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَوُأَةُ رَأْسَهَا. (رواه الترمذي) ترجمه: حفرت كل ادعائش معالمت بهارسول الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَآءِ الْحَلَّقُ إِنَّمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَآءِ الْحَلَقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ النَّقُصِيْرُ . (رواه ابواؤد والترمذي والدارمي)

تر جمکہ: حضرت این عباسؓ سے روایت ہے کہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عودتوں پرسر منڈ اٹا لازم نہیں ہے عودتوں ہر بالوں کا کٹاٹا ہے دوایت کیااس کوابوداؤ داوردارمی نے اور یہ باب تیسری فصل سے خال ہے۔

> وهذا الباب خال عن الفصل الثالث اوراس باب من تيسري فصل نبيس ہے۔

vesturdub<sup>c</sup>

## باب گزشته باب کے متعلقات کا بیان الفصل الأول

rar

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِن عَمْرِومُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعِنْى لِلنَّاسِ يَسْاَلُونَهُ فَجَاءَهُ وَجُلُ فَقَالَ لَمُ اَشْعُو فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنُ اَذْهِعَ فَقَالَ الدُّبِحُ وَلَا حَرَجَ فَقَالَ الْهُ مَعْنَ فَعَى لِلنَّاسِ يَسَالُونَهُ فَجَاءَهُ وَجُلُ فَقَالَ لَمُ اَشْعُو فَحَالَ الْهِ وَلَا جَرَجَ فَقَالَ اللّٰهِى عَنْ شَيْءٍ فَيَحَالَ اللّهِ وَلَا حَرَجَ (مُتَفَقَ عَلَيْهِ) وَفِي وَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ اللّهُ وَجُلٌ فَقَالَ اللّهِى عَنْ شَيْءٍ فَيَعَوْمُ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخْو فَقَالَ الْفَصَلُ اللّهِي قَبْلَ اللّهُ الْهُومُ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخْو فَقَالَ الْحَصْنَ اللّهِ الْمُبَيْتِ قَبْلَ اللّهُ الْوَمِي قَالَ الرّمِ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخُو فَقَالَ الْحَصْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخَو فَقَالَ الْحَصْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخُو فَقَالَ الْحَصْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا حَرَجَ وَاتَاهُ اخُو فَقَالَ الْحَصْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا حَرَجَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

تشريع إلى : اذبع الغ: بدامرابة وكيك ب-ايدة الأكور قرار ركوايعي ال كومعتر مجمو

اس باب کی سب دوایات کا حاصل بیاے کدوسوی ذوالحج کو تھنے کا م کرنے میں اور کس طرح کرنے میں۔ دسویں ڈی المحبوط اتیانے جار کام کرنے میں : (۱) ری (۲) اگر متنع یا قارن ہے تو ذیح (اگر نفل ہے افقیار ہے لیکن اگر کرے گا تواس کا بھی میں تھم ہے) (۳) حلق (۴) طواف زیارت

دوسرا مسئلہ: کیا ان جار میں تر تیب داجب ہے یانیں؟ احناف کے نزویک داجب ہے باقی آئٹر کے نزویک واجب نیس ہے۔ احناف کی دلیل حضرت این عباس رضی انفرتعالی عنہ کا نتوی ہے۔انہوں نے فر مایا کہ تر تیب داجب ہے ورشدم واجب ہوجائے گا۔شوافع اور باقی آئٹرک دلیل دوا عادیث جیں جن میں لاحوج کے لاحوج کے الفاظآئے جیں۔

احناف کی طرف سے جواب (۱) لاحو ہے سے مواخذہ اخروی کی نفی ہے دم کی نفی ٹیل اس پر قریبند ُ عدیدہ نہر ۱۳ الاحلی رجل افتو ص عو ص: اس بیس حرج شبت اخروی ہے بینی اس فخص پر حرج ہے جس نے کسی مسلمانوں کی آبرور بیزی کی ہو۔اب اس پر جرج دنیودی نیس ہے بلکہ حرج افروک ہے جو کہ گناہ ہے تو اب دوسری طرف حرج منفی بھی افروی ہوگاند کددنیوی للذا تر تیب کے ترک پر دم واجب ہوگا۔ دومرا قریز حضرت این عباس لا حوج کی روایات نقل کررہے ہیں اور خووفتو کی اس کے خلاف دے رہے ہیں۔اس مے معلوم ہوا کہود بھی لا حوج سے مراد تھم اخر دی بچھتے تھے۔ واللہ اعلم ہالصواب

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَلُ يَوُمَ النَّحْدِ بِمَنِّى فَيَقُولُ لَا حَوَجَ فَسَالَهُ وَجُلِّ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعُدَ مَا اَمُسَيُّتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ. (بحارى) ترجمه: حفرت ابْن عَهَا نَّ حروایت ہے کہا تی سلی الشعظیہ وسلم قربانی کے دان کی جن حوال کے جائے آپ قرائے کوئی گناہ ہیں ہے۔ایک آ دی نے کہا ہی نے شام ہونے کے بعد تشکر مارے ہیں آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہیں ہے۔روایت کیا اسکو بخاری نے۔

### الفصل الثاني

وَعَنَ عَلِيّ قَالَ اَتَاهُ وَجُلَّ فَقَالَ يَاوَسُولَ اللهِ إِنِّى اَفَصْتُ قَبُلَ اَنُ اَسُلِقَ قَالَ اِحْلِقُ اَوُ قَصِّرَ وَلَا حَوَجَ . (رواه المتوحدی) حَوَجَ وَجَاءَ الْحَوُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنُ اَرْمِی قَالَ ارْمِ وَلَا حَوَجَ . (رواه المتوحدی) ترجمہ: حضرت کِنْ ے دوایت ہے کہا ایک آوی آیا اس نے کہا اے اللہ کے دسول میں نے سرمنڈ انے سے پہلے طواف اضافہ کرلیا ہے فرمایا سرمنڈ الے یابال کو الے اورکوئی گنا وہیں۔ ایک دوسرا آدی آیا اس نے کہا ہیں نے کنگریاں مارنے سے پہلے قربانی ذرج کرلی ہے فرمایا کنگر مارکوئی گنا وہیں۔ دوایت کیا اس کورٹ ڈی ئے۔

### الفصل الثالث

وَعَنُ أُسَا هَةَ بُنِ شَوِيْكِ قَالَ خَرَجُتُ هَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنُ فَائِلٍ يَا رَسُولَ اللهِ صَحْبَ فَبَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا فَكَانَ يَقُولَ لَا حَوَجَ إِلَّا فَمِنُ فَائِلٍ يَا رَسُولَ اللهِ سَعِيتُ قَبُلُ اللهُ عَلَوْكَ الْوَاحَوْتُ هَيْنَا اَوْقَلَا هُتُ صَيْعًا فَكَانَ يَقُولَ لَا حَوَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلِ الْخَتَرَصَ عِرُصَ هُسُلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَلَالِكَ اللَّذِي حَوَجَ وَهَلَكَ . (دواه ابو داؤد) مَرْجَمَهُ مَعْمَ اللهُ عَلَى رَجُلِ الْخَتَرَصَ عِرُصَ هُسُلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَلَالِكَ اللَّهِى حَوجَ جَ وَهَلَكَ . (دواه ابو داؤد) مَرْجَمَهُ اللهُ عَلَى رَجُلِ الْخَتَرَصَ عِرُصَ هُسُلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَلَالِكَ اللَّهِ عَلَى مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### با ب خطبه يوم النحر ورمى ايام التشريق و التوديع قرباني كون ك خطبه ايام تشريق مين رمى اورطواف رخصت كابيان

### الفصل الا ول

عَنْ أَبِيْ يَكُرَةٌ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحُوِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ السُّنَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْ مَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْآرُضَ السَّنَةُ الْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِّنُهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْتُ مُّتُوَالِيَاتُ ذُو الْقَغَدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِى وَشَغَبَانَ وَقَالَ اللهُ شَهْرِ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ بَعْيُرِ اِسْمِهِ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ بَعْيُرِ اِسْمِهِ قَالَ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

فلنسولیت : و عن ابعی بیکو ہ النے: احناف کے زدیک آئے کے اندرصرف تین خطے ہیں۔ (ا) ساتویں ذی الحج کو کھ کرمہ ہیں اس ہیں منی کے احکام سکھلائے جا کیں۔ (ایک ون چھوڑ کے دوسرے ون) (۲) نویں ذی الحج کو مرفات ہیں اس ہیں موفات کے احکام سکھلائے جا کیں۔ (ایک ون چھوڈ کردوسرے ون) (۲) محیار ہویں ذی الحج کوئی ہیں اس میں واہبی کے دکامات سکھلائے جا کیں۔ اور شوافع کے نزویک چار خطبے ہیں۔ ساتویں ذی الحج کے ون نویں ذی الحج کے دن وسویں ذی الحج کے دن اور بارہ ویں ذی الحج کے دن رمی یا احتاف کا شوافع کے ساتھ تھی باتوں میں اختلاف ہے وسویں کے فطہ اور عدم شطبہ کے بارے میں۔ (۲) ہار ہویں کے فطہ اور عدم خطبہ کے بارے میں۔ (۳) میمیار ہویں کے فطہ اور عدم خطبہ کے بارے میں ۔ تو چونکہ صاحب مشکل قاشافی السلک ہیں اس لیے عنوان تی ہوں باندھ اباب خطبہ ہوم النو النے: جواب: بی کے موقع پرلوگ بہت زیادہ تنے نی کر پیمسلی القد علیہ وسلم چاہتے تنے کہ بار باران کو فطہ دیا جائے تا کہ مناسک نے اچھی طرح سکے جا کیں۔ تو آپ صلی الفد علیہ رسلم نے من سک غ کی تعیبر و بینے کے لیے خطبہ ادشاد فرمایا یہ کوئی مستقل خطبہ شرقی رکن ٹیس تھے۔ میسارے موالات سامعین کومتوجہ کرنے کے لیے اور آنے والی باتوں کی اہمیت کو بتلانے کیلئے سجے۔

وَعَنْ وَّبُوَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَالَىٰ قَالَ سِأَلْتُ ابْنَ عُمَرٌ مَتَى اَرُمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَٰي إِمَامُكَ فَارُمِهِ فَاعَدُتُ عَلَيْهِ الْمَسُالَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيْنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ رَمَيْنَا. (بخاري)

تر جمعہ: حضرت دہرہ سے روایت ہے کہا ہیں نے این محر ہے موال کیا ہیں جمروں کو کس وقت کنگر ماروں اس نے کہا جب تیرالعام مارے تو بھی مار میں نے اس سے دوبارہ میکی سوال کیا اس نے کہا ہم انظا رکرتے تھے جس وقت سورج و ھاتا ہم کنگر مارتے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشویج : یسوال دسوین ذی الحجہ کے باسوائے بارے بین ہوا کدری کب کروں فر بایا جب اپنے امام کی اقد اکرنا جب دہ ری کرے گا اس وقت بیل تو ری کرنا ۔ آ گے فر بایا کہ ہم زوال شمس کے بعد ری کرتے تھے۔ باتی ری بیابیات کداس پرکیا قرینہ ہے کہ بیسوال دسویں ذی الحجہ کے ماسوائے بارے بیل ہوا۔ جواب اس برقرین لفظ جمار ہے کرمی الجماد کے تعلق انہوں نے سوال کیا تھا۔

وَعَنُ سَالِم رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ انَّهُ كَانَ يَرُمِى جَمَوَةَ الدُّنْيَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ عَلَى افْرِ كُلِّ حَصَاةٍ فُمْ يَتَقَدُّمُ حَتَّى يُسُهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَبَدْعُوا وَبَرِفَعُ يَدَيُهِ عَلَى افْرِ كُلِّ حَصَاةٍ فُمْ يَاحُدُ بِذَاتِ الشَّمَالِ فَيُسُهِلُ ثُمَّ يَرُمِى الْوسُطَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكِيِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ فُمَّ يَاحُدُ بِذَاتِ الشَّمَالِ فَيُسُهِلُ فَيْمُ يَرُمِى الْوسُطَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ فُمَّ يَرُمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ وَيَقُومُ طُويُلًا ثُمَّ يَرُمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَعُضِ الْوَادِى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنُدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَالا يَقِفُ عِنْدَهَا فُمْ يَنُصَوفَ فَيَقُولُ الْوَادِى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَالا يَقِفُ عِنْدَهَا فُمْ يَنُصَوفَ فَيَقُولُ الْوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَالا يَقِفُ عِنْدَهَا فُمْ يَنُصَوفَ فَيَقُولُ اللهَ الْوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَالا يَقِفُ عِنْدَهَا فُمْ يَنُصَوفَ فَيَقُولُ الْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ (بِحَارى)

تر جمہ: حضرت سالم ابن عرقے ہوا ہے دوایت ہے کہا ابن عمرز دیک والے بھر دکوسات کشریاں مارتے ہر کشکری مارتے وقت القدا کبر
کہتے چھر آ ہے بڑھتے بہاں تک کہ زم زبین پر آ جاتے قبلہ کی طرف مذکرتے اور دیر تک کفرے رہتے اپنے ہاتھ اٹھاتے پھر وعا
کرتے چھر ورمیان جمر دکو کشر مارتے جب کشری مارتے القدا کبر کہتے پھر با کیں جانب چلتے اور زم زمین بی چہنے کو قبلہ کی طرف منہ
کرکے پچر وعا کرتے اور باتھ والحقاتے ویر تنگ کھڑے رہتے پھر بطن وادی ہے جمرة وَات عقبہ کوسات کشریاں مارتے ہر کشکری
مارتے وقت القدا کبر کہتے اور اس کے باس نہ تھم رہے۔ پھر والی آتے اور کہتے ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ دوایت کہاس کو بخاری نے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ ۚ قَالَ اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبَيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْي مِنْ اَجُل سِفَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے گہا عباس بن عبدالمطلب نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسم سے مٹی کی راتوں میں مکہ قیام کرنے کی اجازت طلب کی کیونکہ سقایت (زمزم بلاتا)ان کے ذریقی آپ نے ان کواجازت و بدی۔ (مثنق علیہ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُّ يَا فَصُلُ اذَّهَبُ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرَابِ مِّنُ عِنْدهَا فَقَالَ السِّقِنِيُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجُعَلُونَ آيُدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اسْقِنِيُ ray

وَعَنُ اَنَسِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُوَ وَالْعَصُوَ وَالْمَغُوِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقَدَةً بِالْمُحَصِّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. (بخارى)

تر جمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہانی حلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی چر کی تھوڑ اسا تصب میں سوئے چربیت اللہ کی طرف سوار ہوئے اور طواف کیا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تشور ایس : عاصل مدیت: وادی محصب می تمبر تا مناسک ج میں سے نیس کین استجاب خروری ہے۔ باتی رہی ہے بات کہ جب وادی محصب می تمبر تا مناسک ج میں سے نیس کین استجاب خروری ہے۔ باتی رہی ہے بات کہ جب وادی محصب میں تمبر بنا مناسک ج میں سے نہیں تو بھر آ ہے سلی اللہ علیہ وہلم کا نزول قصد اقعال الله عالم مناسک جائے تو تفہر جائے اور ظهر عصر مغرب اور عشاء کی تماز و میں پڑھے۔ باتی اس تغمیر نے کی وجہ میتھی کہ مشرکین نوج مکہ اس تعلی ہے اس جگار معلم انوں کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ آج اللہ نے سلمانوں کو یہاں پر بنھا ویا تا کہ شرکین مزید جلیں بعض سی بدے لیے آئے میں آسانی ہوتی ہے۔

وَعَنَّ عَبَدِالْعَزِيْزِ بُنِ رَفِيْعِ رحمة الله تعالىٰ قَالَ سَالَتُ انَسَ بُنَ مَالِكِّ قُلْتُ اَخْبِرُنِى بِشَىء عَقَلْتَهُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُنَ صَلَّى الطُّهُرَ يَوُمَ التَّرُويَةِ قَالَ بِمِنَى قَالَ فَايَنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُرِ قَالَ بِالْآبُطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمَرَ آءُكَ. (منفق عليه)

ترجمه: حفرت عائشٌ من دواً يت بها الله عن ارْدَا آب ملى الله عليه وكلم ك سنت نيس به بلداً ب ملى الله عليه وملم الله عليه والم الله عليه والمال الله عليه والمالة عند والمنظية والمالة عند المنظية والمنظمة والمنطقة والمنطق

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطَحِ حَتَّى فَرَغَتُ فَامَوَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبُحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ هَذَا الْحَدِيْثُ مَا وَجَدُتُهُ بِووَايَةِ الشَّيُخَيِّنِ بَلُ بِرِوَايَةِ أَبِى دَاوُدَ مَعَ انْحَيَلا فِي يَسِيْرِ فِي اجرِهِ.

شرجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہا بین نے تینم ہے تمرہ کا افرام یا ندھا میں عمرہ میں واقل ہوئی بیں نے اپنا عمرہ اوا کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم انطح میں میراون تظار کررہے تھے ہیں جس وقت فارغ ہوئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے لوگول کو کی کرنے کا تھم ویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظلے اور صبح کی نمازے پہلے ہیت اللہ کا خواف کیا بھر مدینہ کی طرف نظلے۔ اس صدیت کو جس نے شخین کی روایت سے نیس بایا جگہ ابوداؤ دکی روایت میں معمولی اختلاف کے ساتھ میردویت موجود ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِي كُلِّ وَجَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُوْنَ اجِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَآتِضِ (متفق عليه)

مُرَّ جمد: آخفرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے لوگ جج سے فارغ ہوکر ہرطرف چل پڑتے۔ رسول الدُصلی القدطیہ وسلم نے قربایا کوئی فخص نہ نظفے بہاں تک کداس کا آخر وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ہوگر آپ صلی القدعلیہ وسلم نے حیف والی عورت سے تخفیف کردی دوراس کو بغیرطواف رخصت ہوجائے کی اجازت وی۔ (متنق علیہ)

تنشولیج: وعن ابن عباسٌ قال کان المناس بنصوفون فی کل وجه فقال رسول الله مَالَئِنَّ النع مستد جرایک عورت نے میقات ہے احرام یا ندھا عمر ہے کا ۔ ۸وین فی الحجہ کے آجانے کے بعدوہ باہواری سے فارغ نہیں ہوئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ احزاف کے نزویک وہ عمر سے کوچھوڑو سے قاعدہ شرعیہ کے مطابق اور پھراز سرنو فج کا احرام یا ندھے؟

الفصل الثانى

عَنُ عَمْرٍ وَبُنِ ٱلْآخُوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ

الُودَاعِ آئَ يَوْمِ هِلْذَاقَالُوْا يَوْمَ الْحَجِ الْاکْبُو قَالَ فَإِنَّ دِهَاءً سُحُمُ وَاَمُوالَكُمُ وَاَعُوا صَكُمْ بَيْنَكُمُ مَعُولُهُ مَعُولُهُ فَا مَعُولُهُ اللّهَ يَعْبُونِ جَانِ عَلَى نَفْسِهِ الْا لَا يَجْنِى جَانِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا حَوَاهُ اللّهَ يَعْبُونِ عَلَى وَالِدِهِ اللّهَ وَإِنَّ الشَّيُطَانَ قَلْدُ آبِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِ كُمُ هَلَاابُدُا وَلَكِنُ سَتَكُونُ لَهُ مَا عُدُ فَيْمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُم فَسَيَرُضَى بِهِ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَاليَّوْمِلِي وَصَحَّحة. طَاعَةً فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُم فَسَيَرُضَى بِهِ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَاليَّوْمِلِي وَصَحَحة. طَاعَةً فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُم فَسَيَرُضَى بِهِ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَاليَّوْمِلِي وَصَحَحة. مَرْ جَمَد: حَفِرتَ عَرَو بِنَاحِقٌ مِنْ اَعْمَالِكُم فَسَيَرُضَى بِهِ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَاليَّوْمِلِي وَصَحَحة. مَرْ جَمَد: حَفرتَ عَرَو بِنَاحِقُ مِن المَّعْلِي وَلَى مَا مَنْ عَمَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْ وَالْعَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ وَالْعَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تشوایج: یم ج اکبرکونسا ہے؟ اس کے بارے میں دوتول ہیں (۱) یوم و فیلین فوین ذی الحجواس یوم ج اکبردتوف عرفہ کی دجہ ہے کہا کہ بیسب سے بڑار کن ہے(۳) دسویں ذی الحجہ

وَعَنُ رَافِعِ بُنِ عَمُو وَ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى حِيْنَ ارْتَفَعَ الشَّعْضِ عَلَى بَعُلَةٍ شَهُبَاءَ وَعَلِيٍّ بُعَبِّو عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ فَانِعٍ وَقَاعِدٍ . (رواه داؤد) ترجمه: حفرت رافع بن عرف فِي سردي من الدعلية والمائل الله عليه والم كان عرف السلامية والمائل مرخ في رسوار بوكر عاشت كودت الوكول كوفطيد مدر بين حفرت على الشعلية والم كالشعلية والم كالمرف في المناسقة على الشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالمرف في المناسقة على الشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالمرف في المناسقة على الشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالشعلية والم كالمرف في المناسقة على الشعلية والمناسقة على المناسقة على المنا

وَعَنُ عَآئِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمُ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ .(رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجة)

لعض أوك كفر سيتق اوربعض بينج بوئ تتع روايت كيااسكوا بوداؤ دفي

تر جمہ: حضرت عائش اور این عباس سے روایت ہے کہا بے شک رسول الله صلی الله علید دسلم نے تح کے ون طواف زیادت کورات تک موفر کیا۔ روایت کیا اس کوتر نہ کی الاودا و واور این باجہ نے۔

اس برسوال بركه واف زيارت احناف يرز ويك تمام ايا نحري جائز بيقو يحراس بات كاكيا مطلب جوز الخيد

جواب-۱: اس میں آیک ہے جوز التا نحیو علی وجد الاستعباب جوازعلی دبدالاستجاب کومتد قرارد بارات تک اوردن والی اصاد احادیث سے مرادیہ ہے بالفعل آپ صلی الشعلیہ وسلم نے طواف زیارت دن کوکیا۔ جواب: (۲) اس مدیث میں راوی سے قبین کے اندر قطا مول ب كدوه طواف زيارت ندهيا بكرطواف ودائع تفاجوكر فجرس ببليرات يمل مواقعار

جواب سنة: رادى سے تعین میں خطابوئى ہے۔ نبی کریم صلّی الله عليه دملم نے راتوں میں منی سند جا کرنفی طواف قرمائے متصوّر رادى نے اس کوطواف زیارت مجوزیا۔

جواب-۳۰: نی کریم صلی انشطیه وسلم فیطواف زیارت تو دن میں کیالیکن تعید الله کے اندرجودافل ہوئے دورات کو ہوئے تعنی زیارت بیت اللہ دات میں ہوئی تو راوی نے مجھ لیا کہ طواف بھی رات ہی کوکیا۔ بخاری میں اس باب کاعنوان باب تا خیر زیارت البیت الی اللیل قائم کیا ہے۔ اس میں میصدیث ذکر کرکے بٹلایا کہ رات کو تارت کعبہ اللہ ہوئی تھی اور نیز اس روایت میں طواف کالفظ می تیس ہے۔

جواب-۵: وہ بخاری وسلم کی حدیثیں ہیں جن کا عالول مدیبے کہ تی کر بم ملی الله علیہ وسلم نے طواف زیارت ون میں کیا اور مد روایات سنن ابوداؤ دوسن ابن ماجیز خدی کی بین حق کدائن تیم نے بھی یہاں تک کہدویا ہے کہ بدروایت ہے بی نیس ر (زاوالمحاد)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْنَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَوْمَلُ فِى السَّبُعِ الَّذِى اَفَاضَ فِيْهِ. (دواه ابوداؤد وابن ما جة ) ترجمہ: جفرت ابن عباسؓ ہے دوایت ہے کہا تی صلی الله علیہ دکلم نے طواف زیادت کے سامت چکروں میں رق نہیں کیا۔ روایت کیاس کوابوداؤداوراین بلدتے۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَى ءِ إِلَّا النِّسَآءَ . رَوَاهُ فِي شَرُحِ السُّنَّةِ وَقَالَ اِسْنَادُهُ صَعِيْفٌ وَفِي رِوَايَةِ اَحُمَدَ وَالنِّسَائِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمُوةَ فَقَدُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَآءَ.

تر جُمد: حُفرت عا نَشِدٌ ہے روایت ہے کہا نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس وفت تم میں ہے کوئی جمرہ عقبیٰ کوکنگر مارے اس پر حورتوں کے سواہر چیز علال ہوگئی روایت کیا اس کوشر من السند میں اور کہا اس کی سند ضعیف ہے احمداور نسائی کی ایک روایت میں این عماس ہے ہے آپ نے فرمایا جب جمرہ کوکنگریاں مارے حورتوں کے سواسب چیزیں اس کیلئے علال ہوگئیں۔

#### كشوليج: عن عائشه رضى الله تعالىٰ عنها الخ:

سوال: احناف کے نز دیکم محلل محورتوں کے ماسواء کے لیے حلق ہے ری نہیں؟ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ری بھی ہے؟

جواب: اس مدیث کامعی بیہ کہ فقد حل ای فقد قرب لؤ ان بعل بیجاز پر مول ہے ندکہ هنتے تر بالا جماع عذر کی بناء پر منی کی را تیں منی سے باہر گزاریں جاسکتی جی البت دوایام کی رمی جمع کرنا جائز ہے یائیس؟ بالا تفاق جائز ہے۔البت صورت رمی عی اختلاف ہے مقدم کی رمی مؤفر بیں جائز ہے لیکن مؤفر کی رمی مقدم میں بالا تفاق جائز جیس ہے۔

وَعَنُهَا قَالَتُ اَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آخِرِ يَوُمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مِنْى فَمَكَتْ بِهَا لَيَالِيَّ آيَّامِ التَّشُرِيْقِ يَرُمِى الْجَمُرَةَ اِذَازَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبُعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْاُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرُمِى الثَّالَغَةَ فَلا يَقِفُ عِنْدَهَا (رواه ابوداؤد)

تر جمد: حضرت عائش ہے روایت ہے کہا رسول الدُصلی الله علیہ وسلم نے تحریک آخری دن جس وخت ظہری نماز پڑھی طواف زبارت کیا۔ پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی واپس آ سے وہاں ایام تشریق کی را تیس تغیرے جب سورج ڈ صلنا جمرہ کو تکریاں مارتے ہر جمرہ کوسات تنکریاں مارتے ہر تنکری مارتے وفت اللہ اکبر کہتے پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس تغیرتے اور نسبا قیام کرتے اور نہایت زاری کرتے تیسرے جمرہ کو کنگریاں مارکراس کے پاس ندھنم یے ۔ دوایت کیااس کوابوداؤ دیے۔

وَعَنُ آبِيُ الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمِ بُنِ عَدِي عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَخُصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ الْبَيْتُوتَةِ اَنْ يَرْمُواْ يَوْمَ النَّحْرِثُمَّ يَجُمَعُواْ رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوهُ فِى اَحَدِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكَ وَالْيَرْمِذِي وَالنِسَائِيُّ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

تر جمہ، حضرت ابو ہداح بن عاصم بن عدی آئے باپ سے دواہت کرنے ہیں کہار سول الشصلی الشنطیہ وسلم نے منی میں رات بسر شکرنے کی اونوں کے جرواہوں کواجازت وی ہے کہ وہ تحر کے دن کنکریاں ماریں پیمرنم کے بعد دوونوں کی کنکریاں ایک دن مار لیں۔ دواہت کیااس کو مالک تر نہ کی اور نسائی نے تر نہ کی نے کہا ہے حدیث تھے ہے۔

### باب مايجتنبه المحرم

جن چيزول يحرم كو بچنا جا سيان كابيان

### الفصل الاول

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَرضى الله عنهما أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الْقِيَابِ فَقَالَ لاَ تَلْبَسُواالْقُمُصَ وَلَا الْعَمَآئِمَ وَلَا السَّرَاوِيَلاتِ وَلا الْبَرَانِسُ وَلَاالْحِفَافَ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيُنِ فَيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْقِيَابِ شَيْئًا مَّسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرُسٌ ( منفق عليه) وَزَادَ الْبُخَارِيُ فِي رَوَايَةٍ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرُءَةُ اللّٰمُحرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِيْنِ

تر جمہ : حضرت عبداللہ بن عرف روایت ہے کہا آیک آ دمی نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے سوال کیا محرم کو نسے کپڑ فرما یا قبیص نہ پہنو مکڑیاں نہ با ندھونہ ہی شلوار پہنو بارانیاں شاوڑھواور نہ ہی موزے پہنوکر جس تحض کے باس جوتی شہووہ سوزے کہن لے اور مختول کے بیچے سے ان کو کاٹ ڈالے ۔ وہ کپڑے بھی نہ پہنوجن کو زعفران اور ورس کی جوئی ہو۔ (مثنق علیہ ) بخاری نے زیاد و کیا ہے کہا حرام والی عورت نقاب نداوڑ معے اور نہ دستانے بہنے۔

فنشو المستح: عن عبد الله بن عبر ان رجل النع: سوال: بظاہر سوال وجواب میں مطابقت تبین اس لیے کہ ساک نے ہو جھا تھا کہ ثیاب لمبوسلی مکون سے جیں؟ نی کریم سلی الشرطیہ وسلم نے جواب میں ثیاب ارشاد فرمایا: ؟ جواب: (۱) سوال میں لا محذوف ہے اصل میں ایوں ہے: مالا یلب المصحوح: اورا ہے ہوتار بتاہے کہ می لاکومقدد کردیا جاتا ہے۔ جیسے یُبینُ اللّٰه لحکم ان تصلوا جس ہے۔ جواب ۲۰: تی کریم سلی الشرعایہ وسلم نے ثیاب قیر لمبوسہ بتلائے اس لیے کہ جلب متفحت سے وقع معزت اولی ہوتی ہے۔

چواب-سا: ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درحقیقت ساکل کا خشاہ بجھ کرجواب دیا۔ وہ بھی غیر ملبوسہ کے بارے ٹس ہو چھنا جا ہتا تھا: و لیقطعہ مدا اسفل من الکھیوں ولاج ارحاس صدیث میں کھیمن سے مرادوسافقدم والی ہڈی ہے نبونہ کہ نتنے والی ہڈی مراد ہے۔ سوال: ولا تنتقب المعراۃ المعمومة: اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہورت چبرہ کوہمی ندڈ حاشیے تو پھر پردہ کیے کرے گی؟ جواب : نقاب اس طور پرنبیں اوڑ ھائتی کہ جس ہے چہرہ چھپ جائے سرے آگے کوئی چیز رکھ کراس پر سے کپڑے کو لٹکا و ہے قواس ہے پر دہ بھوجا تا ہے۔ آگے آخر میں فرمایا کہ عورت دستانے بھی نہ پہنے احناف کے زو یک دستانے پہنزا جائز ہے اور حدیث کا جواب یہ ہے (بینٹر ورت پرمحمول ہے) بیٹمی ادشاوی ہے کوئی تشریقی نہیں ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعَتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحُومُ نَعَلَيْنِ لَبِسَ خُفَيْنِ وَإِذَالَهُ يَجِدُ إِذَارًا لَبِسَ سَوَاوِيُلَ. (متفق عليه) ترجمه: حضرت ابن عباسٌ سے دوایت ہے کہاش نے دسول الشّعلی الله علید سم سے شافر ماتے تھے جیکہ آپ سلی الله علید وکل علید ہے دہے ہے۔ جب بحم جو آن زیائے موزے بحث ہے اور جب تبندن یائے باجمہ کان لے۔ (مثنق علیہ)

**فنشوایج:** سوال: ماقیل ش آیاہے کہ جس کے پاس جونتے نہ ہوں وہ موزے کو گفول سے کاٹ کر چائین لے اور اس حدیث ش کوئی قطع کی قیدنہیں ۔

جواب: برصدیت کے اندرکی تید کے معتبر ہونے کے لیے اس کا ذکر ضروری نہیں ہونا بلکہ اگر کسی علم کے لیے ایک حدیث ہی قید
آ جائے تو وہ برجگہ معتبر بھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جس کے پاس ازار نہ ہوتو وہ شلوار پائن لے محرم کیلئے شلوار کا پہنواجا تزہے یا
نہیں ، اس پراجماع ہے کہ ازار کے نہ ہوئے کی صورت میں لیس سراویل جائز ہے ۔ البتہ کیفیت لیس میں اختلاف ہوگیا ہے۔ سراویل کا
لیس تب جائز ہے جب کہ ازار کی شکل اختیار کر نے پہنا جائے۔ لیتی اس کو چھاڑ دیا جائے اور ایک جا ور کی شکل بناویا جائے۔ اور شوافع کے
نزد یک اس جیست وشکل کے ساتھ پہنواجا کز ہے۔ وہ لیس میں جیست الازار جائز ہے۔ اس کے علاوہ جائز جیس اضاعة المال ہے۔ جواب:
مجھی عن لیس المصنعیط کی احاد برے کا مقتصل ہے۔ کہ لیس علی ہیں الازار جائز ہے۔ اس کے علاوہ جائز جیس۔

وَعَنِ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّةٌ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْجِعُرَّانَةِ إِذُ جَآءَ هُ رَجُلَّ اعْدَابِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَّضَمِّحٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَخُرَمُتُ بِالْعُمُرَةِ وَهاذِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُو مُتَّضَمِّحٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اَحُرَمُتُ بِالْعُمُرَةِ وَهاذِهِ عَلَى فَقَالَ اللهِ إِنِّى اَحُرَمُتُ بِالْعُمُرَةِ وَهَا فَعَ اصْنَعُ فِى عَلَى فَقَالَ اللهُبَّةُ فَانُوعِهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِى عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِى حَجْكَ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت یعلی بن امیہ ہے روایت ہے کہا ہم ہم اندین ہی صلی القد علیہ وسلم کے پاس بھے آپ سلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک اعراض کے باس کے بات کی ایک کے باس کے بات کی ایک کے بات کی ایک کے بات کی میں کہا ہے اور محمد ہو اس اور کرتا اتا دوے۔ پھر جس طرح توج میں کرتا ہے بی طرح عمرہ میں کر۔ (منفن علیہ) میں میں میں میں کہا ہے جس کرتا ہے اور میں میں میں میں کہا ہے جس کرتا ہے ہیں کہا ہے ہیں ہیں کہا ہے ک

تشولیج: وعن یعلی من امیده الح اس محض جس نے جینوشیوش است بت بہتا ہوا تھا تو اس پردم آتا جا ہے تھا لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے وم واجب نیس کیا ہے؟ جواب عدم ذکر عدم وجود کوسٹزم نیس ۔ جواب: (۲) پہنے سائل کونہ علم ہونے کی وجہ سے جہالت کوعذر مجھ لیا گیاوس لیے دم واجب نہیں کیا۔

وَعَنُ مُحْفَمَانٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنُكَحُ الْمُحُومُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخُطُبُ.(مسلم)

تر جمہ، حضرت عثمان سے دوایت ہے کہ رسول الندصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا محرم نہ خود نکاح کر سے نہ کسی دوسرے کا کرے نہ تھی کر ہے۔ روایت کیا اسکوسلم نے ۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوُنَةَ رضى الله عنها وَهُوَ مُحُرِمٌ (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت این عباس نے بردایت ہے بہارسول الدّسلی الدعلیہ کلم نے حضرت میمونڈ سے شادی کی جبکہ آپ سلی الدعلیہ کم ہے۔

قشور ایسی: وعن ابن عباس النے: مسئلہ تکار محرم کی حیثیت کیا ہے؟ احتاف کے نزد کے محرم تکار کرے تو پہندیہ ہوتو نہیں لیکن اگر کے گاتو سمجے موجو ہے گا۔ باتی آئمہ کہتے ہیں کہ بہرے سے بالکل منعقدی نہیں ہوگا۔ احزاف کی دلیل صدیت ابن عباس المنع نزوج میسمونة وعو صحوم ہے چونکہ بیردوایت شوافع کے خلاف تھی اوراحناف کے موافق تھی اس کیے صاحب منگلو تانے آگی صدیت کے اعدواس کے موافق تھی اس کے صاحب منگلو تانے آگی صدیت کے اعدواس کا جواب دیا ہے۔ قال سے صاحب منگلو تانے آگی صدیت کے اعدواس کا جواب دیا ہے۔ قال سے صاحب منگلو تانو وج میسمونة و عواب کا حاصل ہے۔

کہ تکارج تو غیراحرام کی حالت میں ہوا اور تکارح کی جو شہرت ہوئی ہے دہ حالت احرام میں ہوئی ہے اس کو تبیر کردیا تو وج میسمونة و عواب معرفہ مناز میں کی خواب نے این عباس کا تفرد ہے محالیہ میں سے ادرکوئی بھی اس کو تان نہیں کردیا۔

شوافع كى جانب سي تيسرا جواب يقعلى مديث باور يجلى حديث الاينكع المعوم والاينكع قولى مديث باورقول فعلى میں تعارض کے وقت تولی کورج ہوتی ہے۔ چوتھا جواب بحرم کا مطلب بیہ کدآ پ سلی الله علیه وسلم اس وقت حرم میں واحل ہونے والے تحد محوم ای داخل فی المحوم اور نیز اس کی اورنظیری بحی کلام عرب ش موجود بین بیسی شاعر کا شعر ہے: قتلو ابن عفان التحليفه محوماً: حمّل كياشبيدكيالوكون في ابن عفان كوجوكه مليانون كفليفه بين اس حال بس كرده حرم مدينه بي تحداس كامعن بيد کوئی تبین کرتا کداس حال میں کرعمان ابن عفان حالت احرام میں تھے۔الغرض بہان محرم سے مراد حالت احرام والا ہونانبیس بلک داخل فی الحرم مراد ہے۔ یا تجال جواب برنی كريم صلى الله عليه وسلم كى خصوصيت ہے اس كودوسرے يرقياس تيس كيا جاسكا۔ چمٹا جواب عديث ابن عبال كم مقاسل من مديد يزيد بن اللمم (جوك ابعد من ب تزوجها وهو حلال) ادر مديث ابورافع (جوكداس باب كي اخرى صريث ہے حديث تمبر ٨ تزوج حيمونة وهو حلال و بني بها وهو حلال ) رائح ہے۔ بيذيين بن اللم معترت يميوند كے بحائج مونے کی وجہ سے اعرف بحالہ ہیں اور ابورافع تو پیغام رسال ہیں اور وہ لفل کررہے ہیں (تنووج میموند هو حلال) کرنی کریم سلی اللہ عليدوسكم نے معترت ميموندے لكاح حالت غيراحرام ش كيا. معلوم بواكر حالت احرام ش لكائح كرنا جائز نبيل \_احناف كى طرف سے بہلے جواب كاجواب: آب كاليجواب ايساب جوك واقعد بمنطبق نيس موتا واقعديد يك معرت ميموندرض الله تعالى عنها كم كرمديس بيوه بوكي تھیں توس مجری میں مطے شدہ معام سے معامل جب آپ سلی اللہ علیہ وآلدوسلم عمرے کے لیے جانے کارتو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حصرت ابورافع كو خطب كے ليے بھيجار جب إن كے باس بينج تو حضرت ميموندوشي الله تعالى عنبائے كہا يس ائي بهن أم فعل سے مشور و کروں گی۔ چنانچےمشورہ کے لیے ان کے پاس کمنیں انہوں نے کہا جلوحصرت عباس رمنی اللہ تعالیٰ عند کے پاس جلتی ہیں۔ چنانچے حصرت عباس کے پاس دونوں بینس آئیں انہوں نے کہا تھیک ہے تاح کراؤ حضرت عباس دکیل بالنکاح ہو مجے ۔ اُدھر تبی کر بیم صلی الشاعليدوسلم عمرہ کے ارادے میں مکان سرنب پر بہتیے تو وہاں حصرت میموندگا نکاح ہوااس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القصاء کے لیے تشریف لے محتے مكم مرمد ميں تين دن رہے۔اس سے بعد قريش كا ايك نمائندہ آيا اور كہا كرتمهارے دن بورے ہو محتے بيں تم داليس جلے جاؤر چنانچہ ردایات من تا برک تی کریم سلی الشعلیدوسلم فرمایا کردهزت میمونسد میرانکان مواج می وجوت دید کرنا جابتا مول بم بحی کھا کی مے اورتم کو بھی مکلائمیں مے۔اس نے کہا کہ ہم کوتمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نیس ہے واپس چلو۔ چنانچے متنام ہرف بیس آ کرآ ہے ملی اللہ عليه وسلم نے شب ز فاف کی اور وعوت ولیمہ کی شوافع کا جواب اس واقعہ برمنطیق نہیں ہوتا ہے اس لکاح کی شہرت اور جرحیا تو حالت غیر احرام میں ہور ہا ہے والیسی براوراس براجماع ہے کہ نکاح مدید سے جاتے وقت ہوا ہے مکہ سے والیسی برئیس ہوا۔

۔ اور نیز اگر شوافع بات مان بھی لیں تو اس صورت بیں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجاوز عن المیقات بدون الاحرام لا زم آئے گاجو کہ جائز نہیں ۔اس پر شوافع نے کہا کہ بیر میقاتیں بعد بیں شعین ہوئی ہیں لیکن ان کا میکہنا بالکل غلط ہے اس لیے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے س ۱۴ جمری میں بھی احرام ذوالحلیقہ ہے با تدھاتھا۔

دوسرے جواب کا جواب اطحادی میں بھی مضمون حضرت عائشہر ضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہر پر ڈسے بھی منقول ہاس کے اب آو ابن عہاس کا تفرون ہو چو تھے جواب کا جواب: حضرت میموند بھی اللہ تعالی عنہا کے بجائیات میں سے تین چیزوں کے جموعے کوتر اردیا گیا۔ انکاح ' جمعتی اور وقات مقام سرف میں ہوئے اس لیے وہ تو جید جوشوافع نے کی ہاس پر جاری نہیں ہوگی۔ باتی رہی یہ بات کر بحرم واعل فی الحرم کے معنی میں ہے اور اس کی تا نمید میں شعر چیش کیا۔ جواب: ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شعر میں بحرما داعل فی الحرم کے معنی میں ہے بلکہ اس کا معنی ہے معنرت عمان بن عفان بے تصور متے اور بیکناہ معناس پرولیل ہیہ۔ دوسرااس تسم کا شعر ہے:

فتلوا کسری بلیل معومًا. سمری نوشردال کالقب براس کاقتی جم سے باہر ہوا تھا۔ حالا کرتمہارے نزدیک اس کا وہ معنی نہیں ہے جوآپ نے چیچے لیا ہے۔ معنی نہیں۔اذ لیس فلیس.

تیسرے جواب کا جواب بچو لیاتو ترجی اس وقت ہوتی ہے جب تو لی اسم سندا ہویئسید نعلی کے اور نیز مؤ دل نے ہوشل لا اویل نہ ہو جبکہ ابن عماس کی فعلی حدیث اسم سندا ہے۔ یا تج بی جواب کا جواب بخصوصیت کا دعویٰ دعویٰ بلا دکیل ہے دلیل خصوصیت لا وَ تاکہ ہم اس پر بھی کلام کریں۔ چھٹے جواب کا جواب: ابو دافع اور بزید ابن اہم تو مجلس تکاح میں موجود نہیں ہے اور ابن عماس اسپنے والد عماس سے دوایت کرد ہے ہیں جو کر مجلس نکاح میں موجود ہے اور ابودافع اپنا پیغام دے کر چلے گئے ۔ لہذا اعرف بحالہ عماس ہیں ند کہ ابودافع اور زید بن امع نیز جوفقہا بیت حضرت ابن عماس کی ہے وہ ابودافع اور بزید ابن امیم کی نہیں۔ لہذا ابن عماس والی دوایت کوتر نجے ہوگی۔

شوافع كادليل: (١) عن والله: الاينكع المعدم والابنكع: دليل(٢) عن يزيدا بن الامم مديث علان كا

جواب-۱: یہ ہے کہ لاتھ میرنی تنزیمی ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ لاحتفاب کی نبی تنزیمی ہے۔ جواب-۲: نکاح جمعی دلی کے ہے ادراس پراجماع ہے کہ محرم کے لیے دلجی حرام ہے۔اس پراعتراض ہے کہ پھر لاید تک مع اگا جملیاس پر کیے منطبق ہوگا۔

جواب اس جملہ کامعنی بیہ ہے کہ مرحورت اپنے خاوند کو وطی پر تقدرت شدے رسوال بیمین آنو قد کرکا ہے؟ جواب نیا و بل مخص کے ہے تا کہ کلام کا اسلوب آیک جیسا ہے۔ دوسری ولیل صدیت پر بیزین اصطحاجواب بیہ ہے کہ تزوجہا کامعنی بیہ ہے کہ نکاح کی تشہیر خالت غیر احرام میں ہوئی اور بیہ جو اب ایسا ہے جو کہ واقع پر بھی منطبق ہوتا ہے نیزیز وجھا کامعنی نکاح نہیں بلکہ بنا شب زفاف اور زفستی ہے۔

جواب-٧: ين بن امم كمقالب شسابن عباس كى روايت زياد وراج باوجووز ج

(۱) این عباس والی روایت اصح سندأب بناری کے اعدربددوایت میار بنگیوں میں ندکورب \_

(٢) اين عباس زياده الغذيل بنسب يزيد بن الم كـ (٣) ابن مهاس بين الدسنده ايت كردب بي جيل نكاح بمن الركب يحد وَوَعَنُ يَزِيْدَ بَنِ إِلَاصَتِمَ إِبْنَ أَخْتِ عَيْمُولَكَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مَيْمُولَكَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. رواه مسلم قَالَ الشَّيئخ ألا مَامُ مُحَى السُّنَّةِ وَالْاَ تَحَفُرُونَ عَلَىٰ آنَهُ لَزِوَّجَهَا حَلاَ لاَ وَظَهَرَ آمُرُ تَزُو يُجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى ﴿ بِهَا وَهُو حَلالٌ بِسَرِ فَ فِي طَرِيْقِ مَكَةً.

ترجمہ: حضرت برید بن اصم جومیوندکا بھائی ہے میونہ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اندُصلی اندُعلیہ وسلم نے اس سے شادی کی جب کدوہ حلال تھے۔ روایت کیا اسکوسلم نے جب میونہ سے جب کدوہ حلال تھے۔ روایت کیا اسکوسلم نے جب میونہ سے

شادی کی آب حلال تھے۔ نیکن شادی کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ آپ صلی القدعلیہ دملم محرم تھے پھراس ہے ہم بستر ہوئے جب کھ کے آپ صلی الشعلید دملم بغیراحرام کے تھے کمہ کے داستہ میں سرف مقام پر۔ (شقق علیہ )

وَعَنُ أَبِى آيُونِ ۖ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغُسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحُومٌ. (متفق عليه) ترجم: معزت الوابوبِ سندوارت بن بم على الشعليد علم احرام كم حالت بمراحة وهُو مُحُومٌ. (متفق عليه) وسن ابُن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ الحَتَجَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُومٌ. (متفق عليه) ترجمه: معزت ابن عباسُّ من دوارت به كها بي على الشعليد على حاله على حالت بمن يَتَى لَوالَى . (متن عليه) وَعَنُ عُشَمَانٌ حَدِّثَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا الشَّتَكَى عَيُنَيْهِ وَهُوَ مُحُومٌ صَنَّعَدَهُمَا بِالطَّهِدِ . (مسلم)

تر جمّد: حضرت مثان کے روایت ہے وہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے بیں قر مایا جب آ دی کی آنکھیں دکھیں اور وہ محرم ہوان کوابلوے کے ساتھ لیپ کرے۔ روایت کیااسکوسلم نے۔

**فنشوایی:** وعن عشعان الخ اصعدها بالمصبو : ایلوالگانا اسست لیپ کرنامرادیش اس لیے کداس سے تغطیہ ہوجائے گا پلک مرادیدے کہاست سرسے کی طرح لگاستے اوراس شریخوشیونجی شدہ اسے۔

وَعَنُّ أُمِّ الْحُصَيِّنِ رضى الله عنها قَالَتْ رَأَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلَالَارِضِي الله عنهما وَّاحَدُهُمَا اخِذَّ بِخِطَامَ نَاقَةِ رِسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَّى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ.(مسلم)

تر جمد: حضرت ام الحصين من روايت بكها بين في اسامه اوريلال كود يكواان بين باليك في رسول الله صلى الله عليه وملم ك او تنى ك كيل بكرى موتى ب اور دوسرت في كير النهايا مواسع كرى سه تنجة كي خاطر آب صلى الله عليه وملم برسابيه كياموات بهان تك كدآب في جروعة بكوتكريال ماري روايت كيااسكوسكم في -

وَعَنُ كَفْبِ بُنِ عُجُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبُلَ أَنَ يَّدَخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوُقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقُمَّلُ تَنَهَافَتُ عَلَى وَجُهِم فَقَالَ آتُوْ ذِيْكَ هُوَ امَّكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ وَأَطْعِمُ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ وَالْفَوَقُ ثَلِثَةُ أَصْعِ أَوْصُمْ ثَلَثَةَ آيَامِ أَوِانْسُكُ نَسِيئَكَةً. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت كعب بن مجر قامے روایت ہے ہی سلی الشاعلیہ وسلم اس سے پاس سے گزرے جب كده و حدید بیس تھا كمدش داخل ہونے سے پہلے وہ محرم تھا اور ہنڈیا کے بیچ آگ جلاد ہا تھا اور جو كس اس سے چرہ پر گرر ہی تھیں آ ب سلی الشاعلیہ وسلم نے قربایا تیری جو كس تھ كوا يذاكيں و براہى ہیں وس نے كہا ہاں قربا يا اپنا سرمنڈ الے اور چھسكيفوں كوا يك فرق كھا تا كھلافرق أيك پياند ہے جو تمن صاح كا ہے يا تمن دوزے دكھ لے يا أيك جانور ذرج كر۔ (متنق عليہ)

### الفصل الثاني

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي اِحْرَامِهِنَّ عَنِ

فهلدسوم

القُفَّازَيْنَ وَالنِقَابِ وَمَا مَسُ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ القِيَابِ وَالْتَلْبُسُ بَعُدَ ذَلِكَ مَا اَحَبَّتُ مِنُ الْقَفَازَيْنَ وَالنِّقَابِ مُعَصَفَرِ اَوْ حَلِي اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصِ اَوْ خُفِي . (رواه ابو داؤد) الْوَانِ النِيَابِ مُعَصَفَرِ اَوْ حَلِي اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصِ اَوْ خُفِي . (رواه ابو داؤد) ترجمه: حضرت ابن عرف دواعت باس نے رسول الله عليه وسلم عن الله الرام كا حالت عن عرف الله والده الله عليه وسلم عن الله عليه عن كرت في الله على ا

فنشولین: عن ابن عم الخ اس مدیث کے تحت دومنط بیں: (۱) یہاں دستانوں سے نی ارشادی ہے۔(۲) عصری رنگ والے کیڑے جارے نزدیک جائز تیں اورشوافع کے نزدیک جائز بیں۔ یک مدیث ان کی دلیل ہے۔جواب: و فندنیس تک مدیث مرفوع ہے اور فلنیس کے آگے مدیث موقوف ہے۔ یہ معزمت این عرکا ابنا اجتہادتیا۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ الرُّكِبَانُ يَمُرُّوُنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُوِمَاتُ فَاذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلَتُ اِحْدَانَا جِلْبَا بَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا فَإِذَا جَا وَزُوْنَا كَشَفْنَا هُ .رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ وَلابُن مَاجَةَ مَعَنَاهُ ..

تر جمہ: حضرت عائشے دوایت ہے کہا قافے جارے پاسے گزرتے ہم رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کے ساتھ احرام باعد سے ہوتی جب قافے جارے پاس سے گزرتے ہم میں سے ہرا کیے۔ انجا جا درائے میرے چرد پر ڈال لیتی جب دہ گزرَجاتے ہم اپنے چیرے کھول دیتیں۔ دوایت کیااس کوابوداؤرنے اوراین باجہ کیلئے اس کا معنی۔

وُعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرُ المُقَتَّتِ يَغْنِى غَيْرَ المُطَيَّبِ.(دواه الترمذي )

ترجمه ابن عرف دوايت بهماني سلى الله عليد كلم شل لكا إكرت تقاداً بحرم بوت ال ش فوشوندا وفي روايت كياس كرز فدى في

### الفصل الثالث

وَعَنُ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرُ فَقَالَ الْقِ عَلَى ثَوْبًا بَا لَا فِعُ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرَفُسًا فَقَالَ تُلْقِى عَلَى قَوْبًا بَا لَا فِعُ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرَفُسًا فَقَالَ تُلْقِى عَلَى هَذَا وَقَدُ نَهُى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْوِمُ (رواه ابو داؤد) عَلَى هَذَا وَهُمَا وَعَرْتَ اللهِ عَرَامَ اللهِ عَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ اللهُ عَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلِبَسَهُ اللهُ عَرَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَقُومُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَي

تشولية: عن نافع أن ابن عمو الغ: كيرًا أوردُ النارية ناتونيس ثقاتو بمرابن عرَّف كول فرمايا؟ جواب سداً لباب الفساد فساد سي تيخ كيليم آب في البياكيار والذاعلم بالعواب

عَنُ عَيْدِاللَّهِ بُنِ مَالِكِّ ابْنِ بُجَيْنَةَ رضى الله عنهما قَالَ احْتَجَمَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُومٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِّنُ طَوِيُقِ مَكْمَةَ فِى وَسَطِ رَأْسِهِ. (متفق عليه) ترجمه: حغرت عبدالله بن مالک بن بحيث سے دوايت ہے کہارسول اللّصلى الله عليه کِلم نے مَلہ کے داستہ ص کی جمل مکان پس

ا بنے سر کے درمیان سینگی آلکوائی اور آپ محرم تھے۔ (متنق علیہ)

وَعَٰنُ آنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ عَلَى ظَهُرِ الْقَدَمِ مِنُ وَجَع كَانَ بِهِ .(رواه ابوداؤد والنسائي)

تر جمہ: حضرت انس سے دوایت ہے کہا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت قدم پر تکلیف کی وجہ سے پیٹٹی لگوائی آپ سلی اللہ علیہ وسلم محرم تنے روایت کیاس کوابوداؤ داورنسائی نے۔

وَعَنُ أَبِى رَافِعِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُو حَلالٌ وَ كُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَاليَّرَمِذِى وَقَالَ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ. ترجمہ: حضرت ابوراض ہووئیت ہے ہمار مول انشعلی انشطیہ کلم نے میموندے ٹادی کی آپ کی انشعلیہ کلم طال متے اوراسے ہم ہمتر ہوئے آپ کی انشعلیہ کلم طال تھے۔ بھی ان کے درمیان قامد تھا۔ رہایت کیاس کا حماور ترزندی نے اورکہ ابیعد بہٹ س

# باب المحروم يجتنب الصيد محرم كے لئے شكاركى ممانعت كابيان

### الفصل الاول

عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَنَّامَةٌ اللهُ اَهُلَى لِوَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَادًا وَّحُشِينًا وَهُوَ بِالْآبُوآءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَوَدٌ عَلَيْهِ فَلَا اَنَّا حُرُمٌ. (متفق عليه) بِوَدَّانَ فَودٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَالى مَافِى وَجُهِهِ قَالَ إِنَّا لَمُ نَوُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا اَنَّا حُرُمٌ. (متفق عليه) ترجمه: حضرت صعب بن جَامِدٌ ہے روابت ہاس نے رسول اندُسلی انشعلیہ وسلم کو ورثر بطور ہریہ کے جُن کیا آپ اس وقت ابوا دیا وہ اس میں جے آپ کی قارد کھے فرایا ہم نے اس لئے ابوا دیا ہے کہ ہم محم ہیں۔ (مثنق علیہ)

تنشویی : صدید نمبرا عن الصعب بن جنامه نمبرا و گن انی قادة الخے حدیث نمبر۵ کن جابرے متعلق مسئلہ۔ شکار کی دومور تیں جیں: (۱) محرم خود شکار کرے یا شکار کرنے کی رہنمائی کردیے واس کا کھانا اس لئے بالا جماع نا جا کز ہے اور حرام ہے۔ (۲) فیرمحرم مخص نے خود ایٹ کھانے کیلیے شکار کیا ہو پھرمحرم کو چیش کردیا بیمحرم کے لیے کھانا بالا جماع جا کز ہے۔ کو کھلانے کے ادادے سے شکار کیا ہو۔ بیصورت مخلف فیدہے احماف کے فزویک جا کڑا ورشوافع کے فزویک تا جا کڑے۔

 سوال نبین کیاابوتآ دہ ہے کہ یہ شکارا ہے لیے یادوسرول کو کھلانے کیا ہے سوال: حضرت ابوتیاد ہ میفات ہے احرام کے بغیر کیے تھے اور گیل عمرم کول تھے؟ حالانکہ میفات ہے بغیراحرام کے تجاوز جائز نہیں ہے۔

چواسیہ – از ابوتیارہ کا مکہ میں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ البینہ شوافع کے نز دیک تو معاملہ آسان ہوجائے گا۔ جن کا مکہ میں جانے کا ارادہ نہ ہودہ بغیراحرام کے نبی وزعن المیقات کرسکیا ہے۔

جواب - ۲ : ابوقیا و قبس طریقہ سے مکہ جاتا جا ہے تھے وہ بطریق ججفہ تھا اور یہ واقعہ جفہ اور فروائحلیف کے درمیان پیش آیالبلا فروائحلیف سے بغیرا حرام کے گزر سکتے تھے اور شوافع کی دلیل (۱) حدیث صحب بن جثامہ ہے۔ اس کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ صحب بن جٹامہ سے ایک وحتی جانور ہدیدیں نبی کر بیم صلی الشہ علیہ وسم کوچش کیا تو تی کرتم صلی الشہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرویا۔ جب ان کے چیرے پر یکھاڑات دیکھے تو فر مایا کہ ہم آیپ کا ہدیدواپس ندکرتے مگر ہم محرم میں اور محرم کے لیے شکار کھانا جائز نہیں

جواب- ان بیجانوراس نے زندہ پیش کیا تھااور ظاہرے کرم کے لیے زندہ شکارلینا اور کھانا توجائز نہیں ہےاس کی دلیل ہے ب انام بخاری کا اس پرعنوان تائم کرتاہے وعنوان بیقائم کیا۔ باب ۱۵۱۱ احدی للصحرم حصار أو حشیداً حیًا"

جواب - ان نی کریم سکی انته علیہ وقی کے ذریعے معلوم ہو کہا تھا کہ اس وحثی کے شکار کرنے میں کسی محرم کی وادات کی عدا ضلت ہے۔ جواب معلق سند آلباب افسا وآپ نے اس کا شکاروائی کردیا۔ دوسری دلیل (۲) بدروایت جابر ہے۔ لحم المصید لکم فی الاحوام حلال مالم تعیدوہ اوبصاد لکھ مشوافع اس کا معنی کرتے ہیں الاان بصاد لکھ مگر ہے کہ وہ شکار کیا گیا ہوتم وکھلانے کے ارادے اور نیت ہے۔ جواب - ان الا ان بصاد لکھ ہے بامو کھ مرادے۔

جواب-٣٠١١ ہے مراد شكار كوزندہ حالت ميں چين كرنا ہے كيونكہ زندہ شكار كی طرف محرم تعرض نہيں كرسكتا۔

وَعَنُ أَبِى قَتَادَةٌ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعُضِ اَصْحَابِهِ وَهُمُ مُحُومُونَ وَهُوَعَيْرُ مُحُومٍ فَرَأَوُ احِمَارًا وَحُشِيًّا قَبُلَ اَنُ يَرَاهُ فَلَمَّا رَاَوَهُ تَوَكُوهُ حَتَّى رَاهُ أَبُوفًة تَادَةٌ فَرَكِبَ فَرَسًا لَّهُ فَسَالَهُمُ اَنُ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابَوًا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ رَاهُ أَبُوفًة فَا كَدُوكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالُوهُ قَالَ هَلُ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءً قَالُوا مَعْنَا وِجُلَهُ فَاحَدَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَلَهَا (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ شَيْءً قَالُوا مَعْنَا وِجُلَهُ فَاحَدَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَلَهَا (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لَهُمَا فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَلَهَا (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لَهُمَا فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آمِنُكُمْ أَحَدٌ آمَوهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

ترجمہ: حضرت ابوقاد ہ نے روایت ہے کہاوہ رسول الشعلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ دنکال اپنے چند ساتھ و آگیہ تھ ویجھے رہ کیا وہ محرم سے انہوں نے اسے دیکھ اس کو چھوڑا سے اور ابوقادہ غیر محرم سے انہوں نے ایک کورخر و یکھا اس سے پہلے کہ وہ اُسے دیکھے۔ جب انہوں نے اسے دیکھ اس کو چھوڑا یہاں تک کہا ہوتا دہ نے اس کو دیکھ ایا وہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا ان ہے کہا جھے کوڑا پڑا کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے خود کوڑا پڑا اس پر حملہ کر دیا اس کو زخی کر دیا چھراس نے کھا یا اور اس کے ساتھوں نے بھی تھا یا چھروہ اس پر تاوم ہوئے۔ جب وہ رسول افتد علیہ وسلم کو اس کے اس اس سے بھی ہے مسلم اللہ علیہ وسلم کو سے آپ سلم اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بوجھا آپ سلم اللہ علیہ وسلم سے فر مایا تمہار سے پاس اس سے بچھ ہے انہوں نے کہا اس کا پاؤں ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھا یا۔ (مثنق عنیہ ) ان دوٹوں کی ایک روایت میں ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں ہے کی نے اس برحملہ کرنے کا تھا کہا تھا کہا

نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہانہیں آ ہے گئی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس کا باتی محوشت کھاؤ۔

وَعَنِ النِّنِ عُمَرَ وَضِيَى اللَّهُ عَنَهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنُ وَعَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَقْرُ بُ وَالْحَدَاةُ وَالْعَقْرُ بُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقْرُ بُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقْرُ بُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقُورُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقُورُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقُورُ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقْرُ بُولِ وَالْحَدَاءُ وَالْعَقْرُ بُولِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا. (متفق عليه) الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْعُوابُ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا. (متفق عليه) ترجمه: حضرت عائش من التدهيد وتلم ب روايت كرتى بين آپ في مودى جانور بين ان كومل وقرم عن ماراجات ساني التي والجها باوَل كنا ورقيل .. (منفق عليه)

### الفصل الثاني

وَعَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمُ فِي اُلِاحُرَامِ حَلالٌ مَالَمُ تَصِيِّدُ وَهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ .(رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي)

تر جمیہ: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہا رسول الشعلی الشدعلید دسلم نے قر ہایا احرام میں شکار کا گوشت تمہارے لیئے حلال ہے جسبہ تک کہتم اس کوشکار نہ کرویا تمہارے لئے شکار نہ کیا جائے۔روایت کیااسکوالوداؤ دائر نمری اورنسائی نے۔

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَاكُعِنُ صَيْدِ الْبُحُرِ. (رواه ابوداؤ دو الترمذى) ترجمه: حفرت ابو مررة في سلى الشعليدكم سدوايت كرتي مير فرما يا ترق دريا كا شكار بهدوايت كياس كوابوداؤ واور تدى ف وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُويِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحُومُ السَّبُعَ الْعَادِي. (رواه النرمذي وابو داؤد وابن ما جة)

تر جمہ: حضرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے وہ نبی صلی القدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں محرم حملہ کرنے والے درندے وقل کرسکا ہے۔ روایت کیااسکور قدی' ابوداؤ داوراین بادینے۔

وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِى عَمَّارٍ قَالَ سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الطَّبُعِ اَصَيْدُ هِى فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ آيُؤُكُلُ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ .رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنِّسَاتِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر جمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن انی عمارؓ ہے روایت ہے کہا میں نے جاہر بن عبداللہ ہے بچو کے متعلق دریافت کیا کہ کیاوہ شکارہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا اس کو کھایا جائے اس نے کہاہاں میں نے کہاتو نے رسول البند سلی اللہ علیہ وسنم سے ستا ہے اس نے کہا ہاں۔ روایت کیا اس کوئر تدی اُنسائی اور شافعی نے برتر ندی نے کہا رہے دینے حسن سمجھ ہے۔

وَعَنَ جَابِرٍ قَالَ سَٱلُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَٰنِ الطَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ

فِيْهِ كَبُشًا إِذًا أَصَابَهُ المُحُرِمُ . (رواه ابوداؤد وابن ما جة والدارمي)

تر جمیہ احضرت جابڑے دوایت ہے کہا میں نے رسول اندھلی اللہ علیہ وکلم ہے بچو کے متعلق دریا فت کیا فرمایا و وشکار ہے اور محرم اگر اس کو مارڈ الے اس میں میں تد عاد ہے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤ وائن ماہداد روارمی نے۔

r. 9

وَعَنُ خُزَيْمَةَ بَنِ جَزِي قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آكُلِ الصَّبُعِ قَالَ أَوَيَاكُلُ الضَّبُعَ آحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنُ آكُلِ الذِّئُبِ قَالَ آوَيَاكُلُ الذِّئُبَ آحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقُوى .

تر جمد: حفرت تزیر بن جزیؒ سے روآیت کے کہا جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بجو کے کھائے کے متعلق دریافت کیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بجو کو بھی کوئی کھا تا ہے اور ش نے آپ سے بھیڑ ہے کے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا بھیڑ ہے کوکون کھا تا ہے جس میں بھلائی ہے دوایت کیاوس کوٹرٹہ کی نے اور اس نے کہادس کی ستدقوی ٹیس ہے۔

### الفصل الثالث

وَعَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيُمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَنَحْنُ حُومٌ فَأَهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَطَلُحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنُ آكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ طَلُحَةٌ وَافَقَ مَنْ آكَلَهُ قَالَ فَآكَلُنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مُسْلِمٌ)

تر جمد: حضرت عبدائر من بن حتال تمی سے روایت ہے اس نے کہا ہم طلح بن عبداللہ کے ساتھ تھا درہم نے احرام با ندھا ہوا تھا ایک پرندہ جانور کا اس کیلئے تحذ بھیج عمی طلح سوئے ہوئے تھے ہم میں ہے بعض نے کھالیا اور بعض نے پر بمیز کیا جب طلحہ بیدار ہوئے انہوں نے اس کی موافقت کی جس نے کھایا تھا اور کہا ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا اورہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ کھایا ہے۔ روایت کیا اسکو سلم نے۔

### با ب الاحصار و فوت الحج احصاراورج ك فوت بوجاً نے كابيان

### الفصل الاول

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَدُ أُخْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعٌ نِسآءَ هُ وَنَحَرَ هَدُيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. (بحارى)

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہارسول القد علیہ وئلم کوروک دیا گیا آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ایٹا سرمنڈ وایا اپنی عورتوں سے محبت کیا پٹی ہدی کو ذرج کردیا بیہال تک کر جمندہ سال آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے عمرہ اوا کیا۔ روایت کیااس کو بھاری نے۔ **قند کی ایک :** عن ابن عباس الخ: اس میں اختلاف ہے کہ محصر جو حدی کو ذرج کرے گاہے حم سے ساتھ پختی ہے یا نہیں ؟ احزاف کے نز دیکے بھر کی ھدی پختص ہے حرم کے ساتھ اورشوافع کے نز دیک مکان ضروری نہیں بلکہ جہاں بھی فرخ کرے جائز ہے۔شوافع کی دلیل سے یک حدیث ہے۔ جواب بیرہے کے صلیے حدید بیکا کچھے حصد حرم کی حدود میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدود حرم میں فرخ کہا تھا اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدود حرم میں فرخ نہیں کیا تھا ان کوفر مایا کہتم اسکیے سال فرخ کرے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَرضَى الله عنهما قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيُشٍ دُوُنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَاهُ فَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ.(بخارى)

تر چمہ، مفرت عبداللہ بن عرَّست دایت ہے کہ ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ کے ساتھ نظر ایش کے افریست اللہ کے درسے آل ہوگے نی علی اللہ غیرہ کم نے اٹی اٹر بانی کے جانور ڈن کرد سے سرمنڈ دایا ادرا ب کے صحابہ نے بال کو اے ردایت کیا س کو تخاری نے۔ وَ عَنِ الْمُصِسُّورِ بُنِ مَخُرَمَةٌ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَوَ قَبُلَ اَنْ يَحْلِقَ وَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذَالِکَ. (بخاری)

تر جمد: حضرت مسود بن مخرمه ًے روایت ہے کہا ہے شک رسول انقد علیہ وسلم نے سرمنڈ وانے ہے پہلے قرونی کا جاتور ذرج کیا اورصحابہ کواس بات کاعظم دیا۔ روایت کیااس کو بخاری نے ۔

وَعَنَ ابْنِ عُمَرَرَضِي اللّه عنهما آنَّهُ قَالَ آلَيْسَ حَسْبُكُمُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ آحَدُكُمُ عَنِ الْحَجَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهُدِى آوُ يَضُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْهَدُيًّا. (بخارى)

تر جمہ : حضرت ابن عمرُ نے روایت ہے انہوں نے کہاتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے اگرتم میں سے کوئی کچ سے روک دیا جائے بیت اند کا طواف کرے صفا مروہ کے درمیان می کرے بھر ہر چنز سے حلال ہو جائے یہاں تک کدآ تندہ سال کچ کرے اور ہدی دے یام کی شایائے قوروز سے دکھے۔ روایت کیااس کو بخاری نے۔

وَعَنْ عَآئِشُةَ رَضِيَّى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رضى الله عنهافقال لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدُتْ الْحَجَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا اَجِدُنِيُ الَّا وَجُعَةُ فَقَالَ لَهَا حُجِيُ وَاشْتَرِطِيْ وَقُولِيَ اللَّهُمَّ مَجِلِّيُ حَيْثُ حَبْسَتَنِيْ. (منفق عليه) " مِن اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

تر جمہ: حضرت عائشٹ کے روایت ہے کہا رسول القصلی الله علیہ وسلم ضہاعہ بنت زبیرٌ پر داخل ہوئے اس کیلیے فرمایا شاید کرتو نے حج کا ارادہ کیا ہے وہ کہنے تکی اللہ کی تئم میں اپنے آپ کو بیار پاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بنج کرادرشرط لگا لے کرا ہے۔ اللہ جہاں تو جھے کوروک سے گامیں ومیں احرام کھول دوں گی۔ (مشفق علیہ)

تنگوریی : وعن عائشہ آنی کھر وہ تھی ہوتا ہے جس کو بیت اللہ یاعوفہ تک تنتیج ہے دوک دیا گیا ہو۔ اس کا علم بیسب کریک ساتھ کے ہاتھ میں حدی بھیج و ساوراس سے طرک کہ تم فلال تاریخ کو میری طرف سے ذاح کردینا تو بھر پینجی سے شدہ تاریخ کے مطابق السیح احرام سے نکل جائے۔ اس براجماع ہے کہ احصار ہالعدہ نیخی وشمن کی وجہ سے احصار ٹابت ہے۔ اس شی اختیاف ہوگیا کہ مرض کی وجہ سے احصار ٹابت ہے۔ اس میں اختیاف ہوگیا کہ مرض کی وجہ سے احصار ٹابت ہوگیا کہ مرض کی وجہ سے احصار ٹابت ہے۔ اس میں اختیاف ہوگیا کہ مرض کی وجہ سے احصار ٹابت اللہ مرض کی مجہ بین اگر اشتر اطاب موقع جائز ہے اور اگر اشتر اطاب میں کے در آخر اطاب مطلب میں ہے کہ احرام ہا نہ مصلے وقت بیزیت کر سے کہ میں اگر بھر ہوگی تو آ گے تھیں جاؤں گا )
موافع کی دیس ما بعد ہیں آ رہی ہے۔ حدیث تجاج ہن عمر والانصاری فصل چانی کی دوسری دوایت ہے۔ نیز ''وفی دو ابدہ احدی او

موحن" میں تومرش کی تصریح ہے۔ باتی رہا صاحب ملکوہ کا اعتراض کہ پیشیف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ امام ترفدی نے اس کی تحسین کی آ ہے۔ امام کی تحسین کے بعداس کی کوئی مخواکش نیس ہے۔ جب تک دلیل ضعف نہ ہواور نیز لغیۃ احساراور حصر میں فرق ہے۔ اگر رکاوٹ مرض کی جبہ سے ہوتو احسار کا لفظ ہولتے ہیں اور اگر دشمن کی وجہ سے ہوتو حصر کا لفظ ہولتے ہیں اور قر آن کریم میں فان احصر تھے ملما استبعد میں المھدی میں لفظوں کے اعتباد سے اس کا مدلول احسار بالمرض ہے اور شان نرول کے اعتبار سے احسار بالعدد ہے جب لفظوں کے اعتبارے اشتراک ہے تو تھم کے اعتباد سے بھی اشتراک ہوتا جا ہے۔

711

شوافع کی دلیل مدیث ضیاعہ بنت زیرہے۔ ہی کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آپ کا تج کا ارادہ ہے نسیاعہ نے کہا مجھے درد شدید ہے اس لیے میراا رادہ نیس ہے۔ ہی کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (حدجی و اشتر طبی واقولی اللّهم مسلی حیث حسستنی) کہ شرط لگالومعلوم ہوا کہا گرمطلق احصار بالمرض تابت ہوتا توشرط لگانے کا تھم ندد ہیں ۔

جواب: نبی کریم صلی افته علیه و کم کا ان کوشرط لگائے کا تھم دینا تعلیب قلبی کے لیے تفاقہ کہ اس وجہ سے کہ اگر شرط نہ نگائی قواحسار بالمرض ثابت نہ ہوگا۔ نیز اس میں اختاہ ف ہے کہ اشتراط اوا ہوتو اس کی وجہ سے معدی کا فرخ کرنا ضروری ہے پانہیں؟ احتاف کے زویک بدون اشتراط کے احرام سے نگلنے کی کوئی صورت نہیں بغیر معدی کو فرخ کرنے کے ۔لبذاا گراشتر اط ہوگا تو اس میں بھی معدی کا فرخ کرنا ضروری ہوگا۔ باتی آئے کہ کہتے ہیں اشتراط کی وجہ سے معدی کا فرخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ان کی دلیل میں صدیف مباعد بنت زبیر ہے۔ اس میں فرخ کا فرخیس ہے۔ جواب عدم فرکن مدم وجود کوشکر مہیں یا انہی کی خصوصیت ہے: لا بقاس علیھا غیر ف

### الفصل الثاني

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنُ يُبَدِّلُوا الْهَدُى الَّذِي نَحَرُّوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمُو َ قِ الْقَضَاءِ.

ترجمہ: حضرت این عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسپے محابہ کا تھم وقضا میں اپنی قریائی کے جانور بدل لیس جوانہوں نے حدیدیہ کے سال ذرج کئے تتے۔

وَعَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمُو والْاَنْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كُسِرَ آوُ. عُرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاؤُدُ وَ النِّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّادِمِيُّ وَ زَادَ اَبُوْدَاؤُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخُولَى آوُ مَرِضَ وَ قَالَ البَّرُمِذِيُّ هَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَ فِي الْمَصَابِيحِ ضَعِيْفٌ.

تر جمہ: حضرت جاج بن عمروانساری ہے روایت ہے کہارسول الدّصلی الله علیہ وسلم فے فرمایا جس فض کی ہدّی توت جائے یانشرا موجائے وہ حلال ہوجائے اور آئندہ سال اس پر ج ہے روایت کیا اس کوٹرندی ابو داؤڈ نسائی ابن ماجداور دارمی نے ابوداؤ دینے ایک روایت میں زیادہ بیان کیایا بیار پڑجائے ٹرندی نے کہا ہیں مدے حسن اور مصابح میں ہے کہ ضیف ہے۔

وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ يَعْمُرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنُ اَدُرَكَ عَرَفَةَ لَيُلَةَ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدُ اَدُرَكَ الْحَجُّ اَيَّامُ مِنَى ثَلاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَبُودَاؤُدْ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر جمعہ استعبداللہ بن معر دیگی ہے روابت ہے کہا میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے سنافر ماتے تھے جج عرفہ ہے جس نے عرفات کو مزدلفہ کی رات طلوع مجر سے پہلے پالیاس نے جج پالیامنی کے ایام تین میں جود دنوں میں جندی کرے اس پر کوئی سناونس جونا خیر کرے اس برکوئی گناونیس ۔ روابت کیا اس کوتر فدک آبود او ڈنسائی این ماہیا ورداری نے بڑتھ کی نے نہاہے دیے شس سیجے ہے۔

**نشولیت**: حدیث: وعن عبدالوحین الخ ..... من ادر ک عرفهٔ لبلهٔ : نویں ذی المجه کی زوال سے لے کر اویں کی صحصاد ق تک اگرا یک ساعت بھی وقوف عرفه تعیب ہوگیا جا ہے نوم کی حالت میں کیوں نہ ہواس کارچ ادا ہوگیا۔

مسکلہ: اگر کوئی فخض عرفات سے باہر ہے اورعشاء کی نماز کا دقت ہوجاتا ہے قواب آگر عشاء کی نماز پڑھتا ہے قوقوف عرف کا وقت ختم ہوتا ہے اورآ گرعرفات میں جاتا ہے قوعشاء کی نماز قضاء ہوتی ہے قوالیہ النفظہ کیا کرے؟ بعض نے کہا عشاء کی نماز پڑھ لے کیونک بیامت تجریب کی النفیظہ وکلم کی خصوصیت ہے اور بعض نے کہا کہ چلتے چڑھ لے کیونک فی الجملہ جاہدین سے ساتھ مشاہب ہوجائے گی اور بعد بیس اس کی تضاکرے۔

### باب حرم مكة حرمهاالله تعالىٰ حرم كمه(الله تعالى اس كى حرمت كو آ فات سے تحفوظ رکھے )كى حرمت كابيان

### الفصل الاول

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَةَ لَا هِجُرَةَ وَلَكِنَ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَاالْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ هِجُرَةَ وَلَكِنَ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُ الْقِتَالُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُ الْقِتَالُ فِيهُ لِاَحْدِ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلُ الْيَعَالُ الْقِتَالُ فِيهُ لِاَحْدِ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلُ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُومَةِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ يَعْمُ وَلَا يُنَقِّلُ اللهِ عَلَى عَرَفَهَا وَلا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ لَا عُلْهُ وَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تر جمد: حضرت ابن عباس مودویت ہے کہا رسول اللہ علی واللہ علیہ وسم نے منح مکہ کے دن فرمایا اب جمرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے جس دونر ابن عباس کے جہاد کیا جائے الکواور فنح مکہ کے دن قرمایا بیا ابنا شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کورام کیا ہے جس روز ہے آ سانول اور ذیعن کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہرنے کی وجہ سے کہا گئے کہ خض کیا ہے اس میں گڑ وہ برائی کا خاردارور شت نہ کا ٹاجائے اس کے شکار کو تہ برگا یا جائے اس کی گری ہوئی چیز شافھائی جائے گر جو تو حوام کی اجازت و تربیح وہ اور ارور شت نہ کا ٹاجائے اس کے شکار کو تہ برگا یا جائے اس کی گری ہوئی چیز شافھائی جائے گر جو تو میں کی اجازت و تربیح وہ ہوئی جائے اور کی اور خست اور گھروں کی اجازت و تربیح وہ ہارے کو ارول اور گھروں کی اجازت و تربیح وہ ہاں کا در خست اور گھروں کی گئے ہے تا ہے تے قربایا گھروں کی اجازت ہے۔ (متعنی علیہ ) ابو ہریرہ کی آ کی روایت میں ہے اس کا در خست نہا کا جائے اس کی گری ہوئی چیز نہا تھائی جائے گھر مشہور کرنے والے کہلئے۔

الملكام

تشوليج: موال: جرت واب بحي ياتى ٢٥١ صديث مراني كيي كرد بي من

جواب: ابجرت کی دونشیں میں: (۱) مکہ سے میڈ منورہ کی طرف بجرت آبل کتے مکہ یہ بیاتی کہ ہوئے کے بعد ختم ہوگئی تھی۔ (۲) مطلق دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف بیتا قیامت جاری رہے گی۔ یہاں ٹی شمراول کی ہے باتی ججرت کی فضیلت کیے حاصل کی جائے گئی تو اس کا جواب و لکن جھاد الخ سے دیا کہ جہاں ٹی سمیل اللہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ججرت کی فضیلت کچھ خاصل ہوجائے گئی۔ قولہ ان ھذا البلد حرمہ الملّٰہ ہوم خلق المنسفوات المنے: سوال: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ کی حرمت زمین اور آسان کی تخلیق کے وقت سے تھی جبکہ مابعد والی عدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا تیم علیا السلام نے اس کو تحرم بنایا؟

چواب: ان علی کوئی تعارض نین رحرمت یوم خفق السهنوات والاد ض بی سے تنی اس کا اظہار ابراہیم طیہ السلام سے کروادیا۔ساعة من مهاد سےمرادساعت معروض نیس بلکہ طنوع مش سے سائے ترعصر تک کا دفت ۔

لايلتقط لقطته الامن عوفها: سوال: غيرارم كالقط كالجى يهى تكم بهة بهر لقط حرم ك تحصيص ك كياوجد با

جواب : وہم کوزائل کرنے کے لیے کہ اس اختال کی بنیاد پر کہ شاید ٹیاج مگھروں کو چلے مگئے ہوں اب تعریف کا کوئی فائدہ ٹیس رفر ہایا نہیں اس لقطرکو بھی اٹھانے کے بعد تشہیر ضروری ہے۔ وہن عمیاس نے کہاالا ذخیر کہاؤٹر کا اسٹنا وفر مادین فائد لقینھی ولیدو تھیم حضور صلی انتد علیہ وسلم نے فر مایالا الا ذخیر : لینٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کے کہنے پراز فرگھ س کا اسٹنا وفر مادیا۔

سوال: حفزت این عباس طی الله تعالی عند کے کہنے ہے تھم البی ہے کیسے استثناء ہو تیا؟

جواب: تعم اللی مجی تھا کہ اگر کس چیز کا کوئی فخص اسٹناء کر دائے تو اسٹناء کر دینایا نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا اسٹناء کا ارادہ تھا لیکن اللہ تعدل حضرت ابن عباس رضی الند تعالیٰ عند کوثواب دینا جائے تھے۔ وقعی دو ایت ابھی ہو یو قالایعضد شد جو ھا۔ اشجار حرم تین تھم پر ہیں (۱) چن کولوگ اگاتے ہیں (۲) جوخودرد ہیں لیکن الن درختوں کی جنس سے ہیں جن کولوگ اگاتے ہیں ۔

(٣) خودرہ بیں کین ان کی جش سے نیس ہیں جن کولاگ اگائے ہیں۔ امتناف کے نزویک اگر ماانبعۃ الناس یاس کی جس سے ہوں قوان کا کا نناجا کزیما گرخود روہوں یا الدید الناس کی جس سے نہوں قواس کا کا ٹناجا کڑئیں۔ صدیث کا دلول تیسری تم ہے۔ وَعَنُ جَابِرٍ فَالَ مَسَمِعُتُ النّبِیّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ کَلا یَبِحِلُّ لِلاَحَدِ کُمُ اَنْ یُحْمِلُ بِمَكّمَةَ

السِّلَاحَ. (مسلم)

تر جمیہ: آجابڑے روایت ہے کہا میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تقیم میں سے کی فخص کیلیے جا ترنہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار لے کر چلے روایت کیااس کوسلم نے ۔

وَعَنُ اَنَسُّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكُّةَ يَوُمَ الْفَتُحِ وَعَلَى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءً رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَل مُّتَعَلِقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتَلُهُ.(متفق عليه)

تر جمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہا ہی شکی اللہ علیہ وسم مکہ بیس واخل ہوئے جس دن آپ سلی القدعلیہ وسلم نے اسے فقح کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا جب آپ سلی اللہ علیہ وسم نے اس کوا تارد یا ایک آ دی آپ سلی اللہ علیہ وسم کے پاس آیا اور اس نے کہا ابن نطل کعبہ کے بردوں ہے چمنا ہوا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کوئل کردے۔ (مشفق علیہ) وہ ہے۔

**تشوليح:** وعن انسُّ الخ وعلى وأسه العلغو

سوال: آپ صلی الفدعلیدوسلم نے کیا حالت احرام میں تو پی مہنی ہوئی تنی اور بیاؤ جائز نہیں ؟ جواب الشاتعاتی نے اس وقت میں حرمت کوا محالیا تھا اوراس حالت میں جرم میں مکہ میں وافل ہوہ آپ صلی الفدعلیدوسلم کے لیے جائز تھا۔ سوال: ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی الفدعلیدوآلدوسلم ٹو بی بیٹے ہوئے تتھا و را یک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی القدعلیدوآلدوسلم ي جلدسوم

سیاہ تمامد پہنے ہوئے تنصادرای حدیث بیر، آیا کہ آپ سٹی اللہ علیہ وآنہ وسٹے ہوئے تنصان احادیث بیر تو تعارض ہے؟ جواب – ۱: پہلے دفت بیل فود تھا بھر بعد میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمامہ و ندھا تھا۔

(۴) آپ سلی الله علیہ وآلہ وسم گیڑی بائدہ رکھی تھی اوراس کے اوپرخود یعی او ہے کی ٹو ٹی تھی۔ جب اس کوا تارا تو ایک مخفص آیا اور کہنے لگا کہ ابن نظل کوج الله علیہ واللہ علیہ وسم نے فرمایا اس کوتل کردو۔ ابن نظل مرقہ ہوگیا تھا اور نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا اس کوتل کردو۔ ابن نظل مرقہ ہوگیا تھا اور نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم میں شاخیاں کرتا تھا اس کی دو جاریتھیں جو مغذیتھیں وہ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خیال کرتی تھیں۔ یہز اس نے ایک مسممان کے غلام کو بھی قبل کردیا تھا اس وجہ ہے اس کے قبل کا سبب ارتباد او ہے اور باقیوں اس نے ایک مسممان کے غلام کو بھی قبل کردیا تھا اس وجہ ہے اس کے قبل کا تھی دورجرم میں تھا صلی باجے گا اور اس کے فرد کر ہم اس کی گلا تو اس کے قبل کا سبب تھی اور اگر جرم باہر کے بھر صورت میں اس کیسے عدو دجرم میں نان وفظتہ بند کیا جائے گا اور حدود حرم میں تھی تھا صافی کیا تو اس سے قصاص کی جائے گا۔ دیک ہے جب وہ دیک ہو کر باہر نظے گا تو اس سے قصاص کی باجائے گا۔ ان کی باقی آئی کہنے خادم میں گئی کیا جائے گا۔ دیک ہو حدیث ہو کر باہر نظے گا تو اس سے قصاص کی جائے گا۔ ان کی باقی آئی ہی نظل تھا صافی حرم میں قبل کیا جائے گا۔ دیک ہی جب وہ میں خبل کیا تھا سے کا دور کہنے گا کہ کہن نظل ہے خادم مسلم کوتل کیا تھا اس کے بدلے دین نظل قصاصا حرم میں قبل کیا گیا۔

جواب: جب بَى َرَيَهِ عَلَى انْدَعِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةٌ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَ آءُ وَعَنْ جَابِرٌ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةٌ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَ آءُ بِغَيْرِ إِحُواهِ. (مسلم)

تر جمیہ: حضرت جابڑے روایت ہے کہارسول الندھلي الندعليہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ بیں وافل ہوئے آپ سلی الندعليہ وسلم سياد مگڑی باندھی ہوئی تھی اورآپ سلی الندعيہ وسلم بغيراحرام کے تھے۔روايت کيا اس کومسلم نے۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغُزُو جَيُشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَآءَ مِنَ الْآرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاجْرِهِمُ قُلَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاجْرِهِمُ وَفِيْهِمُ اَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمَ وَاجْرِهِمُ ثُمَّ يُنْعَثُونَ عَلَى نِئَاتِهِمُ.(منفق عليه)

کر جمعہ استفرت ناکشٹ والیت ہے کہار ہول الندعلی اللہ علیہ کے فرمایا ایک لشرکعبہ پر چڑھائی کرے گاجب وہ زمین کے ایک میدان میں ہول گے۔ ان کودھنسا دیا جائے گا اگلے پچیلے سب لوگوں کو میں نے کہا ہے الندے رسول اسکلے پچھلے سب کے ساتھ وہ کیسے دھنسادیا جائے گا جبکہ ان کے ساتھ ان کے بازاری ہوں گے اورا یسے لوگ بھی ہوں نے جوان میں سے نہیں جی فرمایا اول آخر کودھنسادیا جائے گا بھرانی اپنی نیت بران کوافعالیا جائے گا۔ (متفق علیہ )

وَعَنُ أَبِيُ هُوَيُوَةٌ قَالَ قَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوَيُقَتَيُنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہا رسول القدسلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا تھیدکو دو چھوٹی چھوٹی پیڈلیوں وال محض جوحبشہ ہے ہوگا خراب کرےگا۔ (متنق علیہ )

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِيَى بِهِ اَسُودَ اَفُحَجَ يَقُلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا (بخارى) جلدهم

تر جمیہ: حضرت ابن عباسؒ سے روایت ہے وہ نبی صلی انفدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا تکویا میں ایک سیاہ رنگ کے بچیڈے ناک والے مخض کود کیے رہا ہوں جو کعبہ کے ایک ایک پھڑکوا کھاڑ رہا ہے روایت کیا اس کو بخاری نے۔

### الفصل الثاني

عَنُ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ اِلْحَادُ قِيْهِ. ( رواه ابوداؤد)

تر جمیہ: یعلیٰ بن امیڈے روایت ہے کہارسول الله طبیہ وسلم نے فر مایاحرم میں غلہ کا بند کرنا الحاواور کچ روی ہے۔روایت کیا اس کوایودا کو رنے ر

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطُيَبَكِ مِنْ يَلَدٍ وَأَخَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِى أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكِ. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَذِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اَسْنَادًا.

تر جمیہ ؟ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہار سول انڈھلی القد علیہ وسلم نے مکہ سے نخاطب ہوکر فرمایا تو کس قد رحمدہ شہر ہے اور میری طرف کس قد رمحبوب ہے اگر میری قوم مجھے تھے ہے نہ نکالتی تیرے سوامیں کس اور جگہ سکونت افتیار نہ کرنا۔ روایت کیا اس کو تر نہ کی نے اوراس نے کہا ہے حدیث صحیح ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

وَعَنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَدِيّ بُنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى اللهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَدِيّ بُنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ وَلَوْ لَا إِنِي أَخُوِجُتُ الْمَضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْ لَا إِنِي أَخُوجُتُ الْمَضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْ لَا إِنِي أَخُوجُتُ مَنْكِ مَاخَوَجُتُ . ( رواه الترمذي وابن ماجة)

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن عدل بن حمراءً ہے روایت ہے میں نے رسول الله صفی اللہ علیہ دسلم کودیکھا آپ صفی اللہ علیہ وسلم خرور ہ پر کھڑے ہیں اور فرمانے ہیں اے مکہ اللہ کی تتم تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ کی زمین میں ہے میری طرف زیاوہ محبوب ہے آگر مجھ کو تجھ سے نکال شدیا جاتا میں نہ لکا کہ روایت کیا اس کوتر نہ کی اور ابن ماجہ نے ۔

### الفصل الثالث

عَنُ أَبِى شُرَيُحِ نِ الْعَدُوِى أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بَنِ سَعِيَةٌ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثِ إِلَى مَكُةَ اِلْذَنَ لِى أَيْهَا الْآمِيُرُ أُحَدِّ لُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَنْهُ أَذُنَاىَ وَ وَعَاهُ قَلْبِى وَآبُصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ ثَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّهَ وَآلُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سَمِعَنْهُ أَذُنَاىَ وَ وَعَاهُ قَلْبِى وَآبُصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ ثَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّهَ وَآلُنِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سَمِعَنْهُ أَذُنَاى وَ وَعَاهُ قَلْبِى وَآبُصَرَتُهُ عَيْنَاى حِيْنَ ثَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّهَ وَآلُنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَةً حَرَّمَهَا اللّهُ وَالْيَوْمِ اللهِ حِرَانُ يُسْفِكَ مَكَةً حَرَّمَهَا اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِهَا مَعْمَلَهُ وَسَلَّمَ فِيهَا وَمُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَلَمْ يَأَذَنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا اذِنَ لِي فِيهَا صَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللّهَ قَدُ اذِنَ لِوَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا اذِنَ لِى فِيهَا صَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُولُوا لَهُ إِنَّ اللّهُ قَدُ آذِنَ لِوَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا اذِنَ لِى فِيهَا صَاعَةً مِنْ نَهُا لِ

وَقَدْعَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْا مُسِ وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِآبِي شُرَيْحِ مَّا قَالَ لَكَ عَمُرُّو قَالَ قَالَ آنَا آعُلَمُ بِلَالِكَ مِنْكَ يَا آبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيُذُعَاصِياً وَلَا فَآرًا بِدَم وَلَا فَآرًا بِخَوْبَةٍ. (متفق عليه و في البخارى الخربه الجنانة)

ترجمہ: حضرت ابیشرت عددی است سے کہا اس نے عروبی سعید سے کہا جبارہ است کے محد اور نہا جبارہ است کھی است کی اللہ علیہ دسم کھڑے ہوئے اور یہ بات کی جمعے اجازت دیں بی آپ کوایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ فتح کھی دوسرے دوزنی حلی اللہ علیہ دسم کھڑے ہوئے اور یہ بات کی میرے کا نوں نے اس کوشا اور دل نے باور کھا اور میری آٹھوں نے دیکھا جب دسول اللہ حلی اللہ علیہ دسلم نے اس کوفر ایا اللہ کی تحریف کی شاکمی می مرفر ما یا اللہ کا اور خت کے دوس نے اس کوجرام نہیں کیا سی خصص کیلئے جائز تھیں جواللہ اورآ خرت کے دن پر ایمان دکھتا ہے کہ یہاں خون بہائے ۔ نہ یہاں کا در خت کا لئے آگر کوئی خص دسول اللہ حلی اللہ علیہ دسلم کے لڑنے کی وجہ سے اس بات کی رخصت کی رخصت کی رخصت کی خواس کی اجازت دی تھی تمہارے لئے اجازت نہیں ہے جھوکو بات کی رخصت کی رخصت کی اور شاکم کوئی تھی دسلم کوئی تھی ہے کہ ایمان خواب دیا اس نے کہا عمر و نے کہا جھے اس بات کا تھے ذیادہ علم ہے۔ است ابوشری کی تربتہ کا می جرائے کی ان کے ساتھ بھا گے ہوئے دیا دیا تھی جناری می خربتہ کا می جناری می خربتہ کا می جناری می خربتہ کا خون کے ساتھ بھا گے ہوئے دیا دیا تھی جنائے دائے دائے دائے دیا تو بیا تھی جنائے ہے۔

**تشولیج:** عن ابی شریع العدوی المنع حاصل مدیث کابیت جب بزید بن معاویر کی خلافت کا سنلہ چلاتو انہوں نے لوگوں کو بیعت کرنے پرمجبور کیا تو عبداللہ بن زبیر نے اٹکار کر دیا اور مکہ تکرمہ آھئے ۔ اس ونت پزید کی جانب سے عمر و بن سعید مکہ تکرمہ کے گورنر تتے۔ بزید نے اپنی فوجیس مکہ کرمہیجیں عبداللہ بن زیبر کے ساتھ جنگ اڑنے کے لیے اور عمرد بن سعید کوکھا کہ تم بھی ان کے ساتھ اپنی فوجیس تجیجو۔ چنانجیاس نے بھی فوجیں بھیجناشروع کردیں اوراپوشری بیعمروین معید کو طفے کے لیے مجھے اور کہا کرتم والی مدینہ ہوا گراجازے دیں ہیں آ پوایک صدیث سناتا مول سیده صدیث ہے جو کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فق مکہ کے موقع برارشاد فرمائی جس کومیر سے کا نول نے سنااور مير في الله من الله على الدرمير اول مميرا ميا اورجس كوميرى أتحمول في ديكها جس وقت آب سلى الله عليه وتلم اس حديث كوبيان كررب یتے اس سے مقصودا پی کمال توجہ کو بتلا نا ہے اور ریبتلا نا ہے کہ مجھے وہ منظراور دوبا تیں انجمی طرح یاد ہیں عمرو بن سعید نے کہا چلو وہ حدیث مجھے مجمى سناؤ جنائجاتبول في بيعديث بيان كاس مديث كاحاصل بيب كرجدوشاء كي بعد حضور سلى الشعليد سلم في ارشاد فرمايا كرالشاتعالى في كمرمكو والمحترم بنايا ہے اس ميں فنال اوركسى كى خوزيزى مذكر واس كے درختوں كوندكا نوئياتى اگركوكى حيله علاش كرے كرني كريم ملى الله عليه وسلم \_ نمائن حلل تول كيا تها تواس كاجواب به ب كرايك ساعة كيليج الله تعالى في تريم صلى الله عليه وسلم حين مين حرمت حرم كوا شالها القااور اس ساعه بين اين تعلل كوِّتل كيا كيا تما يلزاتم أية آب كوني كريم صلى الله عليه وسلم مرقياس مذكرواس ك يعد جوحرمت تمي وه تا قيامت باتى رے کی مجرفر مار فلیبلغ الشاهد الغائب: اب اس حدیث سانے ہے مقصود کیا تھا؟ کرتمہاری فوجیس بھیجنا جائز نہیں۔حضرت ابوشر کے سے سکسی نے ہوچھا کہ حد یک سانے کے بعد عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا تو ابوشری نے کہا کہ عمرد بن سعید نے یہ جواب دیا کہ شراح سے ذیادہ اس مدیث کے متعلق جانتا ہوں کیکن برہمی تو تبی کریم صلی الله عليه وسلم في ارشاد فريايا تعا كه حدود حرم ش عاصى اور مباح الدم كو بناه ندوى جائے کویا کرعمرو بن سعید نے مجھا کر معرت عبداللہ بن دبیر پر بیک بیت شکرنے کی وجہ سے عاصی بیل لیکن بیکل اور بدالباطل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب عمروین سعیدنے بیجواب دیاتو ابوشری خاموش ہو سے بیخاموثی تنلیم کرنیکی جد سے نیس تھی بلکہ بخز کی وجہ سے تھی۔ وَعَنُ عَيَّاشٍ بُنِ اَبِي رَبِيْعَةَ الْمَخُزُومِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةُ بِخَيْرِمَا عَظَّمُوا هَاذِهِ الْحُرُمَةَ حَتَّى تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَٰلِكَ هَلَكُوا (رواه ابن ماجة )

تر جمد: حضرت عیاش بن ابی ربید مخز وی سے روایت ہے کہارسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیا ست اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کداس حرست کی تعظیم کرتے رہے جس طرح اس کا حق ہے جب اس کو ضائع کر دیں مے بلاک ہوجا کیں مے روایت کیا اس کو این ماجدنے۔

# باب حرم المدينة حرمها الله تعالى حرم مدينه (الله اس كوآفات م مدينه (الله اس كوآفات م كفوظ ركم ) كابيان

### الفصل الاول

عَنْ عَلِيٌّ قَالَ مَا كَتَبُنَا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهِيْنَةُ حَرَامٌ مَّا بَيْنَ عَيْرِ إلى قَوْرِ فَمَنْ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْ عَرَامٌ مَّا بَيْنَ عَيْرِ إلى قَوْرٍ فَمَنْ اَحُدَت فِيهَا حَدَثًا اَوُ اوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلَا عَدَلَ وَمَن وَالْمَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدَلَ وَمَن وَالْى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَٰنِ اللهِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدَلَ وَمَن وَالْى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَٰنِ اللهِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدَلَ وَمَن وَالْي قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَٰنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَالِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدُلٌ ( مُعَقَى عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَالِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدُلٌ ( مُعَقَى عَلَيْهِ وَالْمَائِكَةِ وَالْمَائِكَةِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُق وَلا عَدُلُ

تر چمہ : حضرت علی سے دوایت ہے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہنیس الکھا تمرقر آن پاک اور چندا کیہ مسائل جواس صحفے میں ہیں کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابا ہے عمر ہے قوت کر اس میں بدعت ہدا کر ہے بابدی کو جگہ وے اس پر اللہ کی احت ہے فرھتوں کی اور سب او کوں کی لعنت ہے اس سے قرض اور نقل پہنے تجول نہ کئے جا کمیں کے مسلمانوں کا عہد ایک سائے جو محض کسی مسلمان کے عہد کو تو زے گا اس پر اللہ تعالی کی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی اور سے موالات کی اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے سب فرشتوں کی اور سے موالات کی اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے سب فرشتوں کی اور سے موالات کی اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے سب فرشتوں کی اور سے موالات کی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سب فرشتوں کی اور سے موالات کی اس سے فرض اور نقل عبادت تب سب فرشتوں کی اور سے موالات کی اس سے فرض اور نقل عبادت تب مسب فرشتوں کی اس سے فرض اور نقل عبادت تب اللہ کی جائے۔

تشولیج: عن علی قال ماکتبنا عن رصول الله شانین الاالقو آن وها هذه الصحیفة المخ. یاب کے ساتھ یاب کی مناسبت: ج کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی جائیے۔ حضرت علی منی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ہی کر بہ سلی الله علیہ وسلم نے ہم نے دو چزیں کھوا کمی آیک قرآن اور ایک میں محیفہ روافض کہتے ہیں کہ اس محیفہ میں حضرت علی منی الله تعالی عند کی طافت تھی یا تی کہ میں حدیث میں خدکور ہے باتی اس حدیث پراشکال ہے کہ (مابین عیوالی الود) اوراق مکہ مرمد میں ہے نہ کہ مدینہ عیوالی اور یک تورتو مکہ مرمد میں ہے نہ کہ مدینہ ہے؟

چواب-ا: اصل میں بہان احد کالفظ تعاتوا حدہ نے و تعیر کردیا بیراوی کی طرف ہے ہے۔ مرادیہ ہے کہ مکہ کرمہ بیراعم اوراحد کی درمیانی

مسافت تک مدید منورہ کے چاروں طرف جزم ہے۔ جواب: (۲) گورجس طرح مکمکرمدیس ہے ہی طرح بین بھی مکم مدینس ہے۔ مراد جی کری صلی القدعنیہ وسلم کی ہے ہے کہ مکدیس محیر و تور سے ایین جنٹی سیافت کا ہے آئی ہی مسافت کا مدید منورہ بھی جرم ہے۔ جواب: (۳) کا موس کے حوالے سے بدیات نقل کی ٹی ہے کہ تورمدینہ میں ہے جہل احد کے پاس چھوٹا ساایک پہاڑ ہے جس کوٹورکہا جاتا ہے۔ یہ تدکورہے بحوالہ قاموس وطیری کے عدید منورہ والوں نے بینتا یا تھا کہ بہال احد کے دامن میں آ یک چھوٹا سا بہاڑ ہے آئی بات ہے کیٹورکہ مشہورہے کے

لایقبل منه صوف و لا عدلّ: اس میں دوتول میں: (۱) صرف فرائض عدل نوافل(۲) صرف سے مراونوافل اور عدل سے مراوفرائض راخ پہلاتول ہے۔ بالا جماع حرم مدینہ ہے جس طرح حرم کدہ ہے۔ لیکن احتاف کے ہاں مدینہ اور اس کی اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کا نماادر شکار کرنا حرام نہیں ہے لیکن انکہ خلافہ کے فزدیک چونکہ حرم کداور حرم مدینہ کا ایک ہی تھم ہے اس لئے ان کے فزدیک مدینہ اور اس کے اطراف کی ڈمین میں وہ تمام چیزیں حرام میں جو کمہ اور اس کے اطراف کی زمین میں حرام ہیں ۔ تاہم ان انکہ کے ہاں بھی حرم مدینہ میں ان چیزوں کے ارتکاب سے جزا مواجب نہیں ہوتی۔ مزیر تفصیل آئے آئے گی۔

وَعَنْ سَعُنَدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا اَحَدٌ رَغُبَةً عَنُهَا إِلّا اَبْدَلَ اللّهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنَهُ وَلَا يَعُبُثُ اَحَدٌ عَلَى لَا وَائِهَا وَجُهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِبْدًا يَوْمَ الْقِينَةِ . (مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد نے دوایت ہے کہارسول اندہ ملی دہلم نے فرمایا ہیں ہے دونوں کناروں کے درمیان کوہیں جرام کرتا ہوں اس کا خاردار درخت نہ کا نا جائے اس سے شکار کوئل نہ کیا جائے اور فرمایا ان کیلئے بہتر ہے اگروہ جانے ہوں جوکوئی ایک اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اس کوچھوڑ دیکا انڈ تعالی اس ہیں ایسے فض کو بدل دے گا جو اس سے بہتر ہوگا اس کی تختی اور مشقت پر کوئی صبر نہ کرے گا مگر ہیں اس کا سفارشی اور قیا مت کے دن اس کا کواہ ہوں گا۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

تشویج : اس حدیث میں غرمت ان کیلئے ہے جواعراض کیلئے ہے اور ہے دنبتی کرتے ہوئے چھوڑیں محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اس کی درمین نہیں آئے ۔ انہوں نے تو تبلنے اسلام جہاداوروین کی تصلحت کے لیے یہ بینکوچھوڑ انتہا۔

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَةٌ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَاْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِئَتِهَا أَحَدُ مِّنُ أُمَّتِيُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يُؤُمَ الْقِيامَةِ. (مسلم)

تر جمد: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہار ول اللہ علید وسلم نے فر مایا میری است میں سے مدینہ کی مشققوں اور مختبول پرمبر نہیں کرے گا تکر قیامت کے دن میں اس کا سفارتی ہون گاروا ہے کیا اس کوسلم نے۔

وَّعَنُهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَاوُا اَوْلَ النَّمَرَةِ جَآءُ وَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا آخَلَهُ قَالَ (اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي قَمَرِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمُّ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَخَلِيُلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَانَا اَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ عُمُّ قَالَ يَدْعُوا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَهُعُطِيْهِ ذَالِكَ النَّمَةِ (مسلم)

ترجمه: ابوہریرہ ہے روایت ہے کہالوگ جس وقت نیا کیل و کھتے ہی سلی الشرعابہ وسلم کے پاس لاتے جب آپ اے پکڑتے قرماتے اے اللہ بھارے پھلوں بیں برکت ڈال بھارے شہر میں بھارے لئے برکت ڈال بھارے صاح اور بدیس سمیس برکت د ہے اے اللہ ابراہ مجم تیرابندہ اور تیرانمیل اور تیرانمی تھا۔ میں تیرابندہ اور تی ہوں اور دس نے تچھ سے مکہ کیلئے دیا گی تھی میں بیر سے کیلئے دعا کرتا ہوں جس طرح اس نے مکہ کیلئے دعا کی تھی اوراس کے ساتھ اس کی مثل اور پھرا ہے اہل ہیت سے کسی جھوٹے بچے کو بلاتے اوروہ پھل اس كودے ديئے۔ دوايت كيااس كوسلم نے۔

**119** 

تشوليج: ووات قدميد كي شان ميره وتي ب كده وخت كواس وقت تك استعال كريت بين جب تك يكسال سب كولمتي رب\_ وَعَنُ أَبِيُ سَعِيُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَّا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَّايْهُرَاقِ فِيْهَا دَمَّ وَّلَا يُحْمَلَ فِيُهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ. (مسلم)

ترجمه : حضرت الوسعيد في صلى القدعليدوسلم ب روايت كرت قر بايا براسيم في مكه كوحرام كيا تفايس مدينه كوحرام كرتابول اس ك دونوں کناروں کے درمیان کو اس میں خون نہ بہایا جائے نداس میں لٹال کیلئے بتھیارا تھایا جائے نداس کے درختوں کے بیتے حجاز ہے جائیں میکر جانوروں کے کھانے کیلئے۔ روایت کیااسکوسلم نے ۔

**تشعر ایج:** قوله انی حرمت النع محرم بنایا یعنی اس کی حرمت کوظا مرکبار

وَعَنْ عَامِرِ بُنِ سَعَدٌ أَنَّ سَعُدٌاً رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيٰقِ فَوَجَدَ عَبُدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعُدٌ جَآءَ هُ أَهُلَ الْعَبْدِ فَكُلُّمُوهُ أَنْ يَرُدُّ عَلَى غُلَامِهِمُ أَوْ عَلَيْهِمُ مَاأَخَلَعِنْ غَلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقُلَنِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ابنى آنُ يُرُدُّ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم) ترجمه المعقرت عامر بن سعقے وایت ہے کہا سعد سوار ہو کر عقیق میں اپنے محل کی طرف مینے ایک غلام کود بکھاوہ درخت کاٹ ر باہ پایتے جمار ر باہے سعد نے اس کے کیڑے وغیرہ چھین لئے جب سعد واپس آیا غلام کے مالک اس کے پاس آئے اور کہا انہیں باان کے غلام کووہ دے دیا جائے جواس سے لیا حمیا ہے وہ کہنے لگا اللہ کی بناہ کہ میں کوئی چیز واپس کردوں جو جھے کورسول الله صلی الشعليد وسلم في ولوائي باوران مركوني جيزلونائ سا تكاركرد باردوايت كيانس كوسلم في

تشولي : ال برقوا جماع ميك مدينه موروح ميدالبتراس من اختلاف موكيا ميكرم مديد كادكام وي بي جوم مد کے ہیں یانہیں؟ احناف کے نزد کیے حرم مکدوالے نہیں مثلاً بدول احرام کے وافل ہونا شکار کرنا ' مکماس کا ٹناوغیرہ .....شوافع کے نزدیک جو احکام حرم مکدے بیں و بی مدینہ کے بیں۔ احتاف کی ولیل حدیث نمبرہ عن ابی سعید : الانعلان کے الفاظ بیں اور نیز اس برتو اجماع ہے کہ میں بغیراحرام کے داخلہ جائز نہیں ہے اور مدیند منورہ کے بارے میں تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ احرام کے ساتھ داخل ہو۔ شوافع ولیل یک صدیت ہے۔ جواب-۱: کا حاصل بداد کام ابتداء مے لیکن بعد میں منسوخ ہو مجے۔ جواب-۲: یہنی اس میدے لیک کراس کے احکام مکہ کے احکام کی طرح میں بلکہ یہ نکی اس دجہ ہے تا کہ مدید کی رونق زیب در بہت ادراس کی شادانی باتی رہے۔ اس برقرینہ دیہ ہے کے فرمایا اس کا ساز دسامان لےلوجبکہ حرم مکہ کا تو پیشکم نہیں ہے ۔ باتی حضرت سعد کا سامان کیں اور دالیس نہ کرتا اپنے اجتہاد کی بنا و پرتھار وَعَنُ عَآئِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وْعِكَ أَبُوْ بَكُر وَبَلالٌ رضي الله عنهما فَجِئْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ

فَقَالَ اَللَّهُمَّ حَبِّبُ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوُ اَشَدُّوصَجِّحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا ۖ وَمُدِّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.(منفق عليه)

تر چمہہ: حضرت عائش ہے ردایت ہے کہا جب رسول القد علیہ وسلم مدیرہ نشریف لائے ابو بکر اور بلال کو بخار ہوگیا ہیں رسول القد علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ مسلی القد علیہ وسم کو خبر دی آپ صلی القد علیہ وسلم نے قر و یا اے القد مدیرہ اماری طرف محبوب بنادے۔ جسے ہم کو مکمجوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی آپ و ہوادرست کردے۔ ہمارے لئے اس کے صاح اور مند میں ہرکت ڈال دے اس کے بخار کو مجف کی طرف ذکال دے۔ (متفق علیہ)

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَرضي الله عنهما فِي رُوْيَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِيْنَةِ رَأَيْتُ امْرَاةً سَوُدَآءَ ثَآثِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ خَنِّى نَزَلَتُ مَهْيَعَةً فَتَأَوَّلُتُهَا أَنَّ وَبَآءَ الْمَدِيْنَة نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةٍ وَهِيَ الْجُحُفَةُ. (بحارى)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ علیہ ملم کی خواب کے تعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ منی اللہ میدوسلم نے دیکھ ایک سیاہ عورت پرا شدہ سروالی مدید سے بھی ہے مہید میں اتری ہے میں نے اس کی تاویل کی کسد بیدک و بام بید جفیفتنس ہوگئی ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری ہے۔

وَعَنَ سُفَيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرٌ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفُتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَقْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي

تر جمد: حضرت مفیان بن افی زبیر ﷺ روایت ہے کہا میں نے رسول اندُسلی اندُ علیہ وکلم سے سنافر ماتے تھے یمن فتح ہوگا لیک قوم آئے گی اپنے افل وعیال اور تا بعداروں کو لے کرمدینہ سے نکل جائے گی اور مدیندان سینے بہتر ہے اگروہ جاننے ہول۔ فتح ہوگ ۔ ایک قوم آئے گی اور مدیندان کیلئے بہتر ہے اگروہ جانئے ہول۔ عراق فتح ہوگا ایک قوم آئے گی اپنے اہل وعیال اوراپنے تا بعداروں کولیکرکون آئر جا کیں گی اور مدینہ بہتر ہے ان کیلئے اگروہ جانئے ہول۔ ( مشنق علیہ )

ُ وَعَنُ آبِيُ هُرَيُوَةٌ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُراى \*يَقُولُونَ يَثُرِبُ وَهِنَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ. (متفق عليه)

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہارسول الله صفی الله علیہ وسلم نے فرمایا جھے ایک الی بستی کی طرف جھرت کرنے کا حکم ویا گیاہے جوسب بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو بیڑ ب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے برے لوگوں کو اس طرح وورکرو بی ہے جس طرح بھٹی لو ہے کی میل کودورکرو بی ہے۔ (مشنق علیہ )

وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُوَةً قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى سَمًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى سَمًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى سَمًّى اللّهَدِينَةَ طَابَةً.(مسلم)

ترجمہ: جاہرین سرڈے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ علی انتدعلیہ وسلم سے سنافر ہاتے تھے اللہ تعالیٰ نے عدید کا نام طاہر دکھا ہے۔روایت کیواس کومسلم نے ۔ وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ اَعُرَابِيَّ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ الْاَعُوابِيَّ وَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَابَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَابَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيُو تَنْفِي حَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا. (متفق عليه) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيُو تَنْفِي حَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا. (متفق عليه ) ثقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيُو تَنْفِى حَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا. (متفق عليه ) ثقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيُو تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا. (متفق عليه ) ثقالَ وَهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْكَالِمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَاللهُ وَالْعَلَامُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَنْفِي الْمَدِيْنَةُ شِرَاوَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ. (مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرڈ ہے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی بیہاں تک کہ عیداسپے بروں کونکال دے کا جس طرح بھٹی لو ہے کی میل کورورکرو بتی ہے۔روایت کیااس کوسنم نے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الذِّجُالُ. (متفق عليه)

تر جمیہ: ابو ہربرہ سے دواہت ہے کہارسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایامدیند کے داستوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے اس جمل طاعون اور د جال داخل ند ہوگا۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنُ بَلَدٍ إِلّا سَيَطَأَهُ الدَّجَّالُ إِلّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيُسَ نَقُبٌ مِنُ آنَقَابِهَا إِلّا عَلَيْهِ الْمَلْئِكَةُ صَآفِيْنَ يَحُرُسُونَهَا فَيَنُولُ السَّبِخَةَ فَتَرُجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِالْعَلِهَا ثَلْتَ رَجَفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وْمُنَافِقٍ. (متفق عليه)

تر جمہ: حصرت انس سے روایت ہے کہار سول الشصلی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر نہیں مگر دجال اس کو پامال کرے گا مکر مکداور مدین کہاس کا کوئی راستہ نہیں مگر اس برصف باند سطے فرشیتے ہیں جواس کی تکہبانی کرتے ہیں وہ شور دالی زمین میں اترے گا۔ مدید اسپے دہنے دالوں نے ساتھ سلے گا تین سرونہ ہر کا فراور منافق اس سے فکل جائے گا۔ (متقل علیہ)

وَعَنْ سَعُدُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِيُدُ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدُ اِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَآءِ. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت سعد سے روایت ہے کہارسول الشعنی الله عدوسلم نے فر مایا مدینہ والوں کے ساتھ کوئی کرنہیں کرے گا محرکھن جائے گا جس طرح نمک یاتی میں کھل جاتا ہے۔ (متنق علیہ )

وَعَنُ أَنَانِي أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا قَدِمْ مِنُ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ

أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ذَآيَةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. (بخارى)

تر جمد: حجرت انس سے دوایت ہے کہا تی ملی الشعلیہ وکلم جب سفرے واپس تشریف لاتے مدینہ کی ویواروں کی طرف و کھتے اپنی سواری کوئیز دوڑائے اگر کسی داید یہ ہوئے اس کوٹر کت ویتے مدید کی محبت کی دجہ سے روایت کیا اس کو بخاری نے۔

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ اَلَّلُهُمْ إِنَّ إِيْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكُنَةَ وَإِنِّى أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا (منفق عليه)

تر جمہُ: انس ْسے دوایت سبے کہا نی منکی انڈ علیہ وسلم کیلئے احدیہاڑ فاہر ہوا فرمایا یہ پہاڑ ہے جوہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسٹا انڈ ہے فٹک ابراہ چم نے مکہ کوترام کیا تھا جس مدید کوترام کرتا ہوں۔ ( مثلق علیہ )

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ مَنْعُلِدٌ قَالَ وَمُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُدٌ جَهَلَ يُبِحِبُنَا وَنُعِجُهُ. (بعنادی) ترجمہ: حعرت بهل بن سعدٌے دوایت ہے کہارسول الله سنی الله علیہ وسلم نے فرمایا آحد پہاڑے وہ ہم سے مجت کرتا ہے ہم اس سے مجت کرتے ہیں۔ ( بخاری )

الفصل الثاني

عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي عَبُدِاللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعَدَ بُنَ آبِي رَقَّاصِ آخَذَ رَجُلا يَصِيْدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيْهِ فَكَلَّمُوهُ فِيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ آخَذَ آحَدًا يَصِينُهُ فِيْهِ فَلْيَسُلُهُ فَلَا آرُدُعَلَيْكُمْ طُعُمَةً آطُعَمَنِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ إِنْ شِئْتُهُ دَفَعَتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ (رواه ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت سلیمان بن افی عبداللہ ہے دوایت میں کہا جس نے سعد بن ابی وقاص کو دیکھا اس نے ایک آ دی کو پکڑ کیا جوجرم مدینہ جس شکار کررہا ہے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اس سے اس کے کپڑے چھین لئے اس کے مالک آ سے اور اس کے متعلق اس سے کتام کی سعد نے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اور قربایا ہے جوکسی کو پکڑ لے اس جس شکار کررہا ہواس سے اس کے کپڑے وغیرہ چھین لوجس تم ہر وہ بخشش نہ کروں گا جورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جھے کو دلوائی ہے لیکن اگر تم جاسے ہوجس تم کواس کی قیست و سے دیتا ہوں۔ روایت کیااس کو ابوداؤ دینے۔

وَعَنَّ صَالِحٍ مَوُلَى لِسَعُدِ أَنَّ سَعُدُ ا وَجَدَ عَبِيُدًا مِنُ عَبِيُدِ الْمَدِيْنَةِ يَقَطَعُوْنَ مِنُ شَجَرَةِ الْمَدِيْنَةِ فَأَخَلَمَتَا عَهُمُ وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَ الِيُّهِمُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَنُهَى أَنُ يُقُطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَىءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنُهُ شَيْنًا فَلِمَنُ آخَذَهُ سَلَبُهُ .(رواه ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت صالح مولی سعد ہے روایت ہے کہا سعد نے چند غلام دیکھے جو مدینہ کے غلاموں میں سے تھے مدینہ کا درخت کاٹ رہے ہیں اس نے ان کاسامان چھین لمیا اوران کے مالکوں ہے کہا میں نے رسول انڈسٹی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنا ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم سے کرتے تھے کہ عدید کے درخت کا نے جا کمیں اور آپ نے قرمایا اس سے جوکوئی کائے پس جواس کو پکڑنے اس کیلیے اس کا سامان ہے روایت کیا اس کو ایوداؤڈ نے ۔ وَعَنِ الزُّبَيُرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَيْدَوَجٌ وَعِضَاهَهُ حِرُمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ مُحْىَ السُّنَّةِ رَجِّ ذَكَرُ وَا آنَهَا مِنْ نَا حِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِى آنَهُ بَدَلَ آنَهَا .

ترجمہ: حضرت ذیر عسی میں اللہ علی اللہ علیہ کم نے قرایا ہوت کا شکاراس کے قاردادود و تستی حام ہیں اور اللہ تعالی کیلئے حام کے گئے ہیں۔ جمار اللہ تعالی کے ایک اور اللہ تعالی کے ایک اور ایت میں افر اللہ ہے۔ حام کے گئے ہیں۔ جما اللہ کا اللہ علی اللہ تعلیہ کے اللہ ہیں۔ خطابی نے اٹی روایت میں انہا کی بجائے از کہا ہے۔ وَ غنِ اللهُ عَمَدُ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السّتَعَاعَ اَن يَمُونَ تَ بِالْمَدِينَةِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السّتَعَاعَ اَن يَمُونَ تَ بِالْمَدِينَةِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السّتَعَاعَ اَن يَمُونَ تَ بِالْمَدِينَةِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السّتَعَاعَ اَن يَمُونَ تَ بِالْمَدِينَةِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السّتَعَاعَ اَن يُمُونَ تَ بِالْمَدِينَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَاللّٰ عَلَيْهِ وَلَاللّٰ عَلَيْهِ وَلَاللّٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ

ے پہلے ہے۔ ان سہمہ ان مرکب ہے۔ وَعَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ احِرُ قَرِیَةٍ مِّنُ قُرَی اُلاِسُلامِ خَرَابَانِ الْمَدِیْنَةُ. رَوَاهُ البَّرُمِذِیُ وَقَالَ هٰذَا حَدِیْتُ حَسَنٌ غَرِیْبٌ

ترجمہ: کو حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہا رسول الشعلی الله علید دسکم نے فرمایا اسلامی بستیوں بھی سب سے آخر بھی جوہتی ویران ہوگی و مدینہ ہے دوایت کیااس کور مذی نے اور کہا بیصد سے حسن غریب ہے۔

#### القصل الثالث

عَنُ آبِيُ بَكُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ المَسِيَّحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذِ سَبُعَةُ أَبُوابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ.(بخارى)

تر جمہ: 'حضرت ابویکر'ڈ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا مکیدیں سے وجال کا رعب داخل ندہو سکے گا اس روز اس کے سات دروازے ہوں سمے ہر درواز ویرووفریشتے ہوں محدوایت کیا اس کو بخاری نے۔

عَنُ آنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَوَكَةِ.(متفق عليه)

تر جمد: حضرت انس سے روایت ہے وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا اے اللہ مکہ میں جس قدرتو نے برکت ذاتی ہے یہ بیند میں اس سے دکنی برکت کر۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ رَجُلٍ مِنُ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيُ جَرَادِي يَوُمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلاَئِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيُدًا وَشَفِيعًايَوُمَ

الْقِيَامَةِ وَمَنُ مَاتَ فِي أَحِدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مَنَ الْأَمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ اورخطاب کے خاندان کا ایک فیض ناقل ہے کہ ہی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فریایا۔ ' جوشن بالقصد میری زیارت کرے گاوہ
قیامت کے دن میرا ہمسانیہ اور میری ہناہ میں ہوگا ' جس فیض نے یہ یہ بیٹس سکونت اختیار کرے اس کی فیٹیوں پرمبر کیا تیا مت کے دن اس
( کی اطاعت ) کا گواہ ہنوں گا اور اس ( کے گنا ہوں کی ہخش کیلئے ) شفاعت کروں گا اور جوشن ترجن ( بینی کہ اور مدید ) جس ہے کی
ایک شرمرے گا قیامت کے دن است اللہ تعالی اس والوں ہیں افعات کی لیمنی قیامت کے دن عذاب کے توف ہے امون رہے گا'۔

ایک شرم رے گا قیامت کے دن است اللہ تعالی اس والوں ہیں افعات کی لیمنی قیامت کے دن عذاب کے توف ہے امون رہے گا'۔

ایک شرم رے گا قیامت کے دن است اللہ تعالی میری زیارت کرے گا' کا مطلب میر ہے کہ جوشن تجارت' دکھانے سنانے' یا ای طرح کی اور کسی
د نیاوی غرض کیلئے نہیں جگہ حصول تو اب کے پیش نظر مرف میری زیارت کیلئے آ کے گا است نہ کورہ سعادت عاصل ہوگ ۔

زَعَنِ ابُنِ عُمَرَ مَرُفُوعًامَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِى بَعُدَ مَوُتِى كَانَ كَمَنُ زَارَنِى فِى حَيَاتِى . رَوَاه هُمَا الْبَيُهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

ترجمہ: حضرت این مخرے دوایت ہے فر مایا جس نے مج کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیادت کی دوایہ ہے جیسے اس نے میری زیادت کی روایت کیا ان دونو ک کوئیلی نے شعب الایمان میں۔

وَعَنُ يَحْمَى بُنِ سَعِيَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبَرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاطُّلُعَ رَجُلٌ فِى الْقَبْرِ فَقَالَ بَثُسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَمَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِلَى لَمُ آرِدُهٰذَ إِنَّمَا أَرَدُتُ الْقَثْلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِعْلَ الْقَتْلِ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَاعَلَى الْاَرْضِ بُقَعَةً آحَبُ إِلَى آنَ يَكُونَ قَبُرى بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مَالِكَ مُرْسَلًا.

تر جمہ : محضرت کی بن معید سے روایت ہے رسول الندسلی الله علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ بید بیس ایک قبر کھودی جاری تھی ایک آدی نے قبر بیس جما نکا اور کہا موس کی خواب کا ہ بری ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بری بات کی ہے۔ اس آدی نے کہا بیرایہ مطلب نہیں ہے جس نے اللہ کے راستہ جس ٹی آمراد لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ جس تم کم موسل کی مثال نہیں ہے۔ مدید ہے ہوئے کی مثال نہیں ہے۔ مدید ہے ہوئے کر میری طرف زمین کا کوئی کلوامحوں نہیں ہے کہ میری قبراس جس ہو تھن مرتبہ آپ نے رکھات فرمائے۔ روایت کیا اس کوما لک نے مرسل طور بر۔

رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُولُ اَتَانِى اللَّيُلَةَ اتِ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ وَفِى دِوَايَةٍ وَقُلُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ (رواه البخارى)

ترجمہ: این عباس ہے روایت ہے کہا عمر بن خطاب نے کہا میں نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم سے سنا آپ وادی عیّق میں تھ آپ سلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا ایک آنے والافرشند میرے دب کی طرف سے رات کوآیا ہے ناس نے کہا اس مبارک وادی میں نمازی پڑھادر کہ عروج میں ہے ایک روایت میں ہے کہ عمرہ اور ججے روایت کیا اس کو بخاری نے۔

كمآب المناسك فتم موكى بعنوان الله فالصة

#### جلدسوم

#### كتاب البيوع خريدوفروختكابيان

# بَابُ الْكُسُبِ وَ طَلَبِ الْحَلاَلِ كسب اورطلبِ طلال كابيان اللَّفَصُلُ الْاَوَّلُ

ترجمه: حضرت مقدام بن معد يكرب ب دوابت به به زمول الشعلى الشعلية و منايك محض في ول كهاناس به به ترفيس كها المده و منايك الشعلية و منايك الله عنه قال قال رَسُولُ الله عنه الله عنه قال المؤسل كُلُوامِن الله عنه المؤسل كُلُوامِن الله عنه المؤسل كُلُوامِن الله عنه المؤسل المؤسلة المؤسلة

پاک والشدتعاتی نے ایمانداروں کو بھی اس طرح کا تھم دیا ہے جس طرح نہوں کو تھم دیا ہے۔فرمایا اے دسولوھال رزق ہے کھاؤاور ' نیک عمل کرہ اور انشدتعاتی نے فرمایا سہاے لوگو جواہمان لاتے ہوان چیز وں سے کھاؤ جوہم نے تم کو دی ہیں۔ پھر آپ نے ایک آ دگ کا ذکر کیا جو لمباسفر کرتا ہے اس کے بال پرا گشدہ اور عبار آلودہ ہیں اسپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف کرتا ہے کہتا ہے۔ اے میرے دب ) اے میرے دب اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے ساتھ اس کو غذا جاتی ہے ایسے آ دمی کی دعا کیسے قبول ہو۔ (رواہت کیا اس کو مسلم نے )

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرُءُ مَآ اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلالِ اَمْ مِنَ الْحَوَامِ. (رواه البخارى)

تر جمیہ: ای (ابو ہریر ڈ) سے دوایت ہے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا لوگوں پر ایک زمانیہ آئے گا آ دمی اس یات کی پرواہ نہیں کرے گا جو بچھود و پکڑر ہاہے طال ہے بیاحرام ۔ (روایت کیااس کو بھاری نے )

وَعَنُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلالُ بَيِنٌ وَ الْمَعْرَامُ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْعَيهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنُ كَلِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ السَّبُراً لِيدِيْبِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَوَامِ كَالرَّا عِي يَوْعِي حَوْلَ الْمِحِمْي يُوشِكُ أَنُ يَوْكَعَ فِيهِ اللَّهِ مَحَادِمُهُ اَلاَ وَإِنَّ لِحُلِّ مَلِك حِمَّى الاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَادِمُهُ الاَ وَإِنَّ فِي الْمَعْمَدِ مُصَعَفَةً يَوْفَعَ فِي الشَّهُمَاتِ وَقَعَ فِي الْمَحْمَدِ مُصَعَلَاهُ مَعْمَدِهُ اللَّهِ مَحَادِمُهُ اللَّهِ مَحَادِمُهُ اللَّهِ مَعَادِمُهُ اللَّهِ مَعَادِمُهُ اللَّهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حِمَّى الاَ وَإِنَّ لِحَمَّالِهُ مَصَعَلَامُ اللَّهِ مَعَادِمُهُ اللَّهِ مَعَادِمُهُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَدِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَدِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَدِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَدِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَدِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

تشکولیت: وعن المنعمان بن بیشیر النع طال بین وه مال بیس می صرف اول حلت موجود بول اور حرام بین وه مال بیس می صرف اولد بول کی کوکی پرتریج نده و یا بعنوان آخر مشتبهات میں صرف اولد برس می دونوں تم کی اولد اور متعارض اولد بول کی کوکی پرتریج نده و یا بعنوان آخر مشتبهات سے مراومسائل اجتهادی بیس برس می علی مرفاد ول مقام ایسے بیل بحن سے بچنا واجب ہواد بعض مقام ایسے بیل بحن سے بچنا واجب ہواد بعض مقام ایسے بیل بحن سے بچنا مستحب ہے۔ زمانہ جالمیت میں مرواد ول نے جاکا بیل مقرد کی بوئی تھی یا جوجگہ پندا آئی اس کو این لیے مقرر کردیتے تھے اس کا طریقہ یہ کرتے کہ جوجگہ بہندا تی اس کے ثیلہ پرایک کتے جہر السوت کو لے جاکر کھڑا کردیتے اور اس کو بھو تکئے پراس کی کو اس مقام ایسے بیل میں اور کی بھو تک پراس کی اولانوں جائے ہوں کو بھو تک پراس کی مقدار وہ جگہ بادشاہ یا مرواد کے لیے تی مقرد کردیتے تھے پراس میں اور کی کے جائوروں کوئیس جانے وراس میں اور کی کے جائوروں کوئیس جانے وراس میں اور کی کے جائی اس کی مقدار وہ جگہ بادشاہ یا مون کی جائے گوئیس کر مرف اللہ اور درول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کے لیے رہنی اس می مشتب کے اس میں سب کاحق ہوں کوئیس کر مرف اللہ اور درول اللہ صلی اللہ علیہ کام کے لیے رہنی کر بھر میں اللہ علیہ کی گوئیس جائے ہوں کوئیس جائے تھی اس خوف سے کہ میں جائور ہوں گوئیس جائے گوئیس جائے تھی اس خوف سے کہ میں جائور ہی اندول واللہ کی گی اندی کر مرام کردہ بین کر بھر اور میں جس میں اس میں اور کی سے تھی کر بھر کی ہوئیس جائے ہیں کوئیس جائے ہوئیس جائے ہوئیس جائور جاگاہ میں نہ جائے جس کی وجہ سے وہ مراکا مستحق شدہ وجائے تو ای طرح انسان کو جائے ہیں کہ مرام کی وجہ سے وہ مراکا کوئیس جائی تو اس کوئیس جائے کر کوئیس جائے ہوئیس ایس کا میں کہ کوئیس جائے ہیں کی وجہ سے وہ مراکا کوئیس جائے تھی کوئیس جائے ہیں کی وجہ سے وہ مراکا کوئیس جائے تو ای طرح انسان کو جائے ہیں کر کوئیس جائے ہوئیس کی موجہ سے کوئیس کی وجہ سے وہ مراکا کوئیس جائے گائے گائی کوئیس جائے کی کوئیس جائے کر کے کوئیس جائے کوئیس کی کوئیس جائے کوئیس کی دوجہ سے کہ میں ایک کوئیس جائے کوئیس کی کوئیس جائے کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کو

مشعبات سے تجاوز کر کے اللہ کا فی (حرام) میں وافل ہوجائے جس کی وجہ سے فضب الی اور سزائے الی کامستی ہوجائے۔

وَعَنُ رَافِعِ بُن خَدِيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلُبِ خَبِينٌ وَ مَهُرُ الْبَعِيّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ. (دواه مسلم)

تر جمد: حضرت دافع بن خدت کے سے دوایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت پلید ہے۔ زائیے عورت کی کمائی پلید ہے۔ سینگی نگانے والے کی کمائی پلید ہے۔ (روایت کیااس وسلم نے )

تعشویی : وعن رافع بن حدیع الغ ..... نمن الکلب عبیث: مسّله: کلب مشّع کی آج جائزے یا نہیں؟ تارے نزد کے کلب مشّع کی تیج جائز ہادر اور افع کے نزو کے کلب مشّع کی تیج جائز ہیں ہے۔ اور افع کی دلیل مجن حدیث ہے نعن الکلب خبیث۔ جواب-۱: بیاس زنائدکا در اور جب کرکلب کے بارے میں تشدیدی ادکام تھے۔

جواب-٣: ينحول بكلب غيرمتقع براوركلب غيرمتفع كي يج إلا تفاق ناجا رُنب-

چواپ - ۳۰: نَعن َحبِينه: `حبثَ ايک َجْسَ ہـِاس کے تحت مختلف اتواع بِس کروُ وَثرامٌ طَاف اولُ مُختَف جگہ پر مختف احکام ہیں۔ زائیر کا ابرت ترام ہے تمن کلب کروہ ہے اور بینگل لگانے والے کی کمائی ظاف اوالی ہے ہ کلب تعلق کی تصریب کے ہے ہے۔ وَعَنُ آبِی عَسْعُودِ الْآنُصَارِی وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰی عَنْ قَعَنِ الْكَلُبِ وَ مَهْرِ الْبَغْیَ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. (منفق علیه)

تر جمّد: حصرت ایوسعودُ انساری سے روایت کے کہا رسول الله علی الله علیہ وسلم نے کتے کی قیمت رزانیے کی خربی اور کا بمن کی اجرت ہے منع کیا ہے۔ (متعق علیہ)

وَعَنُ أَبِى جُحَيُفَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ ثَمَنِ اللَّمِ وَ فَمَنِ الْكُلُبِ
وَكَسُبِ الْبَغِيَ وَلَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَ مُؤكِلَهُ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوُ شِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. (دواه البخارى)
ترجمه: حفزت الاجيء عُرف دوان ہے كہارسول الله على الله عليه ولم في فون كي تمت دين كي تمت ذائب كى كما كى سے تم كيا
ہود مود كھانے والے كھلانے والے بركوونے والى مودت بركدوانے والى مودت براورتصور اتاد في والے برلعن فرمائى ہے۔ (دوایت كيا اس كو بخارى نے)

أَنْشُولِينَ: عن ابى جعيفه الني المائلان به كم وجوده وورك كمر عال تساويا الم مديث كتنت واللي بيائيل؟ يعلى على مرخ كها بكر وجوده وورك كمر عالى تساويا المحديث كتنت والني بي الني المرخ كها بكر وجوده وورك كمر عالى تساويا المحديث كتنت والني بي الني كالمواحد الني الني المرخ كالمورث كالمورث كالمورث كالمورث الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ عَامَ الْفَتَحِ وَهُو بِمَكّة إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَة حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمُو وَالْمَيْتَةِ وَ الْجِنْوِيُو وَالْاَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ الله ارَأَيْتَ الله وَرَسُولَة حَرَّمَ بَيْعَ المُحَمُو وَالْمَيْتَةِ وَ الْجِنْوِيُو وَالْاَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ الله ارَأَيْتَ الله حُومَ المُعَلِي بِهَا السَّفُن وَ يُدَّهَنُ بِهَا المُجْلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ الاَ هُو حَرَامٌ ثُمْ قَالَ عِنْدَ ذَلَكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهُ لَمَا حَرَّمَ شُحُو مَهَا الجَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُولُهُ فَا الله فَا الله وَكُوا نَهَنَهُ وَالله وَمَا الْحَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُولُهُ وَالله وَكُوا نَهَنَهُ وَالَعَ عَلَيْهُ وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

ترجمہ: حضرت جابڑے دوایت ہے کہااس نے دسول انتصلی القد علیہ وسلم ہے فتح کے سال مکسی سنا۔ آپ تھر ماتے تتے القدادواس کے

رسول کے شراب مردار شزیرادر ہتوں کا بیچنا حرام کیا ہے۔ کہا گیاا سے اللہ کے دسول مردار کی چربی کے تعلق خردیں اس کے ساتھ کشتیاں پائش کی جاتی ہیں ادر چمڑے سے اس کے ساتھ تھنے کئے جاتے ہیں لوگ اس کے ساتھ چراغ جلاتے ہیں۔ فرمایانہیں وہ حرام ہے۔ پھرفر مایا اللہ تعالی یہود پراہنے کرے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی چربی ان پرحرام کی ہموں نے اس کو پکھلادیا اور بھے کرتھے سے کھاگئے۔ (شنق علیہ)

تشولیج: وحن جابرالخ عدیث میں جواشیاء فدکور ہیں ان کی نیچ جا تزخیل کیکن ان سے انتقاع جا ز ہے۔ الاھو حرام میں ہو همیر کا سرخ نیچ ہے۔ یہودیوں پر جب اللہ تعالی نے چربی کوحرام کیا تو انہوں نے بید حلیا انتقار کیا کہ ہموم میرید کی چربی کو پیکھلا کر بیچ کرتے تھے ( پیکھلانے کے بعد اس کھم نیس کہتے بلکہ اس کوورک کہتے ہیں) لیکن نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی مع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اسم کے بدلنے سے تقریبیں بدلیا جب تک کر حقیقت ند بدلے۔

وَعَنُ عُمَرَ رُضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ حُرَّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرے عمر سے روایت ہے کہا رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الند تعالی بہود پر اعنت کرے ان پر چربی حرام کی گئ انہوں نے اس کو چکھلا دیار پھراس کوفروخت کیا۔ (متنق علیہ )

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ` رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَالسِّنُورِ. (رواه مسلم)

ترجمة حغرت بالاست دوايت ببرب فك دمول الدُملى الشعلية وللم في كتراور في كل تجت سين كياب (دوايت كياس أوسلم في ) تشوليج: وعن جابرٌ الخبال تفاق ق حرة بالزيب اوريهال في ننز بمن كے ليے ببر باقى كتے كے تعلق مستلد ہو چا۔ وَعَنُ آنَسٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَهُدٍ وَ اَمَرَ اَهُلَةً أَنْ يُحَقِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَوَاجِهِ. (متفق عليه)

تر جمہ ہے۔ تر جمہ ہے۔ حضرت النَّن ہے روایت ہے کہا ابوطیبہ نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کوسینگی لگائی آپ نے اس کوایک صاع مجودیں دینے کاتھم فر ما یا اوراس کے مالکول ہے کہا اس کی کمائی میں جنیف کریں۔ (متنق علیہ)

تنگور ایستان و می انس التی بیره دین و ایس به اس بات کی کرمینگی نگانے والے کی اجرت جائز ہے اور جن حدیثوں میں نمی ہے ان میں تنز میدے لیے ہے ورز حضور سلی انڈ علیہ و سلم اجرت اوا نہ فرمانے قولہ و احر اعله ان یعفقوا النے : اہل عرب کی عادت تنی کہ وہ اپنے غلاموں اور لوغ بول کو تخلف پیٹوں میں لگا ویتے نتے اور ان سے یہ طبح کردیتے تنے کہ اجرت کے طور پر حاصل ہونے والے بال میں سے انتا حصہ ہما را ہوگا اور باتی کے تم حق وار ہو کے چنانچ ابوطیب نے جوئی بیاضہ کے فلام تنے ۔ آئے شرت سلی انڈ علیہ وآلدو کم کی خدمت کر ار کی کی تو ایک ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کے ماکوں سے کہا کہ تم لوگ ابوطیبر کی کمائی میں جو پکھروز اندایا کرتے ہواس میں کی کردو۔

#### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

عَنُ عَآئِشَةَ وَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَطُيَبَ مَ ٓ اَكَلَّتُمُ مِنَ كَسُبِكُمُ وَ إِنَّ اَوُلاَدَ كُمُ مِنْ كَسُبِكُمُ وَوَاهُ التَّوْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ فِي وَوَايَةِ آبِيُ دَاوُدَ وَالدَّارِمِي إِنَّ اَطُيَبَ مَا اَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسُبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ. تر جمہ: حضرت ما تشریب روایت ہے کہا نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابہترین پاکیز دوہ چیز جوتم کھاتے ہودہ ہے جوتم کماتے ہو اور تہاری اولا دبھی تہاری کمائی ہے۔ روایت کیا اس کوتر مذی نسائی ابن ماجے نے۔ ابودا وُداورداری کی روایت میں ہے نہایت پاکیزہ وہ جوآ دی نے کھایا ہے وہ ہے جواس کی کمائی ہے ہے اور اس کی اولا دبھی اس کی کموئی ہے ہے۔

تشولی : صدیت نمبر۱۴ م۲۳۲ سوال: احناف کاغیب به به که دالدین این او اد کے مال سے بغیرا و نا و کی اجازت کے تصرف نیس کر سکتے اوراس میں آیاو ان او لاد سمیم من سحسبکم الغ: چواب ایب مقید ہے ایک قید کے ساتھ کہ جب ضرورت ہوتو مجربغیرا جازت کے تصرف جائز ہے اور نمی عدم ضرورت کی بناء پر ہے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَشْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكُسِبُ عَبُدُ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَيُقَبَلُ مِنْهُ وَ لاَ يُبُفِقُ مِنْهُ فَيْبَارَكُ لَهَ فِيْهِ وَلاَ يَتُرُكُهُ يَكُسِبُ عَبُدُ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَيُقَبَلُ مِنْهُ وَ لاَ يُبُوقُ مِنْهُ فَيْبَارَكُ لَهَ فِيْهِ وَلاَ يَتُرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِةَ إِلاَ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَحُو السَّيِّيُ بِالسَّيِّيَ بِالسَّيِّيَ وَلِكِنْ يَمُحُو السَّيِّيُ عَلَى السَّيِّيِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لاَ يَمْحُو السَّيِّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللّهُ الل

کر جمہ: حضرت عبداللہ بین مسعود سے روایت ہے وہ رمول الله صلی اللہ عید وسلم ہے روایت گرتے جی فرمایا کوئی بندہ حرام مال خمیس کما تا چراس کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کا وہ صدقہ قبول نہیں کیا جا تا گر اس سے فرج کرتا ہے اس کے لیے ہر کت نہیں کی جاتی اس کواپنے چیچے چھوڈ کرٹیس جاتا مگر دوآگ کی طرف اس کا ٹوشہ ہوتا ہے۔اللہ تعالی برائی کو برائی کے ساتھ فیمیں مٹا تا لیکن برائی کو بھلائی کے ساتھ دورکرتا ہے۔ جینک پلید پلید کو دورٹیس کرتا۔ دوایت کیا اس کواحمہ نے ای طرح شرح السند ہیں ہے۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحُمُّ نَبَتَ مِنَ السُّحُتِ وَ كُلُّ لَحُمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحُتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلَى بِهِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيُمَانِ.

ترجمه: معرت جابرٌ حدوابت بكهار مول الشطى التعليد كلم خفرا يبنت بن وه كوشت والخربين بركاج كوشت حمام ال سے بالا جوبروه كوشت جوج ام ال سے با ہوآ كاس كذيا و ولاكل ب روايت كياس كواحما و دوارك نے اور يَسْ كَلَ فِي صَلَى اللّه وَعَنِ الْمُحَسَنِ بُنِ عَلِّي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَفِظُتُ مِنْ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُ مَا يُرِينُهُ كُ اللّى حالاً يُويُنِهُ كَ فَإِنَّ الْعَيدُقَ طَمَانِينَةٌ وَ إِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الْتُومِذِي وَ النَّسَانِي وَرَوَى الدَّارِمِي الْفَصْلَ الْاَوْلِ.

تر جمد: حضرت حسنٌ بن علی سے روایت ہے کہا میں نے نبی عنی الند صید وسم سے بید بات یا در کھی ہے۔ آپ نے فر مایا جو چیز جھو کو شک میں ڈائتی ہے اس کوچھوڑ کروہ اختیار کر جوشک میں ٹیس ڈائت ۔ اس لئے کہ صدق دل کے اطمینان کا باعث ہے اور باطل ترود اور شک کا باعث ہے ۔ روایت کیا اس کوا حمرتر ندی اور نسال نے ۔ روایت کیا دارمی نے پہلا جند۔

وَعَنُ وَابِضَةَ بُنِ مَعُبَدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا وَابِصَهُ جِئْتَ تَسُأَلُ عَنِ الْبِرِ وَالْإِثْمِ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَجَمَعَ آصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدُرَهُ يَ قَالَ اسْتَفُتِ نَفُسَكَ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ لَلاَثَا ٱلْبِرُّمَا اطْمَأْنَتُ اللَّهِ النَّفُسُ وَاظْمَأْنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ ٱلإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفُسِ وَ كَوَ دُفِي الصَّدْرِ وَإِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ (رواه احمد و الدارهي) ترجمه: حضرت وابعه "بن معبد بروايت برسول الشعلي الله عليه وعلم في الياب وابعه تو آيا براور نَكَل اور مُناه كِمتعلق دريافت كرتا ب مِن في كها بَي بال آپ في الكيال بِحَ كِين اوران كرماته مير بريد كو مارا اور فرمايا اي ول سيفتوئ يو جها بي ول سيفتوئ يو چه تمن مرتبه فرمايا نَكَى وه به جمل في العمينان يكر بدول اس كي طرف مطمئن جواور كناه وه ب جو تير دل مِن مُنظّا ورسيني عمل ترود كرب اگر چه لوگ جُه كوفتوئ وين (روايت كيان كواحداد رواري في)

تشولیع: حاص مدين : يهم بركی كيك بين به بلک يهم ان دوات قد به كيك بهن كاوب عرى بود.
وَعَنُ عَطِيَّةَ السَّعُدِيّ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنُ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَى يَدَعَ مَالاً بَاسَ بِهِ حَلْرٌ الْمَابِهِ بَاسٌ. (رواه الترمذي وابن ماجة)
ترجمه حضرت عليه معدى بدوايت به بارول الله على الشعلية بلم في المائل بازه الدوائل والتحقيق بين بن كايبال تك كه فيهود و حالى بيز ول كوش من كول باده الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُحْمَو عَشَوَة وَعَنُ اَنْسِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُحْمَو عَشَوة وَ الْمُحْمَولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَ الْحَلُو فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَالْحَلُو فَالْ لَعَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَالْحَلُو فَالْمُعْمَولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَ الْحَلُو فَالْمُ لَعْمَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَ الْحَلُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ بَآلِعَهَا وَ الْحَلُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ الْمُعْمَولُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ الْمُعْمَولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَ الْمُعْمَولُ كَاللهُ عَلَيْهُ وَ سَاقِيَهَا وَ الْمُسْتُولُ كَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ الْمُعْمَولُ كَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ ال

ترجمه: حعرَت انسُّ عددایت به کهارسول النصلی الذعلیه وکلم خطراب کے بارہ پی وی آدمیوں پرلیمنت کی ہے اس کو ٹیجؤ نے والداس کو ٹیموانع الداس کا پینے والداس کا دھانے والدجس کی طرف اٹھائی گئے ہے اس پراس کے پلانے والے پراس کے پینے والے پر اس کی تجت کھانے والے پراس کے فرید نے والے پراورجس کے لئے فریدی گئے ہے روایت کیا اس کورتہ کی اوران می اید نے۔ وَعَنِ ابْنِ عُمُو وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْحَمُولُةَ الْحَمُولُةَ الْحَمُولُةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ الْمَحْمُولُةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الْحَمُولُةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰمَاسِكُمُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَالِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰ

تر جمد : حضرت این عمر ہے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے قربایا اللہ تعاتی نے شراب پراس کے پینے والے پراس کے پلانے والے پراس سے بیچنے والے پراس کے خرید نے والے پراس کے نجوز نے والے پراس کے تجڑوانے والے پراس سے انھانے والے پراور جس کی طرف اٹھا کرلائی گئے ہاس پرلعنت فرمائی ہے۔ روایت کیااس کوابوداؤ داور این ماجہ نے۔

وَعَنْ مُحَيِّضَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجُرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَلَمُ يَزَلُ يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ أَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ وَاطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ. (رواه مالك والترمذي وابو داؤ د وابن ماجة)

تر جمہ: حضرت محیصہ سے روایت ہے اس نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے پیٹٹی فکوانے کی اجرت کھانے کی اجازت طلب ک آپ نے اس کوروک دیا آپ سے وہ بمیشہ اجازت طلب کرنا رہا یہاں تک کرآپ نے فرمایا اپنے اونٹ کو کھلا وے یا اپنے غلام کو کھلا دے ۔۔دوایت کیا اس کو مالک تر قدی ابوداؤ داورا بن الجہ نے۔ وَعَنُ آبِيُ هُرَيُوَةَ وَضِيَّ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ لَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسُبِ الزَّمَّاوَةِ. وَوَاهُ فِي شَوْحِ السُنَّةِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہری اتنے دوایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیدوسلم نے کتے کی قیمت اور گانے والیوں کی کمائی سے مع کیا ہے۔ روایت کیااس کوشرح المند میں۔

وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيُعُوا الْقَيْنَاتِ
وَلاَ تَشْتَرُو هُنَّ وَلاَ تُعَلَّمُوهُنَّ وَلَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَ فِى مِثْلِ هَذَا ٱنْزِلَتُ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التَّرِمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَ قَالَ التَّرُمِذِي هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَ عَلِيُّ بُنُ يَزِيُدَ الرَّاوِئُ يُصَعِّفُ فِى الْحَدِيثِ وَ سَنَذَكُرُ حَدِيثَ جَابِرٍ نَهَى عَنُ آكُلِ الْهِرِّ فِي بَابِ مَا يَحِلُ آكُلُهُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تر جمہ: حضرت ابوالم میڈے روایت ہے کہارسول الندسلی الندعایہ وسلم نے فر مایا گانے بجانے والی لویڈ یوں کو نیٹر یدونہ پیجو نہ ان کو گاٹا سکھلا ؤ۔ ان کی قیمت ترام ہے اس کی ماند میں ہیآ یہ تازل ہوئی اور بعض لوگ بہودہ کھیل کی بات قرید تے ہیں۔ روایت کیا اس کواحد ترندی اور این ماجہ نے ترندی نے کہا ہے صدیرے فریب ہے اور علی بن بزیدراوی حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے ہم جابڑ کی حدیث جس کے لفظ ہیں رنمی کوناکل البرنی باب ماسکل انفذ ہیں افشاء اللہ بیان کریں گے۔

## اَلْفَصُلُ الشَّالِثُ

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسُبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعُد الْفَرِيْضَةِ. (رواه بيهني في شعب الايمان)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہارسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا حلال کمائی کا طلب کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔(روایت کیانس کوئیمیل نے شعب الا بمان میں)

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ سُيْلَ عَنْ أُجُرَةٍ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لاَ يَاسَ إِنَّمَا هُمَّ مُصَوِّرُوْنَ وَ اَنَّهُمُ إِنَّمَايَا كُلُونَ مِنُ عَمَلِ اَيْدِيْهِمُ. (رواه رزين)

ترجمة: حضرت ابن عباسٌ بدوايت جان حقرآن باك كُن كابت كا جرت ك معلق موال كيا مميا انهول نه كها كوئى حرق نيس وه توصرف نتش كينچوالے بيس مواسات اس كي يس وه است باتھوں كى كمائى سے كھاتے ہيں۔ (روايت كيا اس كورزين نے ) وَعَنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَاوَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْكُسُبِ اَطُيْبُ قَالَ عَمَلُ الرّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعِ مُبْرُورٍ.

تر جمد : حضرت دافع بن خدیج ہے روایت ہے کہا تمیا اے اللہ کے رسول کوٹسا کسب یا کیزہ ہے فرمایا آ دی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہرا کی جے جو مقبول ہو۔ (روایت کیا اس کواحمہ نے )

وَعَنُ أَبِيْ بَكُرٌ ۚ بَنِ أَبِي مَرُيَمَ قَالَ كَانَتُ لِمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَ يَقْبِضُ

الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيْلَ لَهُ سَبُحُانَ اللَّهِ آقَبِيْعُ اللَّيْنَ وَ تَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمُ وَ مَا بَٱسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَأْتِيَنُّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَايَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا الذِّيْنَا رُوَالدِّرْهَمُ. (رواه احمد)

ترجمہ: حضرت ابو بکر کرنا الی مربم سے روایت ہے کہا مقدام ہن معدیکر ب کی ایک لونڈی تھی جودودہ پیجٹی تھی اور مقدام اس کی قیست وصول کر لیتا۔ اس کے ساتے کہ گیا سے ان اللہ کیا تو دودہ بیچنا ہے اور اس کی قیمت پکڑ لیت ہے اس نے کہا ہاں اور اس بیس کیا مضا افقد ہے ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافریا ہے تصفی کو ل پرا بیک زمانہ آ سے گااس میں درہم ودینا رہی تفق میں مجے ۔ (روایت کیا اس کواحمہ نے )

وَعَنُ نَافِع رَحِمَةَ اللَّهِ عَلَيهِ قَالَ كُنْتُ أَجَهِزُ إِلَى الشَّامِ وَ إِلَى مِصْرَ فَجَهَّزُتُ إِلَى الْبَعْرَاقِ فَاتَيْتُ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ كُنْتُ أَجَهِزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزُتُ إِلَى الْمُعَامِنَةُ فَقُلْتُ الْمَوْمِنِينَ كُنْتُ أَجَهِزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزُتُ إِلَى الْجَوَاقِ فَقَالَتُ لاَ تَفُعَلُ مَالَكُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ إِذَاسَبَّبَ اللَّهُ تَفُعُلُ مَالَكُ وَ المَّذَعَةِ حَتَى يَتَعَيَّرُ لَهُ اَوْيَتَنَكُّرَلَةُ (رواه احمد وابن ماجة)

ترجمہ المحترب نافع سے روایت ہے کہ جن شام کی طرف تجارت کا سامان درست کرتا تھا اور معرکی طرف باک دفعہ جن نے عراق کی طرف سامان درست کے اس الموسین عائشہ کے پاس آیا جن نے کہا اے ام الموسین جن شام کی طرف سامان درست کے اس نے کہا ہے امرائے جن نے کہا ہے ۔ جن نے کرتا تھا اب جن نے عراق کی طرف سامان درست کیا ہے ۔ جن نے کہا ہے نہ کرتیرے اور تیری تجارت کے لئے کیا ہے ۔ جن نے رسول الله علیہ دسم سے سنا ہے فرماتے تھے جب کی طرف سے اللہ تھا کی کورز ق کا سب کردے اس کو شہوڑ ہے مہاں تک کہا ہے گا ہے۔ کا اللہ علیہ دستان ہو شہوڑ ہے مہاں خلا مرہوں دوایت کیا ہی کو جمداورا بن بادید نے ۔

وَعَنُ عَآنِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِآهِي بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عُلاَم يُخَرِّجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ آبُوْبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَآءَ يَوُمًا بِشَيْءٍ فَاكُلَ مِنْهُ آبُوبَكُرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ تَدُرِى مَاهَذَا فَقَالَ آبُوبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا هُوَ قَالَ كُبُتُ تَكَهَّنُتُ لِأَنْسَانِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَ مَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعُتُهُ فَلَقِيَنِي فَاعْطَانِي بِذَلِكَ فَهاذَا الَّذِي آكَلُتُ مِنُهُ قَالَتُ فَادُخَلَ آبُوبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطُنِهِ. (رواه البخارى)

ترجمہ: حضرت عائث ہے روایت ہے کہ ابو کرگا ایک غلام تھا جواس کوٹرائ دیتا۔ ابو کڑائی ہے خراج ہے تھاتے ایک دن وہ کوئی چیز لؤیا ابو کڑنے وہ کھالی غلام نے کہا آپ جانے تی رید میں نے کہاں ہے لی ہے۔ ابو کڑنے کہا کہاں ہے اس نے کہا جاہیت کے زمان میں میں نے ایک اٹسان کے لئے کہانت کی تھی عالیا تکہ میں کہانت اچھی طرح جائٹ میں گر ہیں نے اس کوٹ وکا دیادہ مجھ کو طلاس نے جھے کو یہ دیا ہے یہ ہو ہے جوآپ نے کھا ہے کہ اور کڑنے اپناہا تھے مند میں واغل کیا اور بیٹ میں جو رکھے تھا اس کی تنے کی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

بِهِ فِي بِكُورِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَدَخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ. عَنْ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَدَخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ. عُذِي بالْحَرَامِ. (رواه البيهقي في شعب الايمان)

ترجمة حفرت الويكرُّ بدوايت بكهاد مول التقطى الشعبية كلم نفرة في جنت بين وه بدان والخل تبين الوگاج و ام كساتھ پروش كيا گيا۔ وَعَنُ زَيْدِ بْنِ أَصْلُعَ أَنَّهُ قَالَ مُشَوِبَ عُمَوُ بُنُ الْخَطَّابِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَبَنَا وَأَعْجَبَهُ وَ قَالَ لِلَّذِي سَفَاهُ مِنُ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّيْنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدْ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمْ مِنُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُمُ يَسُقُونَ فَحَلَبَسُوا لِي مِنُ ٱلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِفَآلِي وَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَآءَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِي شُعِبِ الْإِيْمَانِ.

ترجمہ: حضرت زیڈین اسلم سے روایت ہے اس نے کہا عمر بن خطاب نے ایک سرت دورہ بیاان کو اچھا معلوم ہوا جس نے پلایا خفا اس نے پوچھا تو نے بیکہاں ہے لیا ہے اس نے ہلایا کہوہ ایک پائی پر گیا جس کا اس نے نام بھی لیاد ہاں زکو ہے کاونٹ بتنے وہ پائی بلاتے تنے انہوں نے دورہ دوہا میں نے اپنے برتن میں ڈال لیا بدوہ ہے مفرت عمر نے اپنے مندمیں ہاتھ دوخل کیا اور تے کی سان دونوں رواجوں کو پہنی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبُهُ بِعَشُرَةِ دَرَاهِمَ وَ فِيْهِ دِرَهَمْ حَرَامٌ لَمُ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ صَلاَةً مَادَامٌ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنِيُهِ وَ قَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَضِلَّمَ سَمِعُتُهُ يَقُولُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعِبِ ٱلْإِيْمَانِ وَ قَالَ اسْنَادُهُ صَعِيْفٌ.

تر جمد: معفرت این عمر سے روایت ہے کہا جس نے ایک کیڑا اوس درہم کاخر بدااس میں ایک درہم حرام کا ہے القد تعالیٰ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک ووائں پر ہے بھرا پی اٹھیاں اپنے کا نول میں واقل کیں اور کہا بید دنوں ہمرے ہوجا کی اگر میں نے رسول الفاصلی الفدعلیہ وسلم سے بیانہ سنا ہو کہ آپ فرمار ہے تھے۔ روایت کیا اس کواحمہ اور پیٹی نے شعب الایمان میں اور کہا اس کی سند ضعیف ہے۔

## بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِى الْمُعَامَلَةِ معاملات مِس زَى كرنے كابيان الْفَصُلُ الْآوَّلُ

عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمُحَا إِذَا اشْتَرَى وَ إِذَا اقْتَصْى. (دواه البخارى)

تر جمہ، حضرت جابڑے روایت ہے کہارسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالی ایسے آ دمی پر رقم کرے جوزی کرتا ہے جب پچتا اور قریدتا ہے اور جب تقاضا کرتا ہے۔ (روایت کی اس کو بھاری نے )

وَعَنُ حُذَيْفَةٌ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلُتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَآ آعُلَمُ قِبُلَ لَهُ انْظُرُ قَالَ مَآ آعُلَمُ شَيْنًا غَيْرَ آتِي كُنتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنَيَا وَ أَجَازِيْهِمُ فَٱنْظُرُ الْمُؤسِرَوَ آتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ ! مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحُوهُ عَن عُقْبَةَ بُنِ عَامِرُو آبِي مَسْعُودِ الْاَنْصَارِى فَقَالَ اللَّهُ آنَا آحَقُ بِذَامِنَكَ تَجَاوَزُو اعَنُ عَبُدِئ. قُلْ يَتَوَ فَكُمُ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْانْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا.

تر جمہ: حضرت حدیقہ سے روا ہے ہے کہار سول الشعنی الشعلیہ وسلم نے قرمایا پہلے زمانے سے ایک آدی کے پاس فرشتہ آیا تا کہ اس کی روح قبض کرے اے کہا گیا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے کہا بین نہیں جات اس کے لئے کہا تھیا چھی طرح غور کرلے اس نے کہا بین نہیں جانتا سوائے اس کے نہیں بیس و نیا بیس خرید وفروقت کرتا تھا اور احسان کرتا تھا بالدار کو میں مہلت ویٹا اور تنگد مست سے ورگز رکر جاتا سواللہ تعالی نے اس کو جنب ہیں واخل کرویا۔ متنق علیہ سلم کی ایک روایت میں اس طرح عقبہ بن عامر اور ابوسسود افعہ ری ہے ہے۔ اللہ تعالی نے فریایا جس اس بات کا تجھے ہے زیادہ حقد ارجوں بہرے بندے سے درگز رکرو۔

وَعَنُ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاكُمْ وَكَثُرَةَ الْحَلَفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمُحَقُ (رواه مسلم)

تر جمہ: حضرت ابوقناً دہؓ ہے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرما یا خرید وفروشت میں زیاد وقتسیں کھانے ہے بچووہ رواج کا سبب بنتی ہیں گھر برکت مث جاتی ہے ۔ ( روایت کیااس کوسلم نے )

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلُعَةِ مُمُحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (منفقعله)

تر جرر: حضرت ابو ہربرؤٹ روایت ہے کہا ہیں نے رسول الفیصلی القدعلیہ دسم سے سنافر ہاتے بیٹھیتم سامان کے روان کا ہاعث ہے اور برکت کومل نے کا سب ہے۔ (متفق طبیہ )

وَعْنَ آبِى فَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ثُلاَثَةٌ لاَيُكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُوُ اِلْيَهِمُ وَلاَ يُوْكِيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوُفَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسُبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلُعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. (رواه مسلم)

ترجمہ حضرت ابوذر نبی علی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں تین آ دی ہیں قیامت کے دن ان سے اللہ تعالی شکام کرے کا ندان ک طرف دیکھے گازان کو پاک کرے گا اوران کے لیے درونا ک عذاب ہے۔ ابوذر ٹنے کہا وہ خیرے محروم ہوئے اورخسارے میں پڑگئے وہ کون میں اے اللہ کے دمول فرمایا چا درافکائے والا احسان جنگانے والا اور جھوٹی تشم سے اسپنے سامان کورواج دینے والا روایت کیا اس کوسلم نے۔

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقَ الْآمِيُنُ مَعَ النَّبِيَيْنَ وَالصِّدِيُقِيُنَ وَالشَّهَذَاءِ رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَالدَّارِحِيُّ وَالدَّارِ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ التَّرُمِذِيُّ هَذَا حَذِيْتُ غَرِيْبٌ.

تر چہہ: حَفَرتُ وَبِهِ مِيدٌ ہے روايت ہے كہ كہارسول الله عليدى كلم نے فرمانا تجارت كرنے والا بچ بولنے والا امانت وار نبيول أ صديقوں اور شہيدوں كے ساتھ ہوگا۔ روايت كيا اس كوتر غدى وارقى واقطنى نے اور روايت كيا ہے ابن ماہر نے ابن عمرٌ ہے۔ ترغدى نے كہا بيرمدي خريب ہے ۔ وَعَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِئَ غَرَزَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنَا نُسَمِّى فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرْبِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَاحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النَّجَادِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحُضُرُهُ اللَّهُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالطَّدَقَةِ. (رواه ابوداؤد والترمذي والنساني وابن ماجة)

تر جمہ: حضرت تیس بن الی خرز ڈیسے روایت ہے کہا دسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ بیس ساسر و کہا جاتا تھا۔ رسول الشعلی اعتدعلیہ وسلم ہوند سے پاس سے گزرے آپ نے ہمارا بہت اچھانا م لیافر مایا اسے تا جروں کی جماعت کے کوانوا ورقتم وغیرہ حاضر ہوتی ہے اس کوصد قدے ساتھ ملاؤ۔ روایت کیاوس کو ابوداؤڈٹر ندکی نسائی اور این ماہیہ نے۔

**نشونیج:** وعن فیس تجارت کے دوران چونکہ مالا ینبغی کا مددر ہوجاتا ہے اس کے اس کوصد نے سے دور کرنے کا تھم ہے زکو ہاکی نہیں ہے۔

وَعَنُ عَبِيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلْآمَنِ اتَّقَى وَبَرَّوَ صَدَقَ رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُ وَزَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعِبَ الْإِيْمَانِ عَنِ الْبَرَّآءِ وَقَالَ الْتَرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر جمہ: حضرت عبیدًین رفاعہ اپنے باپ ہے وہ نبی سلی الذعبیہ وسم ہے روایت کرتے میں فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسقوں کے ساتھ اٹھائے جا کیں گے ۔گمرجس نے تقو کی اختیار کیا دوریتی اور بچ بولا۔ روایت کیا اس کوٹر ندی ابن مجداور وارقی نے اور روایت کیا بہتی نے شعب الایمان میں براڈ سے ستر غدی نے کہا ہوصدیث مس صحح ہے۔

# باَبُ الْخِيَارِ

خيار كابيان

# ٱلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْجَيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَآ إِلَّا بَيْعَ الْجَيَارِ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمِ وَاجِدِ مِنْهُمَا بِالْجَيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجَيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ جِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَ فِي رِوَايَةٍ لِلبَّرُ مِذِي الْبَيْعَانِ بِالْجِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا اَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ جِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَ فِي رِوَايَةٍ لِلبَّرُ مِذِي الْبَيْعَانِ بِالْجِيَارِ مَالُمُ يَتَفَرَّقًا اَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ جِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَ فِي رِوَايَةٍ لِلبَّرُ مِذِي الْبَيْعَانِ بِالْجِيَارِ مَالُمُ يَتَعَرِّقًا اللهِ عَنْ جِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَ فِي رِوَايَةٍ لِلبَّرُ مِذِي الْبَيْعَانِ بِالْجِيَارِ مَالْمُ

تر جمد : حضرت این عمر سے روایت ہے کہار مول الند علیہ وسلم نے قربایا بیچے والا اور قرید نے والا ہر آیک ان عمل سے اپنے صاحب پر اختیار رکھتا ہے جب تک ایک دوسرے سے جدائے ہوں گر خیار کی تنتا میں مشقق علیہ مسلم کی ایک روایت عمل ہے جب یجے اور خرید نے والے آپس میں تیج کریں ان میں سے ہرا کیے گوائی تیج میں اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوئی یا ان کی تیج خیار ہو ج جب تیج خیار کی دونیں اختیار واجب ہوا۔ ترفدی کی ایک روایت میں ہے بائع مشتری اختیار رکھتے ہیں جب تک جدا نہوں یاوہ اختیار کی شرط لگا میں۔ شفق علید میں ہے یا لیک دوسرے کو احتو کہدوے بیعبارت او یعتدار کی جگہ ہے۔

تنشوایی : علی ابن عمر سیالیهان کل واحد منهما بالنحیاد الخے مسئد: خیار کبکس تابت ہے یائیں؟ خیار مجلس کا مطلب: ایجاب وقبول ہوج نے کے بعدا نقصائے کبلس سے پہلے پہلے فریقین میں سے ہرایک کوفنج کافن حاصل ہوجا تا۔ وحناف کےزد کی خیار کبلس ٹابت نہیں شوافع کے نزد کیک خیار کبلس ٹابت ہے۔

احناف کی دلیس آیت کریمہ یابھا اللین احمو اوطو ابالعقو داور واست بھدوا شہدین من رجالکہ الآیعاورظاہر ہے کہ گواہوں کا قائدہ تب ظاہر ہوگا جب فننج کاحق کسی فریق کونہ دیا جائے ورٹیقا گواہوں کے جائے کے بعد کوئی فننج کروئے تو گواہوں کو کیسے علم ہوگا؟ اور ٹیز اس زیائے میں ہولت ای میں ہے کہ خیارمجلس کے قول کو تبول زیمیا جائے۔

شوافع کی دلیل ہیں صدید ہے: اذا تبایع المستبایعان فکل منهما باللحیار من بیعه مالم یتفوفا: اس کا پہلا جواب جوکہ ہدائیمی ہے کہ تفرق ہوائیمی ہے کہ تفرق ہوائیمی ہے۔ مثلاً بائع نے بعث کہا دوسرے نے جب تک اشتویت ہیں کہا تو یہ ہے ایجاب ہورجوں کرسکتا ہے جب دوسرے نے اشتریت کہدیاتو تفرق بالاقوال ہو گیا اب رجو گئیں کرسکتا ہیں مین بحز کہ حقیقت کے ہے جواز کے تیس ہے۔ (۲) توشی ابو یوسف فرماتے ہیں تفرق ہے مراد تفرق بالاجمان ہے تین خیارے مراد خیار قبول ہے ۔ ایجاب ہوجانے کے بعد فریق آخر کو تبول کرنے کا حق اس وقت تک رہے گا جب تک بھس باتی رہے گی ۔ (۳) علی سیس التسلیم : حد بہ خیار بھس رمجمول ہے لیکن غی وجداللہ وم لیعنی دوسرے کو جب تک کہ دہ حسن سلوک کرتے ہوئے دوسرے کو خیاردے دے۔

سوال: یتوانقشائے مجنس کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے تو پھر مجلس کی قید کا کیافا کدہ؟ جواب: یتیل القرق علی دجالا کید ہے۔ (٣) خیار کی دوشمیں ہیں: (١) خیار مجلس کال (٣) خیار کبلس ناقص ۔ صدیث کا عدلول خیار کبلس کال ہے اورا پیجاب و آبول کرنے کے بعد خیار کبلس ناقص ہوجاتا ہے۔ الابیع النحیار: اس ہے مراد تفرق ہوجائے کے بعد کسی کوکس فتم کا کو کی افتیار ٹیس ۔ ہاں تاتا بشرط الخیار میں من لہ انخیار میں استیار کی سے مطلب بھی ہے دومرا مطلب اگرا پیجاب و آبول ہوجائے کے بعد بائع نے کہا اختر و دومرے نے کہا اختر ت قوجلس اگر چائے گا۔ پہلا مطلب دولوں کے ذریب پر شطبق ہور ہاہے۔

وَعَنْ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْجِيَارِ مَانَمُ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَ إِنْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (متفق عليه)

ترَجَدِ: حفرتَ كَيْمُ مِن وَاسِينَ بِهُمَارِ ول الله على الله على الله والمُم فَرْ الذَّالَةُ مُسْرَى وَوْلَ وَافْتِيارَ بِهِ بِهِ بَكَ جِدَالَةِ بَوْلَ الْأَوْمِ وَلَا يَكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى الْحُدَّعُ فِي وَعَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى الْحُدَّعُ فِي وَعَنِ اللّهِ عَمَو وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى الْحُدَّعُ فِي الْمُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى الْحُدَّعُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى الْحُدَّعُ فِي الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْحُدَّعُ فِي الْمُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْحُدَّعُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْحُدَّعُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْحُدِي الْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْمُؤْمِنَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تر جمہ اُحضرت این تمرؓ ہے روایت ہے کہا ایک آ وی نے رسول الله صلی القد علیہ وسم ہے کہا خرید وفروضت میں جھے دھوکا ویا جاتا ہے۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وآلدوسلم نے فرمایا جب تو تنج کرے کہ فریب وینا ( دین میں ) نہیں سووہ آ دی ایسا کہا کرتا تھا۔ ( متعلیٰ علیہ ) . جلديوم

تنشوایع : بیرحدیث صاحب فلابتہ کیام ہے مشہور وسے حیان بن منفذ نامی خص بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اور عرض کیا کہ میں خرید وفر وخت میں دھو کے میں جتلا ہو جاتا ہوں تو آپ سلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا جب قرخرید وفر وخت کرے بیافظ کہددیا کر لا محلاجہ قبر مستدخیار منہوں ٹابت ہے یا نہیں؟ خیار منہوں کا مطلب: ایک مخص کو تع میں دھوکہ گئے جائے اور اس کو تع فنح کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ احداث کے دین اور منابلہ کے زو کیک فارت ہیں اور مالکیہ کے زو کیک خیار منہوں ٹابت ہے جہور کہتے ہیں وہوکہ کھا تا تعظی کی دیس ہوتا ہے اس کو کس نے کہا کہ جب بجھے تجربیتیں ہے تو جا کرتجارت کر ساور مالکیہ کی دلیل میں حدیث ہے۔

نوٹ : لیک ہے خیارمسترسل اورائیک ہے خیارمغون ووٹوں میں فرق ہے۔ خیارمغون کی تفصیل گزر بھی ہےاور خیارمسترسل یہ ہے کہ کوئی و ہوانیآ ومی معاملہ کرے اس مدیث میں اس کا بیان نہیں ہے۔

اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّ قَآ إِلَّا أَنُ يُكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنُ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشِيَةً أَنُ يَسُتَقِيُلُهُ. (رواه الترمذي و ابودلؤد و النساني)

تر جمد : حضرت عمرو بن شعیب عن ابدیمن جدہ سے روایت ہے کہارسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا با لَع مشتری القلیا رکھتے ہیں جب تک جدانہ ہوں مگر جبکہ تھے خیار ہوا درمشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہا قالہ کے خوف سے وہ یا لَع سے جدا ہو۔ روایت کیا اس کو تر نہ کی ایو داؤ داور زنسائی نے ۔

تشولی اِق آئمک زویک است آمیت کے اور اور میت کا ایجاب وقبول سے ہوجائے گی باتی آئمک زویک است آمیت کا ہوجائے گی باتی آئے است آمیت کا ہوجائے گی باتی ہوگا اور اللی تقواہر کے زویک دونول نہیں ہول کے اس صدیف کو اللی فلواہر کے فلاف و بیش کیا جاسکتا ہے لیکن شوافع کے فلاف نہیں ویش کیا جاسکتا کے فکر اور بھا کہ ہوتے ہوگا۔ شوافع کے فلاف نہیں ویش کیا جاسکتا کے فکر اور بھا تھا ہوتے ہوگا۔

وْعَنُ أَبِى هُوَيْوَةَ عَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ إِنْهَانِ إِلَّا عَنُ تَوَاض. (دواہ ابو حاؤد) ترجمہ: حضرت ابوہریرۃ سے روایت نے وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے میں فرمایا یا کع مشتری ووتوں رضامندی ک ساتھ ایک دوسرے سے جداموں سروایت کیا اس کوابوداؤ دیے۔

**ننشو بیت**: بینعدیث احناف کی مؤید ہے۔خیار مجلس اگر ہوتا تو پہ خیار دینے کی شرورت نہیں تھی اور چوخیار دیا وہ علی وجہالاستی ب وانمرو قومیا۔

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ اَعْرَابِيًّا بَعُدَ الْبَيْعِ. رَوّاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

تر جمعہ: حضرت جاہڑ ہے مواجت ہے رسول الشصلی القدعلیہ وسلم نے تھے کے بعد ایک اعرافی کوافقتیار ویا۔رواجت کیا اس کوتر نہ ی نے اوراس نے کہا بیصدیث صحیح غریب ہے۔

#### بَابُ الرِّبوُ <sup>سودكابيان</sup> اَلُفَصُلُ الْآوَّلُ

عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَةُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمُ سَوَآءٌ (رواه مسلم)

تر جمد : حفرت جابر عن روایت ہے کہار سول الفت علی الله علیه وسلم نے سود کھاتے والے کھلاتے والے اس کے لکھنے والے اور اس کے کوابوں پر احشت فرمائی ہے۔ اور فرمایا محتاہ میں بیسب برابر ہیں۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

تشولی : عن جابوالنے : اس حدیث کی دوسے بینک کی المازمت حرام ہے ہے جس تم کی ہی ہواس میں سب واخل ہیں۔
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالتَّمُو بِالتَّهُ وَالْمَهُ بِاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ بِاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالتَّهُ بِاللَّهُ عِيْهُ إِللَّهُ مَلُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عِيْهُ إِللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

زوات میں بحث ہے۔انہوں نے زوات کالحاظ کیا ہے اورا مثاف کے ذوات کالحاظ نیس کیا ہے (۲) بعض احادیث میں جواس واقعہ سے متعلق جیں ان میں بیالفاظ ہیں و کلدافک المعینوان اور بعض رواجوں میں بیالفاز ہیں معایکا ویوزن ، چنانچینے وسلم میں پہلے الفاظ ہیں۔

(۳) اشیاء کشرہ کے اعدر یا اکا ہونا نہ ہونا اس علت کے ذریعہ ہے معلوم ہوجائے گااس کے ذریعہ دیا ہے بچتا امت کے لیے آسان ہوجائے گا بخلاف آئر کی بیان کردہ علت کے اس سے تھم محدود معلوم ہوتا ہے۔

سوال: نے سلم فی الموزونات جائز ہونی جاہیے؟ ''جواب: چونکہ اند کا ایماع ہو چکا ہےاں بات پر کہ نے سلم فی الموزونات سے خونمیں ہے۔اس لئے بیرجائز نہیں ہے یا پھرآ لات وزن تخلف میں نفاوت فاحق ہےاس لیے حکمار سمجھاجائے گا کہ یہ نے الموزون بغیرالوزون ہے۔ سوال: موجودہ دور میں وس روپے وے کرمیس روپے لے لیما پیفلوس کے تھم میں ہیں اس کے ہادجود نئے نفاضلا جائز نہیں؟

جواب: بیعلت جوبیان کی گئی ہے بیر بوافعنل کی ہے اور جوکل اشکال ہے بیر ہوائے قر آن ہے جس کوقر آن نے حرام قرار دیا ہے وہ قرضہ و سے کرزیادہ دصول کرنے کی صورت ہے۔

وَعَنَ آبِى سَعِيْدِنِ الْمُحَدِّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَبُ بِالنَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثُلِ يَدًا بِيَدِا فَمَنُ زَادَ آوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ اَرُبِي. الآخِذُ وَ الْمُعَطِى فِيُهِ سَوَآءً. (رواه مسلم)

تروحمہ: حضرت ابوسعید فقدری ہے دوایت ہے کہارسول الدُصلی الله علیہ دسلم نے فریایا سونا سونے کے بدلہ میں جاندی جاندی کے بدلہ میں جو جو کے بدلہ میں کھیور کجور کے بدلہ میں اور نمک نمک کے بدلہ میں برابر برابر .....وست بدست بیچا جائے جس نے زیادہ دیایا تریادہ طلب کیااس نے سودلیا۔ لینے والا اور دسینے والا اس میں برابر ہیں۔ دوایت کیااس کیمسلم نے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَبِيُعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلّا مِثْلاً بِمِثُلِ وَلاَ تُشِفُّوُ ابَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيُعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلّا مِثْلاً بِمِثُلِ وَلاَ تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيُعُوا مِنْهَا غَآيَبًا بِنَا جِزِ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لاَ تَبِيُعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزُنَا بِوَزُنِ. (متفق عليه)

تر جمہ: ایس (حضرت اَبِسعیہ ) ہے روایت کے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلہ پی ما نندساتھ ما نند کے تیج اور بعض کو بعض سے زیادہ نہ کر دچا تدی جا تدی کے بدلہ پس ما نندساتھ ما نند کے فروخت کرواور بعض کو بعض پرزیادہ نہ کروان پس سے غائب کو حاضر کے ساتھ نہ تیجے۔ (مشنق علیہ) ایک روایت پس سے سونا سونے کے بدلہ پس ۔ چا تدی جا ندی کے بدلہ پس فروخت نہ کرو گر جبکہ وزن میں برابر ہول۔

وَعَنُ مَعُمَرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثَلاً بِمِثُل. (رواه مسلم)

تر جمہ: حضرت معمر بن عبداللہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر مائے تنے طعام کو طعام کے بدلہ میں برابر برابر ہیجو۔ روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنُ عُمَرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ رِبَّا إِلَّا هَآءَ وَ هَآءَ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ رِبًّا إِلَّاهَآءَ وَهَآءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَآءَ وَ هَآءَ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ. (متفق عليه) تُحَدِّدُ عَدِّدِهِ عَدْ سِيلِهِ مِن مِن النِّسِلِ النِّسِلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

تر جمہ: حضرت عرسے روایت ہے کہا رسول الند سلیدوسلم نے فر مایا سونا سونے کے بدلے بین سود ہے کمروست بدست ا جاندی جاندی جاندی کے بدلہ میں سود ہے کمروست بدست گندم کندم کے بدلہ بین سود ہے کمروست بدست جو جو کے بدلہ بین سود ہے کمر وست بدست کھجور کھود کے بدلہ میں سود ہے کمروست بدست ۔ (متفق علیہ)

المنتفر الله عن عمر (الاهاء وهاء اي خذما في بدي واعطني ما في بدك.

وَعَنَ أَبِى سَعِيْدِ وَآبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعُمَلُ وَعُنَ أَبِى سَعِيْدِ وَآبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلاَثِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُ بِعِ الْجَمَعَ بِالدَّرَاهِمِ لَنَّا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلاَثِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُ بِعِ الْجَمَعَ بِالدَّرَاهِمِ فَيُ اللهِ اللَّذِي الْمِيرَانِ مِثْلُ ذَالِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ ( حضرت ابوسید اور ابو ہر ہر ق سے روایت ہے رسول الشعلی انتدعلیدوسم نے خیبر پر ایک آوری کوعال مقرر کیا وہ انہی کی محود یں لیا ہے۔ کی خود یں لیا ہے۔ کی اللہ میں اللہ میں

تَشُولِينَ: ومَفَكَ الْمَعْيَرُ مِوَا وَلَى مَعَيْرُ مِنَا وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَيْنَ هَاذَا قَالَ عِنْدُنَا تَمُورُ وَدِّي وَسَلّمَ مِنْ أَيْنَ هَاذَا أَوْدُتُ أَنْ تَشْتَوِي فَيْعِ فَعَالَ الرّبَالا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا أَوَدُتُ أَنْ تَشْتَوِي فَيْعِ التَّمْوَيِينِ إِصَاعٍ فَقَالَ اوَهُ عَيْنُ الرّبَالا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا أَوَدُتُ أَنْ تَشْتَوِي فَي فَي التّمْوَيِهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكِنُ إِذَا أَوَدُتُ أَنْ تَشْتَوِي فَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَيْنَ هَالْمَا وَلَكُنُ إِذَا أَوَدُتُ أَنْ تَشْتَوْمِ فَي فَالَ الْوَبَالا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا أَوَدُتُ أَنْ تَشْتَوْمِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَرْمِينَ عِلْمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ترجمہ، جابڑے روایت ہے کہا ایک غلام نی سلی انشہ طیہ وسلم کے پاس آیا اور بھرت پر بیعت کی۔ آپ گومعلوم نہ ہوسکا کہ بیغلام ہے چھراس کا مالک آیا اس کو دائیں لے جاتا جاہتا تھا۔ نبی سلی الشہ علیہ وسلم نے قرما یا جھے کوفر وخت کروے۔ آپ نے دوسیاہ غلاموں کے بدلہ میں اس کوفر بدلیا اس کے بعد کس سے بیعت نیس لی بہال تک کراس سے بوچھ کیتے وہ غلام ہے یا آزاد۔ روایت کیا اس کومسلم نے۔ میں بھی میں مصر عرب میں مصر اللہ میں گئے میں میں اللہ میں کا اللہ میں اللہ میں اس کوفر بدلیا ہے۔

تشريح: وكن جايرٌ قال جاءعبدا كيّ اس حديث يردوا هكال بين:

(۱) سوال: جنب کوئی غلام دارالحرب ہے آجائے تو وہ آزا دہوجا تا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیے بیچا؟ جواب جمکن ہے بیغلام ان لوگوں کا ہوجن کے ساتھ نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کا معاہدہ طے ہوا ہوتو ایک صورت میں وہ آزاد تیس ہوگا۔ سوال: مسلمان عبد کو دارالحرب کی طرف بھیجنا جائز نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیے بھیج دیا؟

چواہب جمکن ہے بیعبدین کافرین ہوں یا تھم بعد میں نازل ہوا ہو۔ نیز اس سے بیعی معلوم ہوا کہ حضورصلی الشعلیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔اگر ہوتے تو ہو چینے کی کیاضر درت تھی۔

وَعَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبُوةِ مِنَ التَّمُو لا يَعْلَمُ مَكِيّلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمِّى مِنَ التَّمُو . (رواه مسلم)

تر جمد ای (جابڑ) سے روایت ہے کہارسول الندعلی الله علیہ وسلم نے تھجوروں کی فرحیری فروضت کرنے سے مع کیا ہے جس کا معین بیان معلوم ندہور کمجوروں کی مقرر مقدار سے توش میں۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

تنشويح: نى رمول الدُّملى الشّعليدة آلدوملم الله يدكى شررو كى وجد \_\_\_

وَعَنُ فَضَالَةَ بُنِ إِبِى عُبَيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اِشْتَرَيْتُ يَوُمَ خَيِبُرَ قِلاَدَةً بِاِلْنَى عَشَرَ دِيُنَارًا فِيُهَا ذَهَبٌ وَخَرَزْ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدُتُ فِيْهَا ٱكْثَرَ مِنِ النَّى عَشَرَ دِيْنَارًا فَلَكُوثُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ ثُبَاعُ حَتَّى مُفَصَّلَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبیدے دواہت ہے کہا خیبر کے دن میں نے ایک ہار ہارہ دینار کا خریداس میں کچوسونا تھا اور کچو تھنے میں نے اس کوجدا جدا کیا میں نے ہارہ ویتاروں سے زیادہ سونا پایابہ بات میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی فر مایا اس کو فرونت ندکیا جائے یہاں تک کے جدا جدا کیا جائے۔ (روایت کمیائس کوسلم نے)

**نشوایی:** سنلہ: و مب مغرد کو د بب مرکب کے ساتھ دیجنا جائز ہے یانیں؟ اگر د مب مغرد زائد ہوتو عندالاحناف جائز ہے اگر و ہب مغرد کم یاساوی ہوتو پھر جائز نہیں۔ باقی آئر کے زویک قطعا جائز نہیں جب تک کہ سونے کوالگ نذکر لیا جائے۔

باتی آئرکی ولیل بی حدیث ہے۔ الانهاع حتی نفض : جواب- ان بیصدیث دارے خلاف نیس کیونکداس میں ذہب مفرد کم تھااور بیددارے بزدیک بھی جائز نہیں۔ باتی بینی ارشادی ہے تا کہزاع ہیدا نہ ہویہ کی تشریخی نہیں ہے یا یہ کنابیہ ہاس بات سے کہ جزی اور نیٹی طور پر معلوم ہوجائے کہذہب مفرد کی مقدار زیادہ ہے اور ذھب مرکب کی مقدار کم ہے۔ (بیا کنابیہ ہے تیز تام سے ) عام ازیں حی طور پر انگ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ باتی آئر کے زدیک حی طور پر تمیز ضروری ہے تب جاکرتے جائز ہوگی اور باتی متع اس لیے کیا تھا کہ وسی واسونا کم وسے دہا تھا۔

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنْ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَا تِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لاَ يَبُقَى اَحَدٌ إلَّا اكِلَ الوِّبَا فَإِنْ لَمُ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارَهِ وَ يُرُولِى مِنْ عُبَارِهِ. (دواه احمدو ابوداؤد والنسائي و ابن ماجه)

تر جمد : حضرت ابو ہریرہ ہے دویت ہے کہا رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زماند آئے گا ان بیش کوئی باتی نہ رہے گا ترسود کھانے والا ہوگا۔ اگرسود ندکھائے گا تو اس کا بخاراس کو پہنچ گا۔ ایک روایت میں ہے اس کا غبار پہنچ گا۔ دوایت کیا اس

كواحمرا ورابوداؤ دنسائي اوراين ماجد نے۔

وَعَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبِيعُوا اللَّهَ عَبَالَةً عَلَيْهِ وَ لاَ التَّمُو وَ لاَ الشَّعِيْرِ وِ لاَ الشَّعِيْرِ وَ لاَ الشَّعِيْرِ وَ لاَ الشَّعِيْرِ وَ لاَ الشَّعِيْرِ وَ لاَ الشَّعْرِ وَ لاَ الشَّعْدِ وَ لاَ الشَّعِيْرِ وَ الاَ الشَّعِيْرِ وَ الاَسْتَعِيْرِ وَ السَّعْمِيرَ بِاللَّهِ مِن يَعَلَى بِيلَا عِيلَا وَلِينَ بِيلَا يَعِيْنِ يَدُا بِيلِهِ وَلَيْنَ بِيلَا يَعِلُوا اللَّهَ بِالْوَرِقِ وَالُورِق بِالنَّهُ مِ النَّهُ مِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقِي وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَل

وَعَنُ سَعَدِ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شِرَآء التَّمُو بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالَ نَعَمُ فَنَهَاهُ عَنُ ذالِكَ. (رواه مالك والترمذي وابوداؤد و النسائي وابن ماجة)

تر جمہ: حضرت سعدٌ بن ابی وقاص ہے روایت ہے کہا میں نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہے سن آپ ہے سوال کیا حمیا کیا خنگ تحجور دن کوناز و تحجورون کے ساتھ فروخت کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تاز و تحجوری جس وقت خشک ہوں کم ہو جاتی تیں اس نے کہاہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تع کیا روایت کیا اس کو ما لک ترفدی ابود اورتسائی اورائن ماجہ نے۔

تنسوایی : وعن صعد بن ابی وقاص مسئل عن شری التموبالوطب المنع مسئل نی الرخب بالتم جازے یا تیمی؟
اس می دومورش بی (۱) بیع الوطب المعلق علی المشجو بالتمو المعجدو فربالاتفاق جازئیں۔(۱) بیع الوطب المعجدو فربالتمو (المعجدوف) جمہوری ولی المعلق علی المشجو بالتمو (المعجدوف) جمہوری ولیل حدیث معدین الی بالتمو (المعجدوف) جمہوری ولیل حدیث معدین الی دفت سعدین وقاص نے تاجائز ہے التمر کے متعلق موالی کیا تو حضور صلی الشعلیہ وکلم نے فربایا کیا فشک ہونے کے بعدوہ کم بوجاتی بین؟ تو انہوں نے وال بی فشک ہونے کے بعدوہ کم بوجاتی بین؟ تو انہوں نے وال بی بی کریم صلی الشعلیہ کلم نے اس سے منع فرادیا اس سے معلوم ہوا کرتے الرطب بالتمر جائز نہیں؟
ادام صاحب کی طرف سے جواب میرے کریسی تا برحمول ہے جیسا کربھش روایات بین اسری تا کے الفاظ ہی تدکور ہیں۔

۔ سوال اگر ٹمی کی علب نہ سید ہے تو پھر آ پ ملی اللہ علیہ وسل ہے بیاف کی ان کیا کہ حکمت کا مصادر میں کی ہوتی ہے انہیں؟ ' حوالب نیا متضار تھن تجرماً کے غور پرتھا تا کہ مال کو معلوم ہوجائے کہ ان تم کی تاق میں کوئی فائد کوئیں۔اس لئے کہ اس کے بعد کی بیشی ہوجاتی ہے۔ ' سوال: پھرا مناف کے نزویک منظم مقلبہ کی تابع غیر مقلبہ کے بنہ لے بیس جائز ہوئی جاہے؟

جواب: وقت العقد تماثل کا ہونا ضروری ہے۔ مال کے اعتبارے ضروری نہیں۔ کے اگرطب بالتر میں بیتماثل تحقق ہوسکتا ہے جبکہ منطر والی صورت میں تماثل محقق نہیں ہوسکتا۔ ایک جانب اکتفاز ہے اور دوسری جانب تخلیل ہے۔ جواب ۳۰ نہیٹی عزیبی ہے بیٹی اس میں کوئ معقد ہانا کہ ونہیں ہوتا۔ جواب ۳۰۰ نام مصاحب کے علاوہ سب عدم جواز کے قائل ہیں۔ بہب نمام صاحب بغداد محقے تو وہاں کے محد ثین نے ان کو تعبر لیا اور پوچھا کہ آب نے تھ الرطب بالتم کو جائز قرار ویا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انام صاحب نے ان سے سوال کیا کہ دطب سے مراقم ے پاتم نہیں۔ اگر رطب تمریخ وحدیث مشہور المحنطة بالمحنطة المنصو بالمنصو المنع كا ابتدائی حصراس كے جواز پروال ہےاورا گر رطب تمرسی منبی آواس كا حدیث آخری حصراس كے جواز پردال ہے اس پروہ سب خاموش ہو گئے۔ جواب سم ابیحدیث اس وزن كی تیس كماس سے تج الرطب بالتم سكندم جواز پراستدلال كيا جائے۔اس لئے كماس بیس ایک راوی زید بن میاس نامی بیں اوروہ رجل مجبول بیں۔

وَعَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسُيِّبِ مُرُسَلاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيُوَانِ قَالَ سَعِيْدٍ كَانَ مِنُ مُيْسِرٍ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (دواه في شوح السنة)

تر جمہ: حقرت سعید ین مینب ہے مرسل طور پر روایت ہے کہا رسول الندسلی اللہ علیہ دسکم نے کوشت کوحیوان کے بدلہ میں قروخت کرتے سے مع کیا ہے ۔ سعید نے کہا ہے ا مانہ جا بلیت کا تھا۔ روایت کیا اس کوشرح السندس ۔

تعشوای : وعن صعید بن المسبب الخ سوال : تا الهم بالحوان تو با تزجاس کے کہ بین الموزون بغیرالموزون ہے اس صدیت میں قواس سے منع قرمایا گیاہے؟ جواب بینسینہ برحول ہے۔

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ بَيْعِ الْحَيُوَانِ بِالْحَيُوانِ نَسِيئَةً (رواه الترمذي وابوداؤد ونسائي وابن ماجة والدارمي)

تر جمہ: حفرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے ہی سکی اللہ علیہ دستم نے حیوان کوحیوان کے بدلہ بیں ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ روایت کیااس کوٹر غدی ایوداؤ ڈنسائی این پاہیاور داری نے۔

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ وبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آمَرَةً أَنُ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ ٱلْإِبِلُ فَآمَرَهُ أَنُ بَائْحُذَ عَلَى قَلاَتُصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرِيُنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. (رواه ابوداؤد)

تر جمہ: ﴿ حَفَرت عبدالله من عمروین عاص سے دوایت ہے کہا نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا یک لشکر کا سامان درست کرنے کہا ۔ پس اونٹ فتم ہو مجے ۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تھم دیا کہ ذکو ہ کے اوتوں کے دعدہ پر اونٹ فرید لے وہ ایک اونٹ دو اونٹول کے بدلہ میں ذکو ہے کاونٹ آئے تک فرید تا۔ (روایت کیااس کوابوداؤوئے)

تنسويين: وعن عبدالله بن عمرو الحن فاموة ان ياخذ على قلاتص الصدقة فكان ياخذ البعيو بالمعيوين النح .
اس كي دوصورتس بين: (١) أي اونت لبلورقر ض كوت دوده الجرتمبارا قرضه بعد من اواكره يا جائة البعيو بالمعيوين النح .
عماراس پرسوال ب كداستفراض الحوان جائزت ياتمين؟ احناف كنزديد استقواض المحيوان بالمحيوان با تزنيس كونكرقرض و وات الامثال كساتداد المي بالمحيوان عدديات متقادد و احتى تين جبكراس حديث سه معلوم بوتا ب كدير جائزب (استقراض المحيوان بالمحيوان) جواب بديه بلكائكم ب بعد بين منسوق بوكيا تعاد فكان يا حذالمعيو بالمعيوين كادوم اصطلب اس بي مراد ب اس پرسوال بوكاك اس توراد الازم آيا؟

جواب: (١) بياس زمان كالصديب جس بين اليمي كد حرمت ما كانتكم نازل نبيس موافقات

(۲) بیصدیث استفراح الحیوان بالحیوان کیلئے زیادہ سے زیادہ میج ہے۔ اس سے پہلے جو صدیث گزری ہے دیجرم ہےا درتھارش کے وقت بحرم کوز جیج ہوتی ہے۔ (۳) بیصد برٹ سند آمعارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس میں ایک راوی عمرو بن حریش (حاشی نصیریہ) مشکلم فیہ ہیں۔ اس کے مقالبے میں بہلی صدیت اصح سند آہے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيُعَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ لِا رَبَا فِيْمَا كَانَ يَدًا بيَدٍ.

تر جمہ: حضرت زید بڑی اسامدے روایت ہے کہائی سلی اللہ علیدوسلم نے فر مایا ادھار میں سود ہے ایک روایت میں ہے آپ نے فر مایا جودست بدست ہواس بیں سودنیس ہے۔ (مثنق علیہ)

تشویق : وعن اسامة الن اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کر راوسرف تسید میں مخصر ہے تفاضل میں راو جا زہے؟ (اور نسید کی صورت میہ ہوتا ہے کہ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میں راتی مقدار زائدلوں گا) مالا تکہ جس طرح راوا نسید جرام ہے ای طرح راوا لفضل بھی جرام ہے؟ جواب - 1: میاشیائے بخلاف جنہا کی تاج برخمول ہے۔ اشیائے فیرمتجانسہ کی تاج میں صرف نسید جرام ہے نفاضل جرام بھی ہوتا ہے۔ جواب - 1: میتاشیل کی کہ میزیادہ تھی ہے۔

(٣) يرمد ين الله المن خَنظَلَة رَضِى الله عَنهُ غَسِيلِ الْمَلاَ بِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ وَعَنُ عَبُهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنهُ غَسِيلِ الْمَلاَ بُكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنهُ غَسِيلِ الْمَلاَ بُكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ الرّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ الشّهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ ذِنْيَةً رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبّا يَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اللّهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ ذِنْيَةً وَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِ قَطْنِينَ وَرَوَى النِّيهِ قِلَى فَى شُعَبِ اللّهُ عَنْهُ الرَّبُونِ عَبُّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَزَادَ وَ قَالَ مَنْ نَبَتَ لَكُمُهُ مِنَ السَّحْتِ فَالنَّارُاوُلَى بِهِ.

حضرت عبداللہ بن حقلہ سے روابیت ہے جوشسیل ملائکہ ہیں کہارسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فریانے سود کا ایک درہم جس کوکوئی آ دی کھا تا ہے جبکہ وہ جانتا ہے چھٹیس مرجبہ زنا کرنے سے زیادہ بخت ہے۔ روابیت کیا اسکوا حمد دارتطنی نے رہبی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روابیت کیا ہے اور اس میں زیادہ کیا کہ جوگوشت جرام سے بڑھا آ محک اس کے زیادہ ٹائق ہے۔

وَعَنُ آبِي هُوَيُوهَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبُعُونَ جُزْءُ ا أَيُسَوْمَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہارسول الندسکی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سود کے ستر جزء بیں سب سے کم درجہ کے جزء کا مسئاواس قدر ہے جیسے آ دمی اپنی مان سے زنا کرے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرِّبَا وَ إِنْ كَثُو فَإِنْ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلِ وَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَوَوى آحُمَدُ الْآجِيُو. ترجمه: حفرت ابن مسودٌ مسروایت بهارول النسلى الشعليوسلم في شُعبِ الإیمان بردویت کیا به احدت آخری دوایت کی طرف دچر کرتا به روایت کیا الله و فول کواین باجد فی اور یکی فی تعیب الایمان بردوایت کیا به احدت آخری دوایت کو و عَنْ اَبِی هُوَیْ وَ مَدَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَدُتُ مَنْ هَوْلًا عِ يَا عَلْي عَلَى قَوْم بُطُولُ فِهِم فَقُلْتُ مَنْ هَوْلًا عِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هَوُلَآءِ اكِلَةُ الرِّبَا. (رواه احمد و ابن ماجة)

مُرَجَمُد: معترت ابو ہرمرہ ہے دوایت ہے کہار سول اندُسلی اندُعلیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی ہے ہیں ایک تو م کے پاس آیا النا کے پیٹ گھروں کی مانند سے النا میں سانپ سے جو پیٹوں کے باہر نظر آئے تھے میں نے کہا اے جبر کیل بیکون میں اس نے کہا ہے مودخور میں ۔ دوایت کیا اس کوا محداور این ماجہ نے۔

وَعَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَةُ وَكَاتِبَهُ وَ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَ كَانَ يَنُهِلَى عَنِ النَّوْحِ. (رواه النسائي)

ترجمہ: حضرت کی سے روایت ہے اس نے رسول الفصلی القد علید دیم کے سنا آپ نے سود لینے والے اور وسینے والے اس کے لکھنے والے اس کے لکھنے والے اس کے لکھنے والے اس کونسائی نے۔ لکھنے والے اور زکو قار وک لیلنے والے پراحنت فر مائی ہے اور آپ کو حدکرنے سے تع کرتے تھے روایت کیا اس کونسائی نے۔

وَعَنُ عُمَوَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِنَّ اخِرَ مَانَوَلَتُ ايَةُ الرِّبَا وَاَنُّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِطَ وَ لَمُ يُفَسِّرُ هَالَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ. (رواه ابن ماجة والدارمي)

تر جمہ: عمرٌ بن خطاب سے روایت ہے کہاسب سے آخر میں سودی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہو محقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تغییر ہمارے لیے بیان نہیں فرمائی۔ اس لیے تم سود کواور شہدوالی چیز کوچھوڑ دور روایت کیااس کو این بالداور داری نے ۔

لَلْتُسُولِينَّ: عن عمر بن الخطاب حوال: قرآن كريم كي آخرى آيت نزول كاعتبار ب اليوم اكملت الخبياور يهان آياك آيت رباب؟ جواب: آيات متعلقه بالاحكام كرامتبار بي تركن ب زكر مطلقاً.

سوال: طحدین اعتراض کرتے ہیں کہ جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سود کی تغییر معلوم ہی نہیں ہوئی تو بیدر او اسم کی بناء پر سارے عالم کوائں کی بناء پر کیسے چھوڑ ا جاسکتا ہے اس کو کیسے حرام کہا جاسک ؟ جب کہ ساراعالم اس سود پر چل رہا ہے؟

جواب سيمغالطب رراه ووقتم پرے: (١) ريائة قرض حس كور بالقرآن بھى كہتے ہيں اس ليے كداس كورآن نے بيان كياہے۔

(۲) ربامعالمات میں حضرت بمرضی اللہ تعالی عزفر ماتے ہیں ربوائے معالمات میں اشیاء ست کے باسواہیں ہر ہر ہزی کے تعسینی احکام ہیں۔ ہٹلائے ۔ لبنداامت کے لیےلازم اوراحوط ہے ہے کہ جن چیزوں ہیں ربایقینی ہواس وچھوڑ دیا جائے اور جن چیزوں ہیں راہ اکا شہرہوان کو بھی چھوڑ دیا جائے نہ ہی کہ چونکہ تفاصیل امدہ کوئیں ہینچیں اس لیے بے دھڑک سودی کاروبار شروع کردوا آ مے تو بڑھو حضرت بحرضی القد تو الی عند کیا کہدرہ ہیں۔ جلسعوا کم ہوئو والوجہ نے ایسانی ہے جیسے لاتھو ہوا الصلواۃ وانسم سکاری ہیں آ ہے لاتھو ہوا الصلوۃ تک پڑھواور آ مے تہ پڑھو۔

اورریائے قرآن کامفہوم تو واضح ہے ساری دنیا کومعلوم ہے اس کے بتلانے کی ضرورت نہیں۔

طعدین دوسرااشکال کرتے ہیں (اس سے پہلے تمہیدا درقرض کی دونشمیں ہیں (۱) قرض حاجت جوعام طور پرلیا جاتا ہے۔(۲) قرض تجارت جونجارت کی غرض سے لیاج نے ) طعدین کہتے ہیں قر آن میں جس قرض میں سودکو ترام قرار دیا گیا ہے دہ اور سے اور موجودہ دور میں جو قرض ہے وہ اور ہے۔لہٰذا ہما راقرض بیسود کے تحت واحل نہیں جس کی تفصیل بیہ ہے کہ ٹی کر پیمسلی انندعلیہ دستم کے زمانے میں جوقرض لیاجا تا تعاوہ قرض ضرورت تھا اپنی ضرور بات (مشکلا بھوک مثانے کے لیے اور اموات کی تحقیق کیلئے وغیرہ) کو پورا کرنے کے لیے بیاجا تا تھا اور اس زمانے میں جوقرض ہے دہ قرض تجارت ہے۔ بیتو ظلم نہیں سرمایہ داروں سے پھرت کی تھی ایسے۔

جواب : ہم تشکیم میں کرتے کہ نبی کر میصلی اللہ علیہ وسم کے زیانے میں صرف قرض ضرورت تھا بلکہ دونوں قسم کے قرض منے۔ اس پر

جواب اضعافا مضاعفہ والی قید بیان واقعہ کے لیے ہے نہ کہ احتراز کے لیے جے و لا تنشیر و امایاتی شعباً قلیلاً سیمطلب میں کہ اگر ٹئن کیئر ٹن سے بول تو تھر جائز ہے بلکہ یہ قید بیان واقعہ کے نبے سے انترازی کیئن ہے۔

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقُرْضَ أَحَدُكُمُ قَرْضًا فَأَهُلَّى إِلَيْهِ أَوْحَمَلَهُ عَلَى الدَّآيَّةِ فَلاَيْرُكُهُ رَلاَ يَقْبَلُهَاۤ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَبُلَ ذَالِكَ، رَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهِقِيُّ فِي شُعْبِ ٱلإِيْمَانِ.

تر جمیہ: اُنٹٹ سے دوایت ہے کہارسول اندُصلی اُندعلیہ وسلم نے فرا یا جس وقت ایک تمہارا کسی کوفر ش دے مقروض اس کی طرف کوئی ہدیدد سے یا اس کوسوادی پرسوار ہونے کے لیے کہا وہ اس پرسوار ند ہوار نہ ہدیے قبول کر سے مگر جس وقت ان کے درمیان اس سے پہلے تخذ جاری ہو۔ روایت کیا اس کو این باجہا ورٹیکٹی نے شعب الایمان ہیں۔

**قنشولیج:** وعن انس گلایو کیهٔ و لایقبلها ، اس دیدستهام صاحب نے جس آ دمی کا قرض دینا ہوتا اس کی دلیار سکے سائے تین ہمین کیڑے ہے وقتے منتظ کیوں؟ کیل فرض جو نفعاً فہو حوام ً ....

وَعَنَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقُرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلاَ يَأْخُذُ هَدِيَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِي تَارِيْجِهِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقِي.

تر جمیہ: این (انسؓ) سے روایت ہے وہ نبی سلّی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جب کو لی قو دی کی وہرے آ دی ہے قرض لے اس سے بدیر قبول نے کر ہے روایت کیااس کو بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح منتمی میں ہے۔

وَعَنْ آبِي بُرُدَةَ ابْنِ آبِي مُوسى قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَلاَمٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيُهَا الرِّبَا فَاشٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقِّ فَأَهْدَى اِلَيْكَ حِمُلَ تِبْنِ آوُحِمُلُ شَعِيْرِ آوُحَبْلَ قَتِ فَلاَ تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا. (رواه البخارى)

تر جمہ: اوبو برد ڈین الی موئی ہے روایت ہے کہا ہیں مدید آبیا اور عبدانلہ بن سلام کو ماذاس نے کہا توالیے علاقہ میں ہے جہال سود عام ہے جب کس آ وی پر تیرا کوئی حق ہود دہش کا ایک بوجھ یا جو کا ایک بوجھ یا گھاس کا گھنا تیری طرف بھیجاس کو تبول نہ کریہ سود ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

#### الحطيد سوم

## بَابُ الْمَنْهِى عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ يَوعَ فاسده كابيان اَلْفَصْلُ الْآوَّلُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنُ يَبِيْعَ فَمَرَ حَآبَطَهِ إِنْ كَانَ نَحُلاً بِتَمْرِ كَيْلاً وَ إِنْ كَانَ كَرُمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً أَوْكَانَ. وَعِنْد مُسُلِمٍ وَ إِنْ كَانَ زَرُعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهِى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ فِي وَعِنْد مُسُلِمٍ وَ إِنْ كَانَ زَرُعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهِى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَهُمَا نَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةَ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ بِتَمْرِ بِكَيْلٍ وَاللّهُ وَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَى رَمَتَفَى عَلِيهِ)

تر جمد: این عمر سے دوایت ہے کہا رسول القد طلی اللہ علیہ وسلم نے تاخ مزاہنہ سے منع کیا ہے اور مزاہنہ یہ ہے کہ آ وی اپنے باغ کے پھنل کو بینچا اگر مجبور ہے دختک مجبور وں سکے بدلہ بین ماپ کر اگر اگر و جین اگر کھیور ہے دفتک مجبور وں سکے بدلہ بین ماپ کر اگر اگر و جین اگر کھیتی ہے تو غدے بدلہ بین ماپ کرفرو دخت کر ہے ان سب ہے منع کیا ہے۔ (متنق علیہ) ان دونوں کی ایک روایت میں ہے آپ نے مزاید ہے مزاید ہیں ماپ کر بچور سکے درفتوں پر میرو دختک مجبور سکے بدلہ بین ماپ کر بچا جائے اور بائع کیجا گرمیو ہ ذیا دو فیلے میرا ہے اگر می پر ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ نَهِي رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَ نِ النُّتُيَا وَرَخَصَ فِي الْعَرَايَا. (رواه مسلم)

ترجمه: حضرت جايز كي روايت بي كهارسول الله عليه وسلم في محا قله مزاينه مخابره اورمعا ومداور ثنيا ي منع كياب اورعمالا

میں رخصت دی ہے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

تفسولی : و عنه قال نهی رسول الله ملائظ است و المعاومة وعن الشیاء الن بیع معاومه : این باغ کے پلول کود یا دو ساز کریں تک فروخت کردینا بی جائز نیس بوجاس کی ہے ہے کہ بید موجود نیس (اور ناج الم بوجر کی ناج جائز نیس اس کوئے آسنین بھی کہتے ہیں ) نایا کا منی ہے استفاء کرنا بہال استفاء سے مطلق استفاء مراونیس بلکہ استفاع جبول مراد ہے مشائل ہا تا ہے کہ بیا بھی نیج بھی تھے دیتیا ہول کیکنان میں ہے بچھ بھی العرابا: عرابا عرابا عرابا عوابا عوابا عرابا بھی دیتیا ہول کی استفاء مورشی ہیں۔ احتاق کے نزد کی اس کی صورت ہے عوابا کی جائے گئے دیتیا ہول کی جائے جائے گئے ہوئے ہیں اس کی محال ہے باغ میں اس کی حقید کے باغ کی دید ہے اور اس کے آنے جائے گئی مشقت کی دید ہے اور اس کے آنے جائے گئی مشقت کی دید ہے اور اس کی آنے جائے گئی مشقت کی دید ہے اور اس کو اور آنا جانا چھو مشقت کی دید ہے در نشوں کر دیا ہے جاتی رہی ہیا۔ کاس کی حقیدت کیا ہے ؟

ፖርላ

احناف کے نزدیک اس کی حقیقت استرواد العب بالعب ہے۔ ایک عب ہے رجوع کرے ازسرنو نیاصیہ کردینا کتے اس کی کوئی حقیقت خبیں یااستبدال الموحوب بالموحوب ہے )

سوال: جب مریدی مقبقت احماف کے زویک عبد ہے تھ جہیں تو پھر پہلے عبد ہے رجوع کیے مجھے ہوا؟ جواب: پہلے عبدی ابھی تک تمامت جہیں ہوئی کونکہ قضائیں ہواتو تمامت ہے پہلے عبد ہے دجوع مجھ ہوا ہے تمامت ہوتی ہے قبضے کے بعد اور بہاں قبضائیں ہے۔

سوال - ۳: جب بیعب ہے تو پھر پہلے موعوب شدہ کیل کا لخاظ اورانتہارادرا ندازہ کرنے کا کیا مطلب ہے بیتو مباولۃ اکمال بالمال مرحم میں جو سے میں جو سے بیتا ہے ہیں ہے کہ میں میں کہا ہے۔

ہونے ک دجہ سے تاتا ہے؟ جواب می شاعر کی تطریب قلبی کیلئے ہے وئی تاتا ہونے کی حیثیت سے تیم ا ہے۔

سوال-۱۳۰۰ گریور پرهیقتاه به بی بتو بحراحادیث مین اس برنتا کااطلاق کیون ہواہے؟

جواب: چونك يصوراني بماولة رطب بالتمريهاس ليماس بريع كاطلاق كرديا

سوال - ۵: اگرییتر پیصید ای به تو پیمر مادون خسته اوس کی قید کیون کی به وکی ہے؟

جواب نبیقیدا تفاقی ہے کیونکداس زیائے میں عمو امعالمداتی مقدار میں ہوتا تھا۔ بیقیداحر از کانبیں ہے۔

سوال - ۱٪ تو پھر خص کا کیا مطلب ہے؟ (اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ جی پہلے ناجائز تھی پھر نی کر یم صلی انڈ علیہ وسم نے اس کی اجازت اور رخصت و ے دی؟) کیونکہ عدم جواز کا شہرتو تب پیرا ہوتا ہے جب اس کوئٹے قرار دیا جائے جبکہ حید تو جواز کی صورت ہے پھر خص پیر مطبق تیں ہوتا؟ جواب: ظاہر میں ایک وعدہ خلافی ہے کہ جو پھٹل ورختوں پرلگا ہوا ہے اس کا صید کر کے اس پر برقر ارد ہے گا ( یہ وعدہ تھا) لیکن بیاس پر برقر ارزر رہا تو بظاہر عدم جواز کا شہر ہوسکتا تھا اس شبہ کودور کرنے کے ساچے و خصر فرمایا ( کیونکہ یہ وعدہ خلائی ہے اور میہ توسن کی شان نہیں ہے اس کو نفاق کی علامات میں جلایا جمہ ہے )

سوال - ۱:۲ بن دشد نے اعتراض کیا کرتم نے عربیکو صبه قراروے کرنے مزاہند کی نبی ہے تو چھٹکارا حاصل کرایا لیکن نبی عن الرجوع

A Saldy less

فى العميه كيم تكب بوع اس كاكيا فائده بوا؟

جواب-ان بینکاعن الرجوع فی الصبدال عبد کے بارے میں ہےجو صبدتام ہوجب کے صورت ندکورہ میں عبدتام کیس ہوا۔ جواب-۲: بیرجوع صورتاہے جتنالیاہے اتفادالیں بھی توویاہے ادریہ بھی اختال ہے کہ زیادور باہو۔

مالکیہ کے نزدیک عربیکا سب وہی سب جواحناف نے بیان کیا ( یعنی مالک کا مشقت میں جنلا ہونا ) لیکن ان کے نزدیک حقیقا عربہ کی ہے کہ تقیر نے رطب ہاغ کے مالک کو بیچے ہیں اس لیے کہ مالکیہ کے ہال حمہ کے نام ہونے کے لیے قبعنہ شرط نیس تو بیٹے ہوئی لیکن شرط مالکیہ کے نزدیک بیسب کہ بیمادون خستہ اوس کی قید کے ماتھ مقید ہے توان کے نزدیک بیقیداحتر ازی ہے گی اور حزابلہ کا بھی بہی ند ہب ہوواس کے قائل ہیں۔

شوافع کا سبب جمی بھی اختلاف ہے اور ماہیت جس بھی اختلاف ہے۔ شوافع کے نزویک عربیکا سب بیہ ہے کہ باغوں کے اندر جب
پیل پکنے والے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کے پاس پیے نہیں ہوتے لیکن خٹک پیل ہوتا ہے ان کا رطب نازہ پیل کھانے کو ہی چاہتا ہے تو
شریعت نے ان کی ضرورت کا لیا ظار کھتے ہوئے عربی اجازت وی کہ وہ خٹک پیش وے کرتاز و پیل لے لیس تو یہ حقیقا تھے ہے۔ (فرق)
احتاف کے نزویک کی تھم کی تھے کو فٹے مزاہنہ ہے مشتی کرتالاز م نیس آتا تائے مزاہند کی نبی اپنے عموم پر ہے اس سے کوئی فروشتی نہیں جبکہ
یاتی آئے کہ سے نزویک اس کا ایک فرواریہ تھے مزاہد کی نبی سے مشتی ہوا ہے نہ ب احتاف کی تھم کی سودی تھے کے جوازی تول لازم نہیں آتا۔

نیز لغت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے عربیعطیے کو کہتے ہیں مبادلۃ المال ہالمال کوئیس کہتے۔صاحب قاموس کیے شانعی المسلک ہیں لیکن جب لغت کے اندرعربیکامعنی کیا توعطیے کامعنی کیا۔

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ آبِى حَثُمة رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ التَّهُو بِالسَّمُو إِلاَّ آنَّهُ رَخْصَ فِى الْعَوِيَّةِ آنُ تُبَاعَ بِخُوصِهَا تَمُوا يَا كُلُهَا اَهُلُهَا رُطْبًا. (متفق عليه) ترجمه حضرت بيل بن المحصود بيل بن المحدود بي المعلى الشعلية المعلى الشعلية المحدود بيل بن المحدود بيل بن المحدود بيل بن المحدود بيل بن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْخَصَ فِى بَيْعِ الْعُوايَا بِخُوصِهَا وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْخَصَ فِى بَيْعِ الْعُوايَا بِخُوصِهَا وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْخَصَ فِى بَيْعِ الْعُوايَا بِخُوصِهَا وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْخَصَ فِى بَيْعِ الْعُوايَا بِخُوصِهَا وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُحصَيْنِ. (متفق عليه) وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُحصَيْنِ. (متفق عليه) ترجمه: حضرت الابرية مدوايت بها بي صلى الله عَلْهُ وَلَا تُعَمَّدُونَ مَعْمَدُ وَحَتَ كُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُولَا اللهِ عَلَى بَهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُولَا اللهِ عَلْمَ وَحَدَى عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْقُمَادِ وَعَنْ عَبْدِ اللّهُ عَمْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ فَهِى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْقِمَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْقِمَادِ عَنْ يَبْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْقِمَادِ عَنْ يَبْدُو صَلّا حَتَى تَوْهُو وَعَنِ اللّهُ مُنْ يَعْمَ وَيُعْمَى وَالْعَاقَة فَى وَايَة فِي وَوَايَة فِي عَلْ بَيْعِ الْقِمَادِ اللّهُ عَنْ يَعْمَ وَعَنِ السَّهُ عَنْ يَبْعِ الْمُعَلَى اللّهُ عَنْ يَعْمَ وَايَة فَى اللّهُ عَنْ يَعْمُ وَايَة فِي عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ يَعْمُ وَايَة وَعَنِ السَّمُ عَنْ يَبْعِ الْمُعَادِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ يَعْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَعَنِ السَّمُ عَنْ بَيْعِ الْمُعَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَعَنِ السَّامُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَا عَنِ ا

تر جمد : حضرت عبیداً للد بن عمر ہے روایت ہے کہا رسول الفصلی الله علیہ وسلم نے پنتگی ظاہر ہونے سے پہلے بھل بیچ سے منع کیا ہے۔ بالکع اور مشتری دونوی کومنع کیا ہے۔ (منعق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے آ پ سلی القدعائیہ وآلہ وسلم نے مجودوں کے بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ پختہ ہوں اور کھیتی کوخوشے میں بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ پختہ ہواور آفت سے اس میں ہوجائے۔

 تو آفات سے محفوظ ہوجا تا ہے اور شوافع اس کامعنی کرتے ہیں جب پھل بیک جائے مال دونوں کا ایک ہے فرق اعتباری ہے حقیق نہیں ہے۔ اس میں کوئی معتدیہ اختلاف نیس ۔ زچ الشار کی دوصور تیں جیں: (1) ظہور تمرسے پہلے میصورت بالاجماع جائز نہیں ہے۔۔۔۔(۲) ظہور تمر کے بعد۔ بھریہ دوحال سے خالی نیس ۔ (1) قبل از بدوصلاح (۲) بعد از بدوصلاح ۔

برا یک کی پھرٹین ٹمن تشہیں ہیں۔قبل از بدوصلاح کی بھی تین صورتیں ہیں اور بعد از بدوصلاح کی بھی۔قبل از بدوصلاح کی تین صورتیں: (۱) بشرط القطع (۲) بشرط الترک (۳) مطلقا (لابشرط الشک) بعد از بدوصلاح کی تین صورتیں (۱) بشرط القطع (۲) بشرط الترک

(۳) مطلقاً (نقطع کی شرط اور نیترک کی کلصارت المصور سحلها سنة: ان چیصورتوں میں ہے احناف کے زویک بھی چارضورتیں جائز اور و داجائز بیں اور شواقع کے زویک بھی چارصورتیں جائز اور وہ تا جائز بیں کیکن مصداق مختلف ہیں۔ احتاف کے نزویک جائز یہ چار صورتیں ہیں۔ شرط القطع کی دونوں صورتیں (۱) قبل از بدوصلاح (۲) بعداز بدوصلاح اور مطلقاً کی مطلقاً جائز ہے۔ لیتی تیسری صورت کی دونوں صورتیں جائز بیں۔ قبل از بدوصلاح ابعداز بدوصلاح اور دوصورتیں تا جائز ہے ہیں وہ بشرط الترک کی دونوں صورتی

(۱) قبل از بدوصلاح (۲) بعداز بدوصلاح اورشوافع کے نزدیک چارصورتی ناجا زنیہ ہیں۔ بعداز بدوصلاح کی تیوں سورتی :ادرایک قبل کی شرط القطع (۱) بعداز بدوصلاح بشرط القطع (۲) بعداز بدوصلاح بشرط الترک (۳) بعداز بدوصلاح مطلقاً اور چوتی صورت قبل از بدو صلاح بشرط القطع : نؤکل چارصورتی جائز ہیں اور دونا جائز ہے ہیں (۱) قبل از بدوصلاح بشرط الترک (۲) قبل از بدوصلاح مطلقاً مصورت مختلف احمان اورشوافع کے ہال صرف دو ہیں : (۱) تیج مطلقاً قبل از بدوصلاح 'احمان کے نزدیک جائز ہے اورشوافع کے نزدیک ناجائز ہے۔ (۲) نئج بشرط الترک بعداز بدوصلاح احماف کے نزدیک جائز نہیں ہے اورشوافع کے نزدیک جائز ہے۔

شوافع کہتے ہیں ان حدیثوں پر ہماراعمل ہے۔ ہم عالی بالحدیث ہیں۔ نے بشرط انقطع تو بالاتفاق جائز ہے اور نے بشرط الترک اور نئے مطلقاً حدیث ہیں ہے کہ دونوں تبل از بدوصلاح جائز نہیں۔ ہماراعمل حدیث ہیں ہے ادر مغیوم پر بھی ہم عالی بالحدیث ہیں۔ اعتبان کہتے ہیں ہے اعتبان کہتے ہیں ہے بال ہماراع ان احادیث کا مصداق نہیں ہے بشرط التطبع بالا جماراع ان احادیث کا مصداق نہیں ہے بشرط التطبع بالا جماراع ان احادیث کا مصداق نہیں ہا یک دوسری مستقل نص کی دید ہے تاجائز ہے اور دہ ہے نبھی عن جمع و حدیث کا مصداق مرف ایک مودت علی بالا جمارات ہوں کا جائز ہے اور دہ ہے۔ اندر سیشرط (ترک والی) بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ انہذا ہی تاجائز ہے۔ اندر میں محدیث کا مقتضی ہیں ہے کہتے مطابقاً کی صورت میں ہے۔ وہ نئے مطابقاً کی صورت میں ان بدوصلاح بھی تاجائز ہو ایک ان بار بدوصلاح بھی تاجائز ہے۔ اندینی ارشادی ہے کہتے مطابقاً کی صورت میں انہوں کہ بھی تاجائز ہو جائز ہے۔ اندینی ارشادی ہے کہ تشریعی تیں۔

وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُوهِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُحُمَّرُ وَ قَالَ اَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمُ مَالَ اَجِيْهِ. (متفق عليه) مَالَ آخِيُهِ. (متفق عليه)

ترجمد: حفرت النَّ سے دوایت ہے کہا دسول الله صلی الله علیہ وکم نے کاول کے بیچے سے تع کیا ہے پہال تک کدوہ پختہ ہوں کہا کہا ان کا پختہ ہونا کہا ہے۔ اس کا پختہ ہونا کہا ہے۔ اس کا پختہ ہونا کہا ہے۔ اس کے لیا ہے۔ اس کا پختہ ہونا کہا ہے۔ اس کہا ہے۔ اس کہا کہ الله عَلَیْ ہُو وَسَلَمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاَهَوَ بُوصَلُم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاَهَوَ بُوصَلُم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاَهَ مَا لَا اللّٰهِ صَلّٰم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاَهُو صَلّٰم اللّٰهِ صَلّٰم اللّٰهِ صَلّٰم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاَهُو اَسْعَالَهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَسُلّٰم عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَلْعَالَٰ بَعَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَلْعَالَ اللّٰهِ صَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَلْعَالَ اللّٰهِ صَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَلْعَالَ اللّٰهِ صَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اَلِیْ اللّٰہِ صَلّٰمَ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُو اللّٰمِ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ وَاهُمَا اللّٰهِ صَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ السِیّنِیْنَ وَاهُ مَدِوَ الْحِدُو اَلِیْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰمَ الْعَالِیْنِیْنَ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَیْهِ وَسِیْنَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِیْنِیْنَ اللّٰمُ اللّٰمَالِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنَالِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمُ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ

فبلدموم

تر جمہ: حضرت جابڑے دوایت ہے کہا رسول الفصلی اللہ عنیہ دسلم نے سالیانہ کے بیچنے ہے منع کیا ہے اور آفتوں کے سوقوف کر وینے کا تھم کیا ہے۔ روایت کیواس کومسلم نے۔

تشريح: الله منين الله معاومه كوكته إلى اورامر بوضع الجوائح كااستى بى بودو بالبيس ب\_

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بِعُتَ مِنُ آخِيُكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَجِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْنًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ آخِيُكَ بِغَيْرِ حَقٍّ. (رواه مسلم)

ترجمة الى (جابرٌ) عددايت بهارسول النَّدُ شَلَى الشَّعليد عَمُ فَرَبايا الرَّوَابِ َ بِحَالَى ُ وَيَكُلُ وَدَت كر فَهُمُراكُوا التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن كَوْابِ بِعَالَى كَالْلُ كِولِ اِنَّ بِحَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَالُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي اَعْلَى السُّوقِ فَيَهِ يُعُونُهُ فِي وَعَنِ اللَّهُ عَمْر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَالُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي اَعْلَى السُّوقِ فَيَهِ يُعُونُهُ فِي وَعَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ رَوَاهُ مَكَانِهِ خَتَّى يَتُقُلُوهُ رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَاللَّعْامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ خَتْمَى السُّولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَتُقُلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَوْدُونَ وَلَمْ أَجِدُهُ فِي الْمُعْتِعِينَ .

ترجمه المحضرت الن تحرُّر عدوايت به كها لوگ بأزاركى بالا كى جانب سے تارخريد تے اس كواى بكر فرونت كروسية رسول الذسفى الله طيروكم سفاى تكري بين سفن كيا يہال تك كراس كونت كيا اس كوابوداؤ و نے صحيحين ميں بين نے بردوايت نہيں بائى۔ وَعَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْبَاعَ طَعَامًا فَالاَ يَبِعَهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَهُ وَفَى دُواية ابْن عَبَّاسِ خَتَى يَسْتَوُفِيَهُ وَ اللّٰهِ ابْن عَبَّاسِ خَتَى يَكْتَالُهُ (معنفق عليه)

تر جمیہ: ای (ایش عز) کے روایت ہے کہا رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوغلہ خریدے اس کوفر وخت شکر ہے یہان تک کہ اس کو بورو نے ساہن عمام کی ایک روایت میں ہے اس کو کیل کر لیا ہے ( مثنق علیہ )

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَّا الَّذِئ نَهِى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَهُوَا لَطَّعَامُ اَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَصَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لاَ اَحُسِبُ كُلَّ شَيِّىءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. (متفق عليه) ترجمه: حفرت ابن عباسٌ ہے دوایت ہے کہا دمول النصلی اللہ عہدوللم نے جس ثلہ کے فروضت کرتے ہے مع کیا ہے وہ ہے کہائی وَتِمَنْ مِنْ لِیْنِ ہے ہِمِلے بِجَاجِاۓ ابن عباسٌ نے کہا میرے فیال ہیں برچز کا ایدائ تھم ہے۔ (مثنق علیہ)

تنشوایی ایک مسلامی الدون کی الدون کی عندانخیان میں عندانخیان میں عندانخیان میں میں میں الدون کے مسلامی مسلامیہ کے استان کی استان کی استان کے استان کی مسلامیہ مسلامیہ کے استان کی استان کے استان کی مسلامیہ کے استان کی استان کے استان کی استان کی استان کے استان کی استان کی استان کی استان کے استان کی استان کی استان کے استان کی استان کے استان کی استان کے استان کے استان کی استان کے استان کے استان کی استان کی استان کے استان کی استان کے استان کی استان کے استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کے استان کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کا

ہوتا ہے غیر منقولات میں خفق تبیں ہوتا تو بیصدیث عام مخصوص مندابعض کی قبیل سے ہے۔ تیسرا قول حنابلہ کا ہے وہ کہتے ہیں مطعوعات کی آگئ عمل از کبف جائز نہیں۔ اس کے علادہ غیر مطعوعات میں جائز ہے۔ حنابلہ کی دلیل ہی صدیث ہے اس میں طعام کا ذکر ہے جواب کا حاصل طعام کا ذکر اتفاقی ہے کوئی احر از کی تبیں۔ طعام کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر اس وقت تجارت طعام کی تھی یا پھر بطور تمثیل کے فرمایا ہے اور باقی حضرت ابن عباس کا قول امام محداور شوافع کے فد ہب کی تائید کرتا ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ بیان کا ابنا اجتباد تھا۔ والند اعلم بالسواب۔

دومراسله: بَندَ كِيَ كُفُلُ بِهِ \$ ؟ احتاف كَزد كِي بَندْ كَ كُولُ خردر كَ بَينَ كُلِ كُلُ كَالِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهُ كَنا مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهُ كَبَانَ وَعَنْ أَبِى هُويُورَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهُ كَبَانَ وَعَنْ أَبِى هُويُورَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهِ كَبَانَ لِمَعْمَ عَلَى بَيْعِ بَعْضَ وَلا تَنَا جَشُوا وَلاَ يَنِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَصُرُّو الإبلَ لِللهِ وَالْمَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقُولُ اللهُ كَبَانَ لِكَامَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

تر جمد: معترت ابو ہری ہے۔ دوایت ہے کہارسول الدُسلی الدُعلیوسلم نے فرمایا خرید نے کے لئے کا قلد والوں کو آھے جاکر نہلوتم میں ہے کوئی کسی دوسرے کی تھے پر تھے نہ کرئے کھوٹ نہ کروا در شہری دیماتی کے لئے فروخت نہ کرے اون اور بکری کے تعنوں میں دودھ جمع نہ کرواہیا جانورا گر کوئی خرید ہے اس کوا تھتیا رہے دوہ ہے کے بعد اگر جاہے بندر کھے اگر جاہے والی نوٹا دے اور سمجوروں کا ایک صاح والی لوٹا دے شعق علیہ سلم کی ایک دوایت میں ہے جس نے ایک بکری خریدی ۔ جس کا دودھ تعنوں میں بند کیا گیا ہے۔ شمن دن تک اس کوا تھتیا رہے آگر دالی لوٹا ئے تو اس کے ساتھ تھجوروں کا ایک صاح والی لوٹا دے گندم نہو۔

تشولیج: وعن ابی هویود آن دسول الله خطیت قال الالقوا الوکبان لبیع النع. اس مدیث کترت کی مسئلے ہیں: (۱) مسئلہ تلقی دس محبان: اس کامعنی بیرے کرتجارت کی غرض سے اہرسے آئے والے قافلہ سے شہری تاجرکا اس کے شہر میں چینے سے پہلے مال کولے لینا بیٹلمی رکبان کامعنی ہے اس کے جارتام ہیں: (۱) تلقی رکبان (۲) تلقی سلعہ (۳) تلقی جلب (۴) تلقی ہوع (ای امحاب المدیوع) نی کریم صلی الفدعلیہ وسلم نے تلقی رکبان سے مع فرایا۔ اس میں علت نہی احدالامرین ہے:

(۱) اس میں اہل بلدکا تقصان ہے (۲) غرروہ کد یہ تا قاف والوں کواس میں تا فلے والوں کا تقصان ہے۔ اہل بلدکا تقصان کیے ہے۔ دو اس طرح کد وہ قافلہ والا تو ولا کرشیر میں فروخت کرتا تو بلد والوں کو مہولت ہوتی جبکہ اس کے ترید نے کی وجہ سے مہنگا ہوگیا ہے۔ اس لئے کسی چیز سے اندر جننے ہاتھ لگیں ہے اتنی زیادہ جبتی ہوجائے کی اور قافلے والوں کو دھوکہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کوشیر کے ترخ کا علم نہیں ہوگا اور وہ جو ترید نے والا ہے اس سے کم قیمت پر لے لے گا چیز ۱۰ کی ہوگی دو ، کے میں خرید لے گا توبہ قافلے والوں کے ساتھ وہوکہ ہے۔ اگر ان ووثوں علتوں میں ہے کوئی علمت نہ پائی جائے تو تعلقی رکبان کوئی من نہیں ہے۔ غرر کی صورت میں قافلے والوں کو خیار ہوگا یا نہیں ؟ لیخی جب ما کہ کوشیر کے ترید کا قالوں کو خیار ہوگا یا نہیں جب ما کہ کوئی خیار ہوگا ہا تھی ہوگا ہے کہ ان کا کوئی خیار ہوگا۔ اگر چا ہے تو اس کو خیار ہوگا۔ اگر چا ہے تو اس کوئی خیار کی ویل اگل میں میں ہوگا۔ اگر چا ہے تو اس کوئی کی دلیل اگل صورت سے کہ اندا انسی سیدہ المسوق فہو بالمنوی اور ماری ہوگا۔ اس کو خیار حاصل ہوگا۔ اگر چا ہے تو تھی کو دکھایا ہے کس نے کہا تھا اسٹ سیدہ ادا انسی سیدہ المسوق فہو بالمنویاد ، معلوم ہوا اس کو خیار حاصل ہوگا۔ اگر چا ہے کہ دیم رہ تا کہ دور کے نور اپنے پاؤل پر خود کلیا ڈی ماری ہوا اس کو خیار حاصل ہوگا۔ انسی میں میروق اور دیا نت پر جمول ہو اور مصالحت اور سے سیدہ ادا دور میں نیا تو ترد کیا تھا۔

استخباب پرمحول ہے۔مضبورتو بکی ہے کرمیتھم استحبالی ہے کیکن احناف بھی سے این حام کہتے ہیں کوفتو کی مالکید کے قول پر دیا جائے گا کیونگرہ اب وحوکہ بازی زیاوہ ہے اور ویانت وابانت کم ہے اور متاخرین فقہا واحناف کا فتو کی خیار کے وجوب پر ہے۔

احناف کی طرف سے توجید: یہ تھم دیانتا ہے لا تضاع نیز صاعاً من تمر کا ذکر تمثیل کے لیے اور مصالحۃ ہے ندکراس بناء پر کہ بیدوود ھکا اوضا میں معاوضہ ہے کیونکہ بید معاوضہ نے کیونکہ بین میں معاوضہ ہے کیونکہ بین میں ہے اور ندمعنوی ووسری وجہ: الخراج بالضمان: لہذا قیضے کے بعد جودود ہے لکا وہ مشتری کی معان میں ہے اور اس کا معاوضہ بیس ہوسکتا ۔ ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہر برہ وضی اور جب قیاس اور غیر فقید کی دوایت کے درمیان تعارض ہوجائے تو ترجیح تیاس کو ہو آ ہے لیکن یہ جواب میں جواب کے کہ حضرت ابو ہر برہ وضی القد تعالی عند معاہد کرائم کے درمیان تعارض ابو ہوسف بھی بھی بھی کہتے ہیں کہ فتح کا حق اس کو حاصل ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلَقُّوُا الْجَلَبَ فَمَنُ تَلَقَّاهُ فَاشُتَرَى مِنُهُ فَإِذَا آتَىٰ سَيَدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْجِيَارِ. (رواه مسلم)

تر جمہ: ای (آبو ہریرڈ) ہے روایت ہے کہارسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا خرید نے کے لئے قافلہ والوں کو آسمے جا کرتہ الوجو آسمے جا کر مانا اور اس سے کوئی چیز خریدی اس کا ما لک بازار آسے تو اس کو اختیار ہے روایت کیا اس کو سلم نے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلَقُّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطُ بِهَآ اِلَى السُّوقِ. (متفق عليه)

ترجمه المعفرت ابن عرب عدايت بكرار ول التصلي الشعلية بلم فقرا بإسامان كوا مع جاكرة بويبال الك كداس كوباز ارلاكرا تاراجات

چادسوم مجادسوم

> وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيُهِ وَ لاَ يَخْطُبُ ۖ عَلَى آخِيُهِ إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُ. (رواه مسلم)

تر جمہ: ای حضرت (ابن ممڑ) ہے روانت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا آ دمی اپنے بھائی کی جج پر بھے نہ کرے اور اپنے بھائی سکے پیغام لکاح پرلکاح کا پیغام نہ بھیجے مگر جہب وہ اس کواجازت وے روایت کیااس کومسلم نے۔

وَعَنُ آبِىُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لايَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوُم آخِيْهِ الْمُسْلِمِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حفزت ابوبریوں سے دوایت ہے دول انڈکل انڈیلی انڈیلی کا فرایا آ دی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ ڈکرے روایت کی اس کو سلم نے۔ وَعَنُ جَابِرٍ وَضِیّ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَا یَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ یَوُزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ. (رواہ مسلم)

تر جمد: حضرت جابڑے روایت ہے کہارسول الفصلی الله علیه وسلم نے قربایا شہری دیہاتی آ وی کے لئے ندیجے لوگوں کوجھوڑ دو الله تعالی النا کے بعض کوبھت سے رزق ویتا ہے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

ترجمہ: حضرت الوہرریڈے سے دوایت ہے رسول الندسلی الندعلی و کہ منے حصاۃ اور خرر کی بھے منع کیا ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے) تشکیر لیکے: وعن اہمی هو بورڈ النج: بچ حصاۃ امریعہ کی تئے تکری سے کی جائے گئی اشیاء میں ہے اور بچ غرراس بچ کو کہتے ہیں جس میں نمن بالوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے۔ (ا) مہیج مجمول یاشن مجبول ہو (۲) ہردہ صورت جس میں جمیع مقد ورائتسلیم نہ ہو (۳) بچ کو سمی اسکی چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہو محمل الوجود ہواس مورت کے تحت تمام ت<sup>ینے</sup> تا جائز ہیں۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْنَاعُ الْجَزُورُ إِلَى آنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمُّ تُنْتَجُ الْتِيْ فِي بَطُيْهَا. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عمرت ابن عمرت دوایت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے حمل کاحمل بیچنے سے منع کیا ہے۔ الل جا بلیت اس حم کی اسے منع کیا ہے۔ الل جا بلیت اس حمل کا کرتے ہے ایک آدھی علیہ ) اس کے بیٹ میں ہے۔ (حتق علیہ) مسئل کے بیٹ میں اس کے بیٹ میں ہے۔ (حتق علیہ) مسئل میں وسول الله علیہ عن بیع حیل العجلة:

اس کی دوصورتی (۱)حبل الحیلہ کوموید بنانا پیمی جائز نہیں اس لیے کہ مرید جائز نہیں۔اس عدیث میں جوصورت بیان کی گئے ہے (۲) دوسے کہ ادائیگی ٹمن کے لیے جل الحیلی کو اجل تک مقرر کرنا مثلاً اس اونٹی کے پیٹ میں جو بچہہاس ہے جب بچہ پیدا ہوگا حب ٹمن اداکر دل گا چونکہ اس میں اسحالات دراحی لات میں اس لیے بینا جائز ہے۔

وَعَنُهُ قَالَ نَهَى دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَسَحلِ. (دواہ البحادی) ترجمہ: ای معرت (این عرّ) سے دوایت ہے کہا ربول الڈسلی الدعلیہ کلم نے ترکے بعث کرائے کی قبت کینے سے منع کیا ہے۔(دوایت کیااس کو بخاری نے)

تشولی : وعند قال الخ؟ عسب الفحل: نركا ماده كي جفتى كرن پر بيد ليما منع بهال اگر بغير طي كرت كي يكول جائة جائز ہادردوسرى وجديہ ب كرنطفة كي قبيل المال يكي تيس بياس نيے بيجائز قبيس ب

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ ضِوَابِ الْحَمَلِ وَعَنُ بَيْعِ الْمَآءِ وَالْآرُضِ لِتُحُرَّتُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: صفرت جار کے روایت ہے کہار سول الله علی الله علیه وسلم نے اونٹ کے بفتی کرنے کا کرایہ لینے سے مع کیا ہے اور پائی اورز جن کا شت کرنے کے لئے بیچنے سے تع کیا ہے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

تنگسولیں: وعن جابر : نہی عن بیع فضل المعاء ہی کریم ملی الله علیہ وکلم نے زائد پانی کی تھے ہے تع فرمایا اسے مراو وہ پانی جودریائی یا نبرول کا پانی ہواوریا کسی کا ذاتی کوال ہے کوئی مخص اپنی ذاتی ضروریات کو پودا کرنے کے لیے پانی لیٹا ہے اور معا حب بز اس کو پچاہے تو بہا کڑئیں ہے۔ ہاں اگرادا منی کے سراب کرنے کے لیے پچاہے تو بہا تر ہا ور ما دمخوط فی الاوانی کو پینا جا کڑئیں۔ وَعَنَهُ قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ بَيْعِ فَصُلِ الْمَمَآءِ. (دواہ مسلم)

ترجمة اى (جائرٌ) تَدوايت بَهارُول الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَاعُ فَصُلُ وَعَنُ آبِى هُوَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَاعُ فَصُلُ الْمَآءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت اُبوہرریٹاسے روایت ہے رسول انڈھلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا زائد پانی فروخت نہ کیا جائے تا کہ اس طرح زائد محماس فروخت کی جائے۔ (متعنی علیہ )

تشولين: وعن ابي هويرة ..... لايباع فضل الماء ليباع به الكلاء: ال كاصورت بيب كرعام إابكاء ك

نزويك ايك محض كاذاتى كنوال بجس كے علاوہ وبال اور باتى نيس اس كارد كرد كھاس بے وہ محض كہتا ہے كہ بن بانى كوفرون كاتو ظاہر ہے كەنوگ اسپة جانوراس صورت ميں لاكبي كے جب بانى في كاكوياب بانى نيس كار بايك كھاس كو كار باہے۔

وَعَنُهُ أَنِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَي صُبُرَةٍ طَعَامٍ فَآدُخَلَ يَدَهُ فِيُهَا فَنَالَتُ أَصَابِعَهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَلَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَآءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلاً جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِيْيُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: ای (ابو ہریرہ) سے دوایت ہے کہارسول انڈسلی انشعلیدہ کم غلرے ایک فیرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی انشطیہ وآلدوسلم وآلدوسلم نے ابتابا تھاس کے اندرواغل کیا۔ آپ سلی انشد علیہ وآلدوسلم کی انگلیوں کوئی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے غلدوالے یہ کیا ہے اس کوغلہ کے اوپر کیوں نہ کیا ہے اس کوغلہ کے اوپر کیوں نہ دکھا تا کہ لوگ دیکھیں جو تھی دھوکہ و سے قیمی دواہت کیا اس کوسلم نے۔

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ

عَنُ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الثَّنَيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ. (رواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت جابڑے روایت ہے کہا رسول الله علی الله علیہ وسلم نے استثناء کرنے سے منع کیا ہے تھریہ کہاس کومعلوم کروایا جاسے روایت کیااس کوڑندی نے۔

وَعَنُ اَنَسٍ رَضِيَ الْلَهُ عَنُهُ قَالَ نَهِىٰ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْعِنْبِ حَتَّى يَشُوَهُ وَعَنُ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُتَدُ هَكَذَا رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَابُوْدَاُودَ عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ الْتِيُ فِى الْمَصَابِيْحِ وَ هِيَ قُولُهُ نَهِى عَنُ بَيْعِ النَّمُرِ حَتَّى تَوْهُوَ إِنَّمَا لَبَسَّتُ فِي رَوَائِتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى عَنْ بَيْعِ النَّمُلِ حَتَّى تَوْهُوَ وَقَالَ اليَّرُمِذِي هَلَا حَنِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت انس کے روایت ہے کہارسول اندُصلی الدُعلیہ وسلم نے انگور بیجنے ہے منع کیا ہے بہاں تک کہ وہ سیاہ ہوجا کمی اور غلہ کے بیچنے ہے منع کیا ہے بہاں تک کہ تحت ہوجائے ای طرح اس کوتر ندی اور ابوداؤ و نے روایت کیا ہے اور ان دوٹوں ک روایت میں انس سے سانع میں جوزیادہ ہے نمی کو تھے گھور کے بیچے ہے سرخ ہونے تک منع فرمایا ہے لیکن بیالغا ظامین عرف مول میں انس سے مصابع میں جوزیادہ ہے نمی کو تاج افرحی ترحوان دونوں کی روایت میں بیابن عرف ابت ہے کہ آ ہے کہ مجودوں کے بیچنے ہے تنے کیا ہے بہاں تک کہ خوش رنگ ہوجا کی ۔ تر ندی نے کہا یہ عدیث حسن فریب ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ نَهِى عَنْ بَيْعِ الكَالِي ءِ بالكَالِيَءِ. (رواه الدارقطني)

تُرْجرد: معرَّت ابْن مُرْت دوایت به بی منگی الله علیه کم نے ادحاد کی اوحاد کے ساتھ تھے کرنے سے منع کیا ہے دوایت کیا اس کو از طنی نے۔ وَعَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهِلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ جلدسوم

الْعُرِّبَانِ. (رواه مالک و ابو داؤد وابن ماجه)

تر جمہ: کعفرت عرقواین شعیب عن ایس عن جدہ سے دوایت ہے کہا تی ملی الله علیہ دسلم نے تج عربان سے متع کیا ہے دوایت کیا اس کو ما لک ابوداؤ داوراین ملجہ نے ۔

**فتشولیج:** وعن ععوو بن شعب النع تخاح بان کی صورت: بائع مشتری سے پیے لے کر کیے کہ اگر موالمہ سے پاکیا تو پیے خمن میں شامل ہوجا کیں ہے اورا کرنہ سے ہوا تو پیے ضرح موجا کیں ہے اس میں مشتری کا تقسان ہے اس لیے برجا تزلیس ہے۔ وَعَنُ عَلِی وَضِنیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهِی وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ الْمُصْعَلَ وَعَنْ

وَعَنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْمُضُطَرِّ وَعَنُ بَيْعِ الْغَوَدِوَعَنُ بَيْعِ الظَّمَرَةِ قَبُلَ أَنْ تُدرِكَ. (رواه ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے مصطر کی تا اور غرر کی تا سے منع کیا ہے۔ کالوں کے پختہ ہونے سے پہلے بیجنے سے منع کیا ہے۔ (روایت کیااس کوالوواؤونے)

تنشوایی : وعن علی : علی این مصطرالمنع: معنطر کے دومعنے جیں(ا) منگورہ کی تتا اس صورت میں اس کی تتا ہے افعال منعقد موجا کیں گئیکن نفاذ تتا اجازت پر موقوف دیے گا اگر کر ہائیا ہے کہ اس کے اقوال میں جدل دہزل کیساں ہے تو اس کی تتا منعقد موجا کیگی ورزئیمں .....(۲) معنطر بمعنی مجبود کے ہوتو اس صورت میں مطلب سے ہے اس کی مجبودی سے ناجائز قائدہ تیس اٹھانا چاہے (اگر کوئی چیز اپنی مجبودی کی وجہ سے بچے دہا ہے تو ہوشکی بھی زباواور) اس کی مرد کردو۔۔

وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آنٌ رَجُلاً مِنْ كَلابِ سَالَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تُطُرِقُ الْفَحُلَ فَتُكْرَمُ فَرَخُصَ لَهُ فِى الْكَرَامَةِ. (رواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہا کلاب سے ایک آ دی نے نی سلی اللہ علیہ وسلم سے ترکے جفت کی اجرت کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کومنع کیا اس نے کہا اے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زکو ٹیکا تے ہیں اور انعام دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام لینے کی رخصت دی۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے۔

وَعَنُ حَكِيْمِ بُنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِى رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ. وَفِى رَوَايَةٍ لَهُ وَ لِآبِى دَاوُدَ وَ النَّسَانِيُّ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَاتِينِيَ الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِى فَابْعَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لاَ تَبِعُ مَالَيْسَ عِنْدَ كَ.

ترجمہ حضرت تعلیم بن حزام سے روایت ہے کہار سول اللہ علی وکلم نے جھے کوئٹ کیا ہے کہ بی وہ چیز فروشت کروں جو میرے پاس نیس ہے۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اس کی اور الوواؤ واور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہا میں نے کہا است اللہ کے رسول آیک آ وی میرے پاس آ تاہے جھے سے ایک الی چیز فریدنا جا ہتا ہے جومیرے پاس نیس میں بازارے فرید کراہے ووں فرایا جو تیرے پاس نہ ہواس کوفر وضت نہ کر۔

تشولیج: الابع مالیس عندک: بیمورت منگائی کے بیرا ہونے کاؤر الجدہ اور یہی اس می حرج ہے۔اس لئے آپ صلی انتدعایہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فر ہاویا۔ وَعَنُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيُعَتَيْنِ فِى `` بَيْعَةٍ. (رواه مالك والمترمذي و ابوداؤد و النساني)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہار مول اللہ علیہ وسلم نے ایک تھ میں دوبیعوں ہے منع کیا ہے دوایت کیا اس کو یا لک تریزی ابودا دُرورنسائی نے ۔

**نتشوایی:** نهی دسول اللّه ششیّه عن بیعتین فی بیعهٔ : اس کی ایک صورت بدے کہ پس پرچزتم پرفروضت کرتا ہوں بشرطیکہ تم مجھ پرفلاں چزفروخت کرواور دوسری صورت بدے کہ ہائع بد کیے کہ یہ چیز اگر نقدلو گے تواسیّے بیں اورا کراُ وحارلو سے تواسیّے بیں اور یکھ طے کیے بغیرجدا ہوجا کیں تو بہتا جا کڑ ہے۔

وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيُبٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفُقَةٍ وَّاحِدَ ةٍ. (رواه في شرح السنة)

تر جمد : حضرت عمروین شعیب شن ابیدین جده سے روایت ہے کہا تی صلی اللہ عنیہ دسلم نے ایک عقد بیں دو بیعوی سے منع کیا ہے۔ روایت کیااس کوشرح السنہ میں ۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَ لاَشَرَطَانِ فِي بَيْعٍ رُّ لاَرِبُحُ مَالَمُ يُضْمَنُ وَ لاَ بَيْعُ مَالَيْسَ عِنُدَكَ. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَ اَبُودَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ قُالَ البَّرُمِذِيُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ.

ترجمہ: ای حفزت (عمرہ) ہے روایت کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ھار اور بچ جائز نہیں ہے اور ندایک کے میں دو شرطیں جائز ہیں ۔ اور نفع جائز نہیں جبکہ صال میں نہیں آتی ہے اور ندایسی چیز کا پیچنا جائز ہے جو تیرے پائی تیس ہے دوایت کیالس کو تر ندی البوداؤ واور نسال نے اور کہا تر ندی نے بیصدیث صحیح ہے۔

تشولی : مدیث نمبرا ۳۰ الابعل مسلف و ببع المنع: اس کی تین صورتمی بین (۱) با لع مشتری ہے کہتا ہے میں تم پر فلال چز فردخت کرتا ہوں لیکن اتنا قرضد و سے (۲) ایک فخص کسی ہے قرضہ ما تکتا ہے آئے وہ کہتا ہے میں قرضد و بتا ہوں لیکن یہ کتا ہے بھے ہے ۱۰۰ روپے کے بدلے میں لے نوطال فکد وصوبے کم کی ہے۔ (۳) تاج سلم والی ہے کہ تین مہینے کے بعد گذم بھے سے لیا اور ۲۰۰۰روپے لیے سے اور کہتا ہے اگر مدت معینہ تک اوالہ کرسکا تو وی مسلم فیرائے میں تم پرنج ووں گا۔

و لا شوطان فی بیع: جوشر طاختصائے عقد کے موافق ہواس بیں کوئی جھٹرانہیں اوروہ نبی کے تحت داخل نہیں اور جوشر طاختصائے عقد کے خلاف ہوجس بیں مقصود علیہ یا احدالمتعاقد بن کا فائدہ ہو بیشر طاعندالاحناف والشوافع شرط واحد بھی مقسدللہج ہے۔عقد بھی فاسداور شرط بھی فاسداور حنا بلد کے نز دیک دوشرطیں ہوں تو ناجا کزا دراگرا کیک شرط ہوتو اس کا عقد تخل کرسکتا ہے۔

مثلاً مشتری کہنا ہے کہ اس شرط پر کپٹر اخرید دیتا ہوں کہ جھے کی کبھی و سے گا اور ہو تھی و سے گا تو پہ جا کر تیس۔احتاف اور شوانع کی دلیل مشہور صدیت نبھی عن بیع و صوح ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ایک شرط بھی لگانا خائز ہے اور حنا بلہ کی دلیل بھی صدیت ہے اس میں دوشرطوں کی تھی ہے اگر ایک ہوتو جا کر ہے جواب نفس عقد جن شروط وصف من ہے وہ شرط واصد ہے لیعن خود کے ایک شرط پر ششل ہے جب بھے کی تو گویا کہ شرط کرلیا کہ باقع سف مید و دیتے جی اور ششتر کی نے قمن و دیتے ہیں آواب اگر اور شرط شائل ہوگی ہیں اس کوشرطان سے جب کردیا وہ شرط قاسد ہے۔

وَعَنِ ابُنِ عُمُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيْعِ بِالدَّنَانِيُرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْلَرَاهِمِ

وَ اَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُدُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيُو فَاتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَٰئِكَ لَهُ فَقَالَ لَابَأْسَ اَنُ تَأْخُذَهَا بِسِعُرِ يَوُمِهَا مَالَمُ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. (رواه الترمذي و ابوداؤد و النساني و الدارمي)

ترجمہ: حضرت ابن عرف روایت ہے کہا ہیں تقی میں اونٹ فروقت کرتا تھا دیناروں کے ساتھ پھر میں ویناروں کے بدلے درہم لے لیتا اور میں درہم لے لیتا میں نوم سے اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بااوراس اور ہم لے لیتا میں نوم سے اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بااوراس بات کا آپ ہے ذکر کیا۔ فر مایا اگر اس دن کے بھاؤے لے لیتو کوئی ڈرٹیش جب تک تم دونوں جدانہ بواور تمہارے درمیان کوئی چیز باتی نہ موروایت کیا اس کوتر ندی ابو واؤونسا کی اورواری نے۔

وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوُذَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَخْرَجَ كِتَابًا هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِبْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا اَوْاَمَةُ لاَ دَاءَ وَ لاَ غَائِلَةَ وَ لاَ حِبْثَةَ يَبْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهِ البَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت عداءً ابن خالدین ہوذہ نے ایک خطانکالااس ش کھا ہوا تھا ہیہ جوعدا بن خالدین ہوذہ نے محمد رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم سے خلام پالونٹری خریدی ہے اس میں نہ کوئی بیماری ہے نہ دھو کا اور نہ کوئی بدی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے خرید ہے روایت کیا اس کوئر فدی نے اور اس نے کہا ہے حدیث غریب ہے۔

تشویت : وعن العداء بن خالد النع : داء بسمانی بهاری خالد بها کیا جدنه غلام نه بولیکن بنالیا گیا بور سوال : اس مدیث معلوم بوتا ب که بی کریم سلی الله علیه و الله بها کریم سے اور عداء مشری شے اور دوسری روایت سے اس کا برخس معلوم بوتا ہے کہ بی کریم سلی الله علیہ و ایک پر بائع اور مشری کا اطلاق ہوتا ہے ۔ البغدا ان جس کوئی تعداد شرخ بیش ہے ۔ اس مدیث سے برمعلوم بواکہ معاملات کو کھولیا جا ہے ۔ اگر چدند و افقاتی کوئی سند و اگراد صار بوتو پر کھونا واجب ہے ۔ اگر چدند و افقاتی کا کوئی سند و اگراد صار بوتو پر کھونا واجب ہے ۔ و عَن الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَاعَ حِلْسَاوَ قَدْحًا فَقَالَ مَن وَعَن الله عَن الله عَنه أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَاعَ حِلْسَاوَ قَدْحًا فَقَالَ مَن يَ يُورُدُ عَلَى فِرُ هَم فَالَ رَجُل الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن الله عَلَيْه وَ سَلَّم مَن الله مَن الله مَن الله عَلَيْه وَ سَلَّم مَن الله عَلَيْه وَ سَلَاه مَن الله و الله و دور مِن مَن الله و دور مِن الله و دور مِن الله و دور مِن مَن الله و الله و الله و دور مِن الله و دور مِن مَن الله و مَن مَن الله الله و الله و الله و دور مِن الله و دور مِن الله و الله و الله و الله و الله و دور مِن الله و الله و الله و الله و الله و الله و دور مَن مَن الله و الله و الله و الله و الله و دور مِن مَن الله و الله و الله و الله و الله و الله و دور مِن الله و الله و الله و الله و الله و الله و دور مَن مَن الله و الله

تنشولیج: اس میں اختلاف ہے کہ تھا من برید کی مال کے ساتھ خاص ہے یائیں؟ جمہور کے نزدیک مال دون مال کے ساتھ ختص تہیں بعنی برتم کے مال میں بچ من برید ہو تکتی ہے۔ بعض تابعین نے اس کو مال وراثت اور مال تنیمت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنُ وَائِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُنَ بَاعَ عَيْبًالَمُ يُنَيِّهُ لَمُ يَوَلُ فِى مَقْتِ اللَّهِ اَوْلَمُ تَوَلِ الْمَلَآ لِكَةُ تَلْعَنُهُ. (رواه ابن ماجة) تر جمد: حعزت واعلیم بن استع سے روایت ہے کہا جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جوفنص ایسے عیب کو یبچے ادراس پرمتنب کرے بھیشہ اللہ کی نارائمنگی میں رہتا ہے یا فرمایا فرشتے بھیشداس پراحنت کرتے ہیں دوایت اس کوائن ملجہ نے۔

#### باب

### گذشتہ بابے متعلقات کا بیان اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ نَخُلاً يَعُدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَلَمَرَ تُهَا لِلْبَآئِعِ اِلْآيَشُتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَ مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَآئِعِ اِلَّآ اَنْ يَشُتَرِطَ الْمُبْتَاعُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ الْمَعْلَى الْآوَلَ وَحُدَة.

تر جمہ : حضرت ابن عرف روایت ہے کہارسول الدُسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض تاہیر کے بعد مجوری فرید ہے اس کا کھل بائع کے لئے ہے تکرید کرفریدارشرط لکا لے اور جو غلام فرید ہے جس کے پاس مال ہے اس کا مال بائع کے کہتے ہے تکرید کہ شتری شرط لگائے۔ روایت کیااس کوسلم نے اور بخاری نے صرف پہلا جملہ دوایت کیا ہے۔

فنشولین: عن ابن عمر قال قال رصول افته صلی الله علیه وسلم الخیتاییری صورت به به کرنجور کے مجان کو ماده دوخول کے بادہ کا دوخول کی بادہ کا دوخول کے بادہ کا دوخول کی بادہ کا دوخول کے بادہ کا دوخول کے بادہ کا دوخول کے بادہ کا دوخول کے بادہ کا بادہ

بعد رج ہوئی تو پھل ہائع کا اور اگر بھلوں کے ظہورے پہلے تھ ہوئی تو گھل مشتری کا ہوگا۔ الا ان بشتوط المدیناع سوال: بیتو تھ مع و شرائط ہوگی جو کہ فاسد ہے؟ جواب نہیج مع الشر مائیں ہے بلکہ تھ زیاد قال السمیعہ کی قبیل ہے ہے۔

وسن نتائ الخستك بيان كيا كداكر غلام كى بي مورى موادراس كے پاس مال موتواس صورت يس وه رئي كے اندرداخل بيس موكا بال اگر بيد طركرايا جائے كه غلام كے پاس جو بچھ ہے وہ مشترى كا ہے تو بجر مشترى كا بموكاليكن شرط بيہ كداكروہ نفتو دكي قبيل سے موتو بجروہ غلام كى تيمت ہے ذاكد موقو جائز موكا۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آلَهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْلَى فَمَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَضَرَ بَهُ فَسَارَ سَيْرً النَّهِ عَلَيْهِ مِنْكِهُ فَلَ بِعُنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قَالَ فَبِعْتُهُ فَاسْتَشَيْتُ حُمَلاً نَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْ

ترجمہ: حضرت جابز سے روایت ہے وہ اُسینے ایک اونٹ پر چاتیا تھا جوتھک چکا تھا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کے باس ہے کز رہے۔

آپ نے اس کو ماراد واس قدر تیز چا کہ می نہ چاہ تھا۔ پھر فر مایا بھی کو اونٹ نی وے ایک اوقیہ کے بدلے میں میں نے آپ کے ہاتھ تھا دیا۔
اور اسپیڈ کھر تک اس پر سواری کرنے کی استثناء کی جب میں مدیند آیا اونٹ نے کر میں آپ کے ہائی آیا آپ نے اس کی قیمت جھے دی ایک روایت میں ہے۔
ایک روایت میں ہے آپ نے اس کی قیمت جھے عطا کی اور اس اونٹ کو بھی جمہ پر روکر دیا (منتق علیہ ) بخاری کی ایک روایت میں ہے۔
آپ نے بلال کے گئے فرمایا اس کو اونٹ کی قیمت دے اور کھی زاکھ دے سواس نے اس کو قیمت دی اور ایک قیراط زیاد و ویا۔

تنگسولیات: وعن جاہر الله کان یسیو المنع۔اس مدیث کی بناء پرائن شرمہ کہتے ہیں کہ شرط سے ندیج قاسد ہوتی ہا ور تہ شرط فاسد ہوتی ہا ور تہ شرط فاسد ہوتی ہا ور تہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ وقت لگائی کہ گھر تک فاسد ہوتی ہے۔ ویکھواس مدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودوں گا کے تکریم ہے ہیں اور سواری نبیس ہے قو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودوں گا کے تکہ میر سے پاس اور سواری نبیس ہے قو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبیلے میں اس پرسوار ہوں گا کھر آپ میلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کے موافق ہے کیونکہ میشرط واحدتی اور شرط واحد کا عقد میں تھی ہوسکت ہے۔ قبول فرمالیا۔ میرو میں اس خاف اور شوافعہ واقع کی خلاف ہے اور حمالیا۔ میرو کئی ہوسکت ہے۔

جوا ب-ا: پیشرط صلب عقد میں نہیں تھی بلکہ عقد کے بعد حضرت جا بررضی انتد نعالی عند نے نبی کریم صلی الشہ علیہ وسلم عاریۂ لے کی تھی کیا خیال ہے کہ نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم ان کے اہل وعیال کوصحراء میں چھوز کرجاتے ؟

جواب-۲۰ یوئی صورتاتھی شرکہ حقیقا۔ نی کر بم صلی التدعلیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کا تعاون فریا ہ جا ہے تھا گر دیسے دیتے تو شاید طبیعت پر کرانی ہوتی اس لیے بیصورت افتتیار کی تو اس حدیث سے استدال درست نہیں ۔ بھی وجہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالواسطہ بلا واسطہ اونٹ وائیس دی یا تھا۔

وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ بَرِيُوهُ وَضِى اللّهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنّى كَاتَبُتُ عَلَى بَسُعِ اَوَاقِ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاعْيِنِيْنِى فَقَالَتُ عَآئِشَةُ وَضِى اللّهُ عَنُهَا إِنْ اَحَبُ اَهُلُكِ اَنُ اَعُذَهَالَهُمُ عُذَةً وَاحِدَةً وَ اعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَ لاَ ءُكِ لِى فَلْهَبَتُ إِلَى اَهُلِهَا فَابَوُا إِلّا اَنُ تَكُونَ الْوَلاءَ لَهُمُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذِيْهَا وَاعْتِقِيْهَا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذِيْهَا وَاعْتِقِيْهَا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذِيْهَا وَاعْتِقِيْهَا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذِيْهَا وَاعْتِقِيْهَا ثُمَ قَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ امّا بَعُدُ فَمَا بَالُ وَجَالٍ يَشْتَو طُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ امّا بَعُدُ فَمَا بَالُ وَجَالٍ يَشْتَو طُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ مُنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّهِ فَهُو بَاطِلٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّهِ فَهُو بَاطِلٌ وَ إِنْ كَانَ مِائَةٌ شَرُطٍ فَقَضَاءُ اللّهِ اَحْقُ وَ شَرُطُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْمَقَ وَمَاءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْمَقَ عَلَيهِ )

ترجمہ: حضرت عائش سے دوایت ہے کہا بریرہ آئی اوراس نے کہا ہیں نے اپنے مالکوں نے اواقیہ پرمکا تبت کی ہے ہرسال ایک و قید اور کا بہت کی ہے ہرسال ایک اور ترجہ بیاں دو کرمیری ۔ عائش نے کہا اگر تیرے بالک پیندگر تے ہیں تو بین ان کو ایک می دفتہ کن کرد ۔ وہی ہوں اور تیری ولا میرے لئے ہوگی وہ اپنے مالکوں کے پاس کی انہوں نے اس بات کا اٹکار کیا تھر یہ کہ دلا ان کے لئے ہوگی ۔ رسول انتصلی الشعلیہ وہم موگوں میں کھڑے ہوئے اور آزاد کر۔ چھررسول انتصلی الشعلیہ وہم کہ کو لئے ہوئی انہوں نے ہیں جواند کی کتا ہے ہی تیس ہیں ۔ جوشرط ہوئے انتہا کہ پہر قرما بالما ابعد لوگوں کا کیا حال ہے کہ دہ اسی شرطین لگاتے ہیں جواند کی کتا ہے ہی تیس ہیں ۔ جوشرط انتہ کی کتا ہوگی وہ بالم ہوگی آگر چہوشرطیں ہوں الند کی کتا ہو مصبوط ہے۔ ولا ء آزاد کرنے والے کے لئے ہے۔ (متعنی علیہ)

تشركيج: وعن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت انى كاتبت على تسع اواق فى كل عام الخر. تاضى ابن الى للى قراس مديث سے استدلال كيا يے كه أكرش طابقتانے عقد كے خلاف بوقوعقد فاسر نبير، بوتا شرط فاسد بوجاتى ہے۔اس صدیت میں حضرت عائشدرضی القد تعالی عنہائے کہا میں اس شرط پرخرید کرآ زاد کروں کی کدولا میبرے لیے ہوگی تو انہوں نے اٹھار کیا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کے اے عائشہ ( ٹھیک ہے ) خرید لوادرآ زاد کردو حنابلہ اس طریقے ہے استدلال کررہے ہیں کہ چونکہ شرط واصد تھی اس لیے اس کا تمل ہو کیا اور عقد مجھے ہوگیا۔

جواب: (۱) کی شرطیں ایک ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے اعتیار میں ہوتا ہے اور کی شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان کا اختیار میں ہوتا ہے اور کی شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان کا اختیار میں ہوتا ہے اور کی شرطی کی خورت عاکشر میں انسان کا اختیار میں ہوتا ۔ بینسان شرطوں کے بارے میں ہے جوانسان کے اختیار میں نہیں تھا کیونکر میں ہے۔ انولا ، فیسن اعتق: جواب: (۲) پہلے بالکوں نے شرط لگائی جائی تھی لیکن جب نہی کریم میں انتہ علیہ وسلم کا ارشاد ساتو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

سوال: دومری مدیث ہے معلوم ہوتا ہے بیالفاظ مراحظ فیکور ہیں حدی واشتو طبی نہم: تو آپ کیے کہدہے ہیں کہ انہوں نے شرط لگائی تیں؟ جواب: داشتر طی کا اضافہ سند مجمع ثابت نہیں ہے۔(۲) اشترطی کا معنی بیہے کہ واظ بھوی لھم ان الو لاء للمعتق: کہ ان کے سامنے بیات خابر کردوکہ ولا معتق کوئی لے گی۔

سوال: مَعْرَت بَرِية مَكَاتبَعْسِ اورمَكَاتِ فَيْ تَوْجَارَ نَهْنِ بُولَ تَوْ مَعْرَت عَانَدُهُ مِّنَ اللهُ تَعَالَى عَنِهَا فَ الْهُوكِيَ فِي الْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَنْهُ فَعَالَ نَهْى وَسُولُ اللّهُ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَلَيْهِ الْوَلاَءِ وَعَلَيْهِ الْوَلاَءِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ

ترجمہ: حضرت ابن هم سدوایت مے کہارسول الشعلی الشعلید و کل استے اولاء کے بیچے یاب کرنے سے منع کیا ہے۔ (متفق علیہ)

تفتسو ایک: وعن ابن عصر قال فہنی وصول الله علیہ عن بیع الولاء و هبته: اگر والاء سے مراوی والاء ہے اس کا معربی ہے اوراس کی تی بھی اوراس کی تی بھی ہے کہول ہونے کی وجہ ہے۔ نیزاس حب بھی ہیں ہے موجہ کے جمہول ہونے کی وجہ ہے۔ نیزاس کے تحت مولی الموالات بھی واقل ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی کا فرآ کر مسلمان ہوتا ہے اوروکسی مسلمان سے یہ طرکر لیتا ہے کہ میرک جتابت اگر ہوتو وہ میرے ذمہ ہے اور مرنے کے بعد تیری والاء میرے اور میری والاء میرے اور میرے لیے ہے اور میری والاء میرے استان ہوتا ہے۔ اور میری والاء میرے استان ہوتا ہے اور میری والاء میرے اور میرے استان ہوتا ہے۔

# ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ مُخَلَدِ بْنِ خُفَافِ قَالَ اِبْتَعُتُ عُلاَمًا فَاسْتَعَلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرُتُ مِنَهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمُتُ فِيْهِ اللّٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَطَى لِى بِرَدِّهِ وَ قَطَى عَلَى بِرَدِّ غَلَّتِهِ فَاتَيْتُ عُرُوَةَ فَآخُيَرتُهُ فَقَالَ اللّٰهِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَشِيَّةَ فَأَخْبِرُهُ آنَّ عَآئِصَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا آخُبَرُ تَنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْحَرَاجَ بِالطَّنَمَانِ فَوَاحَ إَلَيْهِ عُرُوةً فَقَطَى لِي آنُ الْحُذَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَوَاجَ بِالطَّنَمَانِ فَوَاحَ إِلَيْهِ عُرُوةً فَقَطَى لِي آنُ الْحُذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَرْاجَ اللّٰهِ عَرُولَةً فَقَطَى لِي آنُ الْحُذَا اللهِ عَلَى اللهُ مَلَى اللّٰهِ عَرُولَةً فَقَطَى لِي الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

ترجمه : حطرت خلد بن ففاف سے روایت ہے کہا میں نے ایک غلام فریدا میں نے اس کی کمائی کی مجراس کے حیب پرمطلع مواجس

اس کا جھڑا عرقین عبدالعزیز کے پاس سے گیا انہوں نے اس کے واپس کرنے اور اس کی کمائی واپس کرنے کا فیصلہ دیار میں عروق کے پاس آیا ان کو اس کی خبر دی اس نے کہا میں پچھلے پہران کے پاس جاؤں گا۔ ان کوخبر دوں گا کہ عائش نے جھے کوخبر دی ہے کہ رسول انڈسلی انڈھ علیہ وسلم ای فتم کے قضیہ میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ منفعت صان کے بدلہ میں ہے عروہ ان کے پاس کیا انہوں نے فیصلہ دیا کہ عمل اس محض سے غلام کی کمائی واپس لے لوں جس کود سینے کا تھے دیا تھا۔ دوایت کیا اس کوشرح السندیں۔

قَتْشُولِيِجَ: عن مخلد بن محفاف النع: ثَنْ كَابِلَات صِ كَالَكَ تَسَان كَاسِب بَنْ جَاس كَامَان تَسْور بوتا جِ وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْبِحِيَّارِ رَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِي قَالَ الْبَيْعَانِ إِذَا اخْتَلَفًا وَالْمَبْئِعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ آوَيْتَرَدَّانِ الْبَيْعَ. (حرمذى)

تر جمد: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہا رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب با کھ اور مشتری افتقادف کریں تو بات با کع کی قبول کی جائے گی اور مشتری کو افقیار ہے روایت کیا اس کوتر ندی نے این ماجہ اور داری کی ایک روایت جس ہے فرمایا بائع اور مشتری جس وقت اختلاف کریں اور فروخت شدہ چیز بعید موجود ہوان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہواس وقت قول وی معتبر جوگا جو با گئے کہا کیا دو دونوں تھے کو واپس کر دیں ۔

وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ آقَالَ مُسُلِّمًا أَقَالَهُ اللّهُ عَثَرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ وَابُنُ مَاجَةَ وَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفَظِ الْمَصَابِيَحِ عَنْ شُرَيْحِ الشَّامِيّ مُرْسَلاً.

تر جمد: حضرت ابو برمرة سے روایت ہے کہا رسول النسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا جوفنص مسلمان کی بیچ پیمبر نے گا النداس کی لفزشوں کو قیامت کے دن معاف کرد ہے گا۔روایت کیا اس کوابوداؤ داورا بن مانیہ نے ۔شرح السندیس مصابح کے لفظوں بیل شریح شامی ہے مرسل مردی ہے۔۔

# ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِمْنُ كَانَ قَبُلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِى عَقَارِم جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبّ فَقَالَ لَهُ كَانَ قَبُلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِى عَقَارِم جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبّ فَقَالَ الّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ وَلَمْ آبَتَعُ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الّذِى اشْتَرَى اللّهَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

ترجمه العبرية عدرايت بكهارسول الشعلي الشطية والم فرمايا ببلي زماني اكية وي في كم وقص عدد من

فجلدسوم

خریدی جس نے زمین خریدی تھی اس نے زمین ہیں ایک تھلیا پانی جس ہیں ہونا تھا اس نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو کہا اپنا مونا نے لیے ہیں نے تھے سے زمین خریدی تھی اور سونا نہیں خریدا تھا زمین بینے والے نے کہا ہیں نے تھے کو زمین نکھ وی تھی اور جو پکھ اس ہی تھا وہ بھی فروخت کرویا تھا وہ دونوں اس بات کا فیصلہ ایک آ دمی کے پاس لے مگئے جس کے پاس فیصلہ لے مگئے تھاس نے کہا تمہاری اول و ہے ایک نے کہا میرالز کا ہے دوسرے نے کہا میری لڑی ہے اس نے کہالڑی کی لڑکے کے ساتھ شاوی کردواور ان دونوں پراس سے خرج کر واور پکھ صدقہ خیرات کردو۔ (شنق علیہ)

# بَابُ السَّلَمِ وَالرَّهُنِ بَيْعِسلم اورربَّن كابيان

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَلُهُ قَالَ قَدِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ هُمُ يُسْلِفُونَ فِى الْثِمَارِ السَّنَةَ وَالسُّنَتَيْنِ وَ الثَّلْتُ فَقَالَ مَنْ اَسُلَفَ فِى شَى ءٍ فَلَيْسَلِفُ فِى كَيُلٍ مُعْلُومٍ وَوَزُن مَعْلُومِ اللّى آجَلِ مُعْلُومٍ. (متفق عليه)

ترجمہ تا حضرت این عبائ ہے دوایت ہے کہارسول الله علی الله علیہ واقعی اللہ کے وہ میروں میں ایک سال دوسال اور عمل سال تک بچ سنم کرتے تھے تر بایا جو بچ سلم کر کے کسی چیز میں وہ کیل معلوم میں وزن معلوم عبد اور معلوم عدت میں سلم کرے۔ (مثنق علیہ)

يَهُوُدِي إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرُعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ. (متفق عليه)

تر جمہ: " حضرت عائشؓ ہے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدت مقرر تک ایک بیبودی سے غلر خریدا اور اپنی لو ہے کی زرواس کے باس گروی رکھی۔ (متنق علیہ )

تشويح: عن عائشة الح سوال: إس جيها معامد مسلمانون كساته كون فيس كيا؟

جواب: اس بات کو تلانے کے سالے کہ اس متم کا معاملہ غیر سلسوں کے ساتھ بھی جا تز ہے۔

وَعَنُهَا قَالَتُ تُوُقِيَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرُهُوْنَةٌ عِنُدَ يَهُوْدِي بِفَلاَ ثِيْنَ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ .(رواه البخاري)

تر جمہ: ای (عائشہؓ) نے روایت ہے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم فوت ہوئے آپ کی ذروا کیک یہودی کے پاس تمیں **صاح** جو کے بدئے میں گروی تقی۔(روایت کیالاس کو بھاری نے)

وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُوكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشُورَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَوْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَوْكَبُ وَ يَشُوَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البخارى) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کے جانور پراس پرخرچ کرتے کے " بہد لے میں سواری کی جاسکتی ہے جہدا ہے گروی رکھا جائے ای طرح شیر دار جانور کا دودھاس پرخرچ کرنے کے بدلے پیا جاسکا ہے جب وہ گروی رکھا جائے جوسوار ہوتا ہے اور دودھ پاتیا ہے اس کے ذرخرچ ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

۵۲۳

سوال عقد من کے جو نے کے لیے مقتن کا ابتد ضروری ہے در پر محت کے بال ہوگ اس مورت میں رامن کیے تفع اٹھا سکا ہے؟
جو اب - ا: ایک مرتبہ مقتن کا ابتد ہوجائے ہیں رحمن کے جو بونے کے لیے کائی ہے بعد میں راحن اس مرقص سے عاریخ کے طور پر ای جانور کو دائیں ۔ لیکر تنع اٹھا سکتا ہے۔ بالا تفاق ۔ اس ذیائے میں آیک تی رحمن ایجا دہوئی ہے دھیں السائل مثلاً مقروض کے پاس کا رہا گرخون کے جو الے کرتا ہے تو اس کا تقصان ہے کہ کا دکھ اور موجائے کی کھڑی کو را کھڑی خراب ہوجائے گی اور مرتض کا تقصان ہے کہ حفاظت کرتا پڑے گی اس کے لیے علیمہ و کم و بنواتا پڑے گا اور چوکید ارکھڑ اکرتا پڑے گا کو کرتا جو جائے گیا دو مرتض کا اقتصان ہے کہ کا قد مرحمن کو دے اس سے لیے علیمہ و کم و بنواتا پڑے گا اور چوکید ارکھڑ اکرتا پڑنے گا تو سکتا نہیں ۔ سیسا سے مورت میں رہٹر بیشن کے کا تقد مرحمن کو دے دیے جا کمی اور کا دراحمن کے پاس دہتے دی جائے کا تقد دل پر بھند کہ یا حق ان بعد قدار نفقتہ : بیاجازت مطلق ٹیس تی دیا کو در کرما تھو مقد ہے۔ جو اب - ۲: محک ہے مصداق مرحمن می ہے کین دو کے بند قدتہ ای بعد قدار نفقتہ : بیاجازت مطلق ٹیس تی دیا کو در کرما تھو ہے۔ جو اب - ۲: محک ہے مصداق مرحمن می ہے کین دو سے بھا کہ دو تھو ہے۔ جو اب - ۲: محک ہے مصداق مرحمن می ہے کین دو سے بھا کا دو تھو ہے۔ جو اب - ۲: محک ہے مصداق مرحمن میں ہے کین دو سے بھا کے دو تھو ہے۔

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ سَعِيُدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَغَلَقُ الرَّهُنُ الرَّهُنَ وَمِنُ صَاحِبَهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ عُنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَهُ. رَوَاهُ الشَّاقِعِيُّ مُرْسَلاً وَرُوِىَ مِثْلُهُ اَوْمِفُلُ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ عَنْهُ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُتَّصِلاً.

ترجمہ: حضرت معید بن میتب ہے روایت ہے رسول انقصلی انقد علیہ وسلم نے قربایا رہن ایپ اس مالک کوجس نے رہن رکھا ہے بند تیں کرتا اس کے سافع میں اور اس کی حل یا ہے بند تیں کرتا اس کے سافع میں اور اس کی حل یا اس کے معنی کی حسل ہواس کے خالف نہیں ہے۔ معید میں میتب سے بذر بعد انسال ابو ہر برق سے مردی ہے۔

تشویج: عن سعید الخ الایعلق الوهن الوهن الغ: زماندجابیت شرابیابوتا تھا کراهن مرتمن کے پاس کوئی شکی مرحون رکھتااور پہ کہتا کہ اگر مدت معینہ تک میں قرضاواند کیا تو پیشی مرحون

مرتفن کے پاس چلی جائے گی۔ پڑونکہ کل مرحونہ کا اب کوئی ذریعی نیس اس لیے نی کر یہ سلی اندعلیہ دسم نے اس سے مع فرمادیا۔ برصورت بھی ہے۔
شک مرحونہ داھن کی مملوکہ دے گی (متصور ہوگی) مرتفن کا اس پرحق صرف تو بیش کا ہے۔ اس حدیث کے تحت ایک مسئلہ کے مرتفن کا بقد، قبضہ
المانت ہے یا قبضہ سنان ہے۔ احتاف کے تزویک بعضہ خان ہے بیشی اگر مرحونہ شکی بلاک ہوگئی تو بلاک ہوگئی تو اس مرحونہ چیز کی بعد وقر خرب ساقط نہا تھا۔
ساقط نہا ہے گا اور شوافع کے نزویک مرتبن کا قبضہ امانت ہے۔ بیشی اگر مرحونہ شکی بلاک ہوگئی تو مرتفن پرکوئی مندان میں قرضہ جون کا توں باتی درسرا در سے گا ساقط نہیں ہوگا۔ بیس حدیث شوافع کی دلیل ہے و علید عور مؤ : اس کا ایک جواب تو یہ ہے کے فرمہ نے ہیں رکھا۔
جواب بیقول سعید بن المسیب کا ہے اور بیان کا ایٹا ایم تھا دیے جود وسری احادیث کے معارض بنے کی صلاحیت نہیں رکھا۔

وَعَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهُلِ الْمَلِيُنَةِ وَالْمِيْزَانُ مِيْزَانُ اَهْلِ مَكَّةَ (رواه ابوداؤد والنسائي)

ترجمه احضرت ابن عمر عن روايت بي كها ماب الل مدين كامعترب اورتول الل مكه كامعترب دوايت كياس كوابودا و اورنسائي في

تنسولین: وعن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه وسلم فال المکیال النج اس مدیث کاسی مطلب یہ ہے کہ واجہات شرعیہ مثلاً ذکو ہی کا ان مدیث کاسی مطلب یہ ہے کہ واجہات شرعیہ مثلاً ذکو ہی کفارات اور صدقہ الفطری اوا بیکی میں آگر کیلی چز ہے تو اہل مدینہ کا کیل معتبر ہوگا اور وزن اہل کہ کا معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ وزن معتبر ہوگا۔ اس کا غلومطلب: جب باقع اور مشتری کا اختلاف ہوجائے تو کل اہل مدینہ کا اور وزن اہل کہ کا معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ مطلب محص نہیں ہوئی ہے تو وہی معتبر مجمل جائے گی ایصورت و گیر جو متعارف ہے اور جو غالب طور پر بازار میں رائے ہے۔ وی معتبر مجمی جائے گی نہ کہ اہل مدید کی۔

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِهُزَّ انِ إِنَّكُمْ قَلُولِيَتُمُ اَمُرَيْنِ هَلَكَتُ فِيهِمَا الْاَمُمُ السَّابِقَةُ قَبُلُكُمُ. (التومذى) ترجمه: حضرت ابن عباسٌ مدوايت بهمارسول الله عليه وسلم نے اپ اورتول کرنے والوں کے لئے فرمایاتم ایسے وہ کامول کے والی بنائے محتے ہوجم ہم تم ہے پہلے کی امتیں ہلاک ہوگئیں۔ (دوایت کیا اس کو تذی نے)

## اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدُّدِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَسُلُفَ فِي سَعِيْدِ الْمُحَدُّدِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَنْ يَقْبِطَهُ. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) أَسْلَفَ فِي شَي عَ فَلا يَصُوفُهُ إلى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِطَهُ. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) ترجمه: حضرت ابسعيد خدرى سردايت مهارسول الشعلي التعليه والم فرايا جوفض كى چرش بي ملم كراس الكوفيد من لينے سے پہلے كى اور كى طرف تركير سے دروايت كيا اس كوابوداؤداودا بن الجدنے.

**فنفسز لیست**: عن اہی سعید المنعلوی النع امام ما لک"فرماتے ہیں دیل للمطفقین الطفیف فی کل شیء۔ ہرچڑکا جو حمّ ہے اس میں کی کاتابق کرناچا تزئیں۔ شکیمرف ماہتول میں۔ تی کریم ملی انشعابیدہ آلدو ملم کافرمان ہے۔لقد طففت ر

# بَابُ الْإِحْتِكَارِ ذخيره اندوزى كابيان اَلْفَصُلُ الْلَوَّلُ

عَنْ مَعْمَرٍ رَضِيَ الْمُلُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُو خَاطِىءٌ. (دواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت معرَّ سے روایت ہے کہ رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے قرمایا احتکار (وَخِرہ اندوزی) کرنے والا گنہگار ہے۔
روایت کیااس کوسلم نے حضرت عرَّی حدیث جس کے لفظ بیں کا ثبت اموال بن نضیر باب الفق جس وَکرکریں کے انشاء الله تعالی ۔

تنسویی : من استعمر فہو خاطی : احتکار کا لغوی متی : وَخِره کرنا کیوس کرنا اور تحقوظ کر لیما اور اصطلاحی معنی احتکار کسی چیز کو خراس اراد ہے ہے کہ مہنگائی کے زمانے بیس قروضت کروں گار کہ لیما تو جُره کر لیما کوس کر لیما کو میں اور اسلامی میں استعمال کے معنی احتکار کی جب سے اللہ اور اسلامی کا دورہ کی اس اور کی کا اور یا انسانوں کا ہو کا اس احتکار کی وجہ سے الل بلد کو خررہ کو گیا تیک ۔ اگر خررہ ہوتو احتکار کی حاص صورت کی ہے اور یکی اجاد یکی اصداق ہے اس پر قرید ہے کہ جن راویوں سے مورشی موری بیں ان سے احتکار کی خاص صورت کی ہے اور یکی احاد نے کی معلوم ہوا کہ احتکار کی خاص صورت کی ہے میں توجہ بیس مورشی ۔ اسلام کو کی ہو کہ جن اور پی احاد نے کی معلوم ہوا کہ احتکار کی خاص صورت کی معلوم ہوا کہ احتکار کی خاص صورت کی محتوز کی ہو تا اور بی خاص مورشی کی ہو تا ہو تھر میں ان سے احتکار کی خاص صورت کی معلوم ہوا کہ اس مورشی ۔ اور بی ان کے حدود بی ان کے ان اور بی کا خلاف نیس کر سکتے کی معلوم ہوا کہ احتکار کی خاص صورت کی بی نے دور بی ان کی معلوم ہوا کہ اس کا کہ کی کے خاص صورت کی معلوم ہوا کہ اس معروض کی ۔

# ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرُزُوقٌ وَالْمُحُتَكِرُ مَلْعُونٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

تر جمیہ: حضرت عرق بی سلی الله علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں فرمایا سودا کررز ق دیا گیا ہے اورا حکار کرنے والا لمعون ہے۔روایت کیااس کوابن پاجیا ورواری نے۔

وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلاَ السِّعُرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ سَعِرُلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لَا رُجُوْ اَنُ اَلْقَى رَبِّى وَ لَيْسَ آحَدٌ مِّنْكُمْ يَطُلُبُنِى بِمَظُلِمَةٍ بِدَمٍ وَ لاَ مَالٍ. (رواه الترمذي، وابوداؤد وابن ماجة)

ترجمہ: حضرت انس سے دوایت ہے کہا ہی سلی الغد علیہ وسلم کے زبانہ میں غلر مہنگا ہوگیا۔ سی بہتے عرض کی اے الغد کے رسول جھا کا مقرر کردیں۔ بی کریم سلی الغد علیہ وسلم نے فربایا اللہ ہی جھاؤ مقرر کرنے والہ ہے اور دوائے کرنے والا ہے اور دوائے ہیں ہے والا ہے اور دوائے ہیں ہے والا ہے اور دوائے ہیں جھے سے کسی خون یا مال کا مطالبہ میں کہتم میں سے کوئی بھی جھے سے کسی خون یا مال کا مطالبہ میسی کرے میں امرید کرتا ہوں کہ میں اپنے درب کو ملوں گا اس حال میں کہتم میں سے کوئی بھی جھے سے کسی خون یا مال کا مطالبہ میں کرتے ہیں اس کے اس کوئر نہ کی ابود اور داری نے۔

تشریع : وعن انس قال علاالسعو الخ-اس مدیث سے معلوم ہوا کہ علاالسعو الخ-اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تکومت کے لیے اشیاء کرخ مقرر کرنا جائز تھیں۔ بلکہ متعاقدین جوآ پس میں مطے کرلیں ای کا اعتبار ہوگا کیکن ہنگا می صورتعال میں وقی طور پر جب فساد کا اندیشہ ہواور ہے اعتدالی ہوتو مکومت مصحاً سیاسة نرخ مقرر کرسکتی ہے۔

# اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ طَعَامَهُمُ صَرَبَهُ اللَّهِ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلاَسِ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهِقِى فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَذِيْنٌ فِي كِتَابِهِ (ابن ماجه، بيهقى، رزين)

تر جمہ: حضرت این عمر سے روایت ہے کہا رسول انٹیسلی انٹدعلیہ وسلم نے فرمایا جو جالیس دن تلد بند کرتا ہے اور اس کے مہنگا جونے کا انتظار کرتا ہے وہ انٹد سے بیزار ہوا اور انٹداس سے بیزار ہوا۔ روایت کیا اس کورزین نے۔

تشعوبيع: حديث نعبر ۵: لقد برى الله و برى الله منه: يرتري وبالبالذكابيان به بالبردن ك تدسي مقعود به كوه فنى جمل في فرخرها تدوزى كوافي عادت بن لي الله عنه بري البردن بن عادت بن جال به بساس بهال المعين بها كافركيا ... وعن مُعَاذِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِولُ إِنْ اَرْخَصَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِولُ إِنْ اَرْخَصَ اللهُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِولُ إِنْ اَمُحلاهَا فَرِحَ . (رواه البيهقى فى شعب الايمان ورزين فى كتابه) اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن منافرات بي المعان ورزين فى كتابه ) مستاكور منافرات معادلًا من منافرات بي المعان ورزين فى كتابه مستاكور من منافرات بي المناف بي المناف بي الله منافرات بي المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنس الله عَنْهُ اَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الحَسَكَرَ طَعَامًا وَعَنْ اَبِي الْمُا مُعَدَّق بِهِ لَمُ يَكُنُ لَهُ كَفَّارَةً. (رواه رزين)

ترجمہ۔ حضرت سواڈ سے روایت ہے کہا ہیں نے رسول الغصلی اللہ علیہ ملم شافر ماتے متصاحبکار کرنے والا بندہ براہے آگراللہ تعالیٰ مجاؤ سستا کرد نے مکنین ہوتا ہے اوراگرم نگا کرد ہے نوش ہوتا ہے۔ روایت کیا اس کیسیٹی نے شعب الایمان شریا وروزین نے اپنی کتاب جی ا

# بَابُ الْإِفُلاَسِ وَ الْإِنْظَارِ غربت اورمهلت دینے کابیان اَلْفَصْلُ الْاَوَّ لُ

عَنُ أَبِيُ هُوَيُوَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا وَجُلِّ اَفْلَسَ فَأَدُرَكَ وَجُلٌ مَالَةً بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت ابو ہرمیرۃ کے دواہت ہے کہارسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو محص مفلس ہو بونے ایک آ دمی اپنا ہال بعید اس کے باس باتا ہے وہ اپنے علاوہ کمی غیر سے اس کا زیادہ حق وار ہے۔ (متنق علیہ )

جواب، - : بيعد عديم محول إن الت يرندك قضاء براور السوة للغرصاء بإنتزار قضاع قاض كـ

وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَبُلُعُ ذَلِكَ وَ فَآءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَآئِهِ خُذُوا مَاوَ جَدْتُمُ وَ لَيْسَ لَكُمُ إِلَّا ذَلِكَ. (رواه مسلم)

تر جمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہا تی صلی القد علیہ وسلم کے زبانہ میں ایک آ دمی کو بھٹوں میں نفصان پہنچ جواس نے خرید سے متھے۔اس کا قرض زیادہ ہوگیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا اس پرصد قد کرولوگوں نے اس پرصد قد کیا لیکن اس کے قرض تک شائج سکا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں کے لئے فربایا جو یاتے ہو لے لوتہارے لئے اس کے سوااور کھوٹیں ہے۔(روابت کیا اس کوسلم نے) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ روایت بیان کرتے بین کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فربایا ایک آ دی لوگوں کوقرض و یا کرنا تھا وہ اپنے نوکروں سے کہنا جب تم ایسے آ دمی کے پاس جاؤ جو تنگ وست ہواس سے درگز رکر وشاید کے الشاتھا لی ہم سے درگز رکر سے فربایا وہ الشاتھ لی کوما الند تعالیٰ نے اس سے درگز رکیا۔ (مشخل علیہ)

وَعَنُ أَبِي قَنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ سَرَّةَ أَنُ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَيُنَقِسَ عَنُ مُعْسِرٍ أَوْيَضَعُ عَنْهُ. (رواه مسلم)

تر جمعہ الحضرت ابوقاً دہ ہے روایت ہے کہا رسول الندسلی القد علیہ وسم نے فرمایا جس کو یہ بات پہند ہے کہاللہ تعالی اس کو قیامت کے دن کی ختیوں سے بچات بخشے وہ بختاج کومہلت د ہے یا اس کومعاف کروے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے )

وَعَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَنْظُرَ مُعْسِرًا أَوُوضَعَ عَنُهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: ای حضرت (ابوتیاً وہ) گئے روایت ہے کہا میں نے رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم سے سنافر مائے منے جو محض تنگدست کومہلت دے پائس کومعاف کردے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تحقیوں سے نجات بخشے کا روایت کیا اس کومسلم نے۔

**تنشیر ایج**: و عنه فال الح حاصل حدیث جو تخص کسی سے اپناسا را قر ضرب انظارے یا پیچیسا قطاکر ہے دونوں صورتوں میں اس و تنجری کا مصدال ہے۔

وَعَنْ اَبِى الْيَسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ انْظَوَ مُعُسِرًا اَوْوَضَعْ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ. (رواه مسلم)

تر جمہ: حضرت ایوائیسڑ کے روایت ہے کہا میں نے رسول انتدسلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے بھے جو محض تنگ دست کومہلت دے یااس کومعاف کرد سے اللہ تعالیٰ اس کواسیخ سامیہ کے جگدد ہے گا۔ (روایت کیااس کوسلم نے )

وَعَنُ أَبِي وَافِعَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُو افَجَآءَ تَهُ إِبِلَّ مِنَ الصَّلَقَةِ قَالَ ابُوُوا فِعِ فَامَوَنِي أَنُ اَقْضِى الرَّجُلَ بَكُوهُ فَقُلْتُ لَا آجِدًالًا جَمَلاً جِيَاوًا وَبَاعِياً فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظِمَ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ فَضَآءً. (وواه مسلم) وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظِمَ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ فَضَآءً. (وواه مسلم) ترجمه: حضرت ابودافع عن جهارمول الشعلية الشعلية والديلم عن جوان اونت قرض ليارا بيسلى الشعلية الديلم عن الشعلية والديلم عنه المَعلق المَعلق المُعلقة عنه المُعلقة والديلم عنه الله عليه والديلة عنه الله عليه والديلم عنه المَعلقة والديلم عنه والماس والله عنه والمناس المناس المن المناس المن

حلاجوم مستنجع

ادائے قرض میں سب ہے اچھا ہو۔ روایت کیا اس کوسلم ئے۔

نتشولیج: وعن ابی دافع قال استسلف وسول الله منتیج بکراً: اس صدیث کتت مسلم بها که استفراض الحیوان بالحیوان جائز ہے یانہیں امتاف کے نزدیک جائز تیں ہوتا ہے اور حیوان الله منتیج ان جائز ہوتا ہے اور حیوان تیں جائز ہوتا ہے اور حیوان تیں جائز ہوتا ہے اور نیوان میں ایک اصول بیان ہوا تھا کر خرص میں سے بین اور نیز الن میں تفاوت فاحشہ بایا جاتا ہے اور نیز اس جانورے نفع اٹھا ہے کا تو کل قوض جو نفعا فھو حواج کتھ واض ہوجائے گا۔ اس لیے بینا جائز ہے اور شواق کے نزدیک جائز ہے۔ ان کی دلیل کی صورت ہے۔

جواب-الپرمټ ہے پہلے کا واقعہ۔

سوال: اوا یکی صدیے کے اونوں سے سیے کردی حالا تک صدقہ کے مال سے اسپے قرض کی ادا یکی کرتا تو جا بڑنہیں ہے۔

جواب-ا: کیاراخال نیں کہ معارف میں ہے کی ہے ہے ال کے ذریع خرید کر قرضدادا کیا تو اہذا اس صورت ہیں ادائیگی ۔ قرض کن مالبہ ہوگ نہ کہ من مال الصدق ۔ جواب-۳: نن کر بیصلی النہ علید دشم نے پہلے بیت المال کے لیے قرض لیا تھا اوراب صدق کے ۔ ادنت بیت المال میں ہے اس قرضہ کی ادائیگی کردی۔ جواب-۳: بیصد بیٹ شواء بشمن مؤجل مچھول ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلا تَقَاصَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغَلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا فَاشْتُرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعُطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لا نَجِدُ إِلاَّ وَتُورَ مِنْ مُعَنِيرًا فَأَعُوهُ فَإِنْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا فَاشْتُرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعُطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لا نَجِدُ إِلاَّ

اَفَضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَاعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمُ أَحْسَنُكُمُ قَضَاءٌ. (متفق عليه)

تر جمد : حضرت ابو ہربر ڈسے روایت ہے کہا ایک آ دی نے رسون اند سلی اند علیہ وسم سے تفاضا کیا اور آ پ صفی اند علیہ وآلہ وسلم کے لئے تختی کی آ پ سے صحابہ نے اس کو ایڈ اور مہنچ نے کا امرادہ کیا ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دواس لیے کہ صاحب حق کے لئے بات کہنے کی جگہ ہے۔ اس کے نئے ایک اونٹ خرید واور اس کودے دوانہوں نے کہا ہم نمیں پاتے تمراس کی عمر سے زیادہ کا اونٹ آ پ نے فرمایا اس کودہ ب دورتم میں بہتر وہ ہے جو قرض کی اوائٹل میں اچھا ہو۔ (مثنق علیہ)

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ فَإِذَا ٱتَبِعَ اَحَدُّكُمُ عَلَى مَلِيْنِي فَلْيَتَبَعُ. (متفق عليه)

تر جمد: این (ابو بریرة) سے روایت ہے رسول الله سلی الله عبیدوسلم نے فرمایا عن کا تا فیر کرناظلم ہے۔ جب ایک تم علی سے کی کوشی کے حوالہ کیا جائے اس کوٹیول کرے۔ (متنق عبیہ)

**تَشُولِينَ**: وعِنهُ أن رسول الله ﷺ قال مطل الغني ظلم فاذا أتبع أحدكم على ملي الخ:

سوال: حوالے کے محیح ہونے کے لیے جمہور کے نزو کیک محتال (دائن) کی رضا مندی ضروری ہے جب کداس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔

۔ جواب فلیقیع کا امریداستجاب پرمحمول ہے وجوب پرنہیں کیونکہ حوالے کے سیج بنونے کے لیے اشخاص ٹلشہ کی رضا مند کیا کا ہوتا ضروری ہے۔ مجیل محمال اورعمال علیہ۔

باقی رہی ہے بات کہ بعداز حوالہ مجیل ہری س انسطالہ ہوگا یائیں؟احناف کے نزدیک آئر عذر پختل ہوجائے مشلامحتال علیہ ا مفعس ہوجائے یا مرجائے تو اس صورت میں مجیل پرمطانہ بھود کرتا ہے گا اور آئمہ تکٹر کے نزد کیک بوڈییس کرے گا جسب تک محتال علیہ مثالے ان کا ویجھا کیا جائے گا۔ان کی دلیل میں صدیت ہے جواب کا حاصل ناس کا معنی ہے ہے جب تک بحت ال علیہ کے لئے کی امرید ہوتو اس کا پیچھا کروور دیجیل کا پیچھا کرو وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ الْلَهُ عَنْهُ آنَّهُ تَقَاصَلَى ابْنَ آبِي حَدُرَدٍ رَضِىَ الْلَهُ عَنْهُ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُوتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَعَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَى بَيْتِهِ فَعَرْجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهِ فَا شَاوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللَّهِ فَا اللَّهِ فَالْ لَيْكِثَى يَا وَسُولَ اللَّهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا شَاوَ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَالَ لَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَعَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِجَنَازَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيُنَ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتِي بِجَنَازَةِ أُخُرلَى فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ دَيُنٌ قِيْلَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتِي بِالتَّالِيَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ دَيُنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ هَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا لاَ قَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوقَقَادَةً صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخاري)

تر جمہ: حضرت سلم هن اکوئے ہے دوایت ہے کہا ہم نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے ایک جنازہ آپ صلی الله علیہ والدوسم کے پاس الله علیہ والدوسلم نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی الله علیہ والدوسلم نے فرمایا اس کے کہا نہیں آپ صلی الله علیہ وآلدوسلم نے اس پر نماز پڑھی ۔ مجرایک دوسرا جنازہ انا یا گیا آپ صلی الله علیہ وآلدوسلم نے اس پر نماز پڑھی ۔ مجرایک تیسرا جنازہ انا یا گیا آپ صلی احتد علیہ وآلدوسلم نے فرمایا اس کے وحد قرص ہے کہا تھی احد مقدم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی کھرایک تیسرا جنازہ انا یا گیا ۔ آپ صلی احد علیہ وآلدوسلم نے فرمایا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تم اسے کے وحد قرص ہے سما بہنے کہا نہیں آپ نے فرمایا تم اسے دسما تھی کی نماز جنازہ پڑھیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اس کا قرض میرے وحد ہے ۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔ روایت کیا اس کو بھاری ۔ ۔

فَتْهُولِيكَ: وعن سلمه بن الاكوع ....قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله النظام وعلى دينة النع اس صديث كن تشكر المنظم وعلى دينة النع اس صديث مستحب كفالد من المبت المبت

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے وہ نی صلی القد علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جس نے لوگوں کے بال لئے ان کے اوا کرنے کا اراوہ کرتا ہے القدائی کے لئے اوا کر وے گا اور جس نے بال لیا اس کو ضائع کرنے کا اراوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کردے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔

وَعَنُ آبِىَ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَ أَيْتَ اِنَ قَطِلْتُ فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقُبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِى خَطَا يَا ىَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَهُ فَلَمَّا اَدُبَرَ نَادِاهُ فَقَالَ نَعَهُ إِلَّا الَّذَيْنَ كَذَلِكَ قَالَ جَبْرِيْلُ. (رواه مسلم)

تر جمہ اُ حضرت ابوقادۃ سے روایت ہے کہا ایک آ دی نے کہا اے اللہ کے رسول آ پ خبر دیں اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کرویا جا دُن اس حال میں کے مبرکرنے والا تو اب کی نیت کرنے والا آ کے بڑھنے والانہ چیچے تجربے والا ہوں اللہ بھی سے میرے گناہ معاف کرد ہے گا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہاں۔ جب اس نے پیٹے چیسری آپ نے اس کوآ واز دی فرمایا ہاں گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں گرقرض معاف نہیں ہوگا۔ جرکیل نے اس طرح کہا ہے۔روایت کیا اس کوسلم نے۔

وَعَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيَّدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ۔ قرض کے مواشہید کے سب محناہ معاف کر ویے جاتے ہیں۔ روایت کیال کو مسلم نے۔

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُولِى بالرَّجُلِ الْمُعَوَفِّى عَلَيْهِ اللَّدِينَ فَيَسَأَلُ هَلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَآءُ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَآءً صَلَّى وَإلاَّ الْمُعْوَفِّى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُعُوْتِ قَامَ قَالَ آنَا آوُلَى قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمًا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُعُوْتِ قَامَ قَالَ آنَا آوُلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَصَآءَ هُ وَ مَنُ تَرَكَ مَالًا فَهُولُورَتِيه. (منفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہر ہ نے روایت ہے کہا رسول الشعلی الله علیہ دسلم کے پاس فوت شدہ و آ دی لایا جاتا ۔ آ ہے سلی الله علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمائے کہا ہے کہا رسول الله علیہ وآلہ اسلم دریافت فرمائے کہا ہے کہا ہے گئی کے لئے کہا چھوڑا ہے اگر بتلایا جاتا کہاں نے قرض کی اوا نیگ کے لئے کہا چھوڑا ہے اس برنماز پر نماز کو بالے کہ نمازوں میں سے جونوت ہوجائے اور قرض جھوڑے بھوٹا ہے در شنق علیہ )

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ آبِيُ خَلَدَةَ الزُّرَقِيَ قَالَ جِئْنَا آبَا هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيُ صَاحِبٍ لَّنَا قَدُ آفُلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُمَارَجُلِ مَّاتَ آوُ آفُلُسَ فَضاحِبُ الْمَتَاعِ

أَحَقُّ بِمَتَاعِةٍ إِذَا وَجَدَةً بِعَيْنِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً.

ترجمہ : حضرت ابوظدہ زرتی کے روایت ہے کہا ہم اپنے ایک مفلس ساتھی کے سلسلہ بیں ابو ہریرہ کے پاس آئے۔فرمایا ایسے مخص کے متعلق رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جوآ دمی فوت ہوجائے یا مفلس ہوجائے سامان والا اپنے سامان کے ساتھ زیادہ حقدار ہے جب اس کو معید موجود یائے۔روایت کیااس کوشافعی ادرا بن ماجہ نے۔

720

ُ وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُطِنَى عَنُهُ.(رواه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجة و الدارمي)

تر جمد الحضرت ابو بریرة سے دوایت ہے کہارسول الند صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا مومن کی روح اسپے قرض کے ساتھ لکی رہتی ہے۔ پہل تک کداس سے اداکر دیاجائے۔روایت کیااس کوشائق احمر کرندی این ماجدادرداری نے۔

وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاحِبُ اللّهَيْنِ مَاسُورٌ بِدَيْنِهِ يَشُكُو إِلَى رَبِهِ الْوَحْدَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ فِى شَرْحِ السَّنَةِ وَ رُوِى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعَادًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَاعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَة كُلّهُ فِى دَيْنِهِ حَتّى قَامَ مُعَادً بِغَيْرِ شَى ء مُرْسَلٌ هذا لَفُظُ الْمَصَابِيْحِ وَ لَمَ آجِدَهُ وَسَلّمَ مَالَة كُلّهُ فِى الْمُنتَقَى، وَعَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ كَعَبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مُعَادُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعَبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مُعَادُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعَبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مُعَادُ بُنُ عَيْدٍ شَى ء مُرْسَلٌ هذا لَفُظُ الْمَصَابِيْح وَ لَمْ آجِدَهُ فِى الْاَيْنِ فِى الْمُنتَقَى، وَعَنْ عَيْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعَبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مُعَادُ بُنُ عَيْلٍ شَابًا سَجِيًّا وَ كَانَ لاَ يُمُسِكُ شَيْعًا فَلَمْ يَوَلُ يَدَانُ حَتَى الْمُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَة لِيُكَلّمَ عُرَمَاءَ ه عَلَوْ تَوَكُوا لِلْمُعَاذِ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَة لِيُكَلّمَ عُرَمَاءَ ه عَلَوْ تَوكُوا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُمُ مَالَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُمُ مَالَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُمُ مَالَة وَتَى فَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَى ء. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِى سُنِيهِ مُرْسَلاً .

ترجمہ: حضرت براؤین عاذب ہے روایت ہے کہار مول انڈھلی انڈھلید کلم نے فرایا مقروض اپنے قرض ہیں قید کرویا جائے گا اپ
دب سے قیامت کے دن معافی کی شکایت کرے گا ( روایت کیا اس کوشری السندی ) اور دوایت کی گئی ہے کہ معاذ قرض لیا کرتا تھا۔ اس
کے قرض خواہ تی سلی انڈھلید کلم کے پاس آئے۔ تی سلی انڈھلید کلم نے قرض ہیں اس کا سب مال بچے دیا یہاں تک کہ معاذ بغیر کی چیز
کے اندھ کھڑا ہوا۔ بیلفظ مصافع کے بیں۔ ہیں نے منتقی کے مواکسی اصول کی کتاب ہیں بیروایت نیس پائی۔ اور عبدالرحن ہی کوب بن
ما لک سے دوایت ہے کہا معاذ بن جمل کی نوجوان تھا کوئی چیز اپنے پاس ندر کھا تھا ہمیشہ قرض لیا کرتا تھا یہاں تک کہا سما ما مال قرض
میں غرق ہوگیا وہ نی سلی انڈھلید وسلم کے پاس آیا آپ ہے کھنتگو کی کہ آپ اس کے قرض خوا ہوں سے بات چیت کریں آگروہ کی کے
سی غرق ہوئوڑ نے تو رسول انڈھلی انڈھلید وسلم کی وجہ سے معاذ کے لئے جھوڑ تے۔ رسول انڈھلی انڈھلید وسلم نے ان کے لئے معاؤ کا
سازمال بچے و پایبال تک کے معاذ بخیر کسی چیز کے اندکھ کھڑا ہواروایت کیا اس کوسعید نے اپن میں مرسل طور ہے۔

وَعَنِ الشَّوِيُدِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُعِلُّ عِرْضَهُ لَهُ يُغَلِّظُ لَهُ وَ عُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ. (رواه ابودانود و النسائي) ترجمہ: حضرت شرید سے روایت ہے کہارسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا غنی کا ٹال مٹول کرنا اس کی ہے ابرونی اوراس کی عقوبت کو صلال کرتا ہے۔ عقوبت کو اس کو قید کر لیا عقوبت کو حلال کرتا ہے۔ ابن میارک نے کہا ہے ابرونی ہے ہے کہ اس پر بخق کی جائے اور اس کی عقوبت یہ ہے کہ اس کو قید کر لیا جاسئے روایت کیا اس کو ابوداؤ داورنسائی نے۔

تشوایی : وعن الشوید قال قال رسول الله منتظم لی الواجد النع اس مدیث کرت بیستاری کیایی فر ضد ادا کرنے پر قادر ہے کیکن وہ تال مول کرتا ہے اس نے کی دن کے بعد قرضدادا کیا جس کی وجہ سے مالیت میں کی آگئی؟ آیا اس پر مالی معادضہ بوگایا نمیں؟ بعض حفرات کہتے ہیں کہ مالی معاوضہ وگالیکن صاحب مشکوۃ نے قال این السیارک سے این مبارک کا قول نقل کر کے جواب دیا کہ مالی معاوض تبیس ہوگا بلکہ اس کونیل میں ڈالا جائے گا اور بخت کا ای کی جائے گی۔

وَعَنُ آبِى سَعِيُدِنِ الْمُحَدِّدِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ تَرَكَ لَهُ مِنُ وَفَآءٍ قَالُوالاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَعَنَاهُ وَصَاحِبِكُمْ قَالَ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَصَاحِبُكُمْ قَالَ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ عَلَى ذَيْنَهُ يَا رَسُولُ اللَّهَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَ صَاحِبُكُمْ قَالَ عَلِي بَنُ اللَّهُ رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَ النَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رَوَاه في شوح السنة) يَقُم اللَّهُ وَهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رَوَاه في شوح السنة)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہارسول انڈسلی اندعلیہ وسلم سے پاس جنازہ کی تماز پڑھنے کے لئے آیک جنازہ الا یا اس نے میکھ چھوڑا ہے علی آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی کے دمرقرض ہے انہوں نے کہا ہاں فرمایا کیا اس کی اوائیگی کے لئے اس نے پیکھ چھوڑا ہے انہوں نے کہانہیں آپ نے فرمایا تس کا قرض جر ہے دمہ ہے آپ آپ کی انہوں نے کہانہیں آپ نے فرمایا تس کا قرض جر ہے دمہ ہے آپ آس کے بوجھاس کی تماز جنازہ پڑھا گیا ایک روایت جس اس کا معنیٰ ہے اور آپ نے فرمایا جس طرح تو نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن آگر سے چھڑ اول ہے اللہ تیر نے فرمایا تس کو آگر ہے اور آپ نے بھائی کا قرض ادائیس کرتا گر انڈ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فن کی آزور کے اور آپ کے اس کے دن اس کے فن اور کو کے اور آپ کے اس کی اس کے دن اس کے فن کی آزور کی کوئی آدمی اسے بھائی کا قرض ادائیس کرتا گر انڈ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فن کوئی آزاد کردن آپ کے دوایت کیا اس کوشرح المندیں۔

وُعَنُ ثُوُبَانَ رَصِّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِى ءٌ مِنَ الْكِبُرِ وَالْعُلُولِ وَالدَّيُنِ دَحَلَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذي وابن ماجة و المدارمي)

تر جمہ: حفرت قوبان کے دوایت کے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوفض فوت ہوا اور وہ تکہر خیابت اور قرض سے بری ہو۔ جنت میں واض ہوگا۔ روایت کیا اس کوتر ندی ائن ماجداور داری نے۔

وَعَنُ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنُدَ اللَّهِ اَنْ يَلُقَاهُ بِهَا عَبُدٌ بَعُدَ الْكَبَآئِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنُهَا اَنْ يَمُوُتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيُنَ لاَ يَدَعُ لَهُ قَصَاءً. (رواه احمد و ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت ابوسوی نی سلی الشعلید وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا الشد کے فردیک سب سے بوا گناہ ان کمائز کے بعدجن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ہے ہے کہ آ دمی فوت ہوادر اس کے ذمہ قرض ہواور اس کی اوا میکی کے لئے بچھ نہ چھوڑ کر جائے۔ (روایت کیاس کواجمہ اور ابوداؤدنے) بهريندسوم

وَعَنُ عُمْرِ و بُنِ عَوُفِ الْمُرَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الأصلُحَا حَرَّمَ حَلاَ لا أَوْاَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ اللَّهُ عَنْدَ طَاعَةً وَالْمُشْلِمُونَ وَ انْتَهَتُ رَوَايَتُهُ عِنْدَ شَرُطًا حَرَّمَ حَلاَ لا أَواَحَلُ حَرَامًا رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَ ابْنُ مَاجَةً وَابُوْدَاؤَدَ وَ انْتَهَتُ رَوَايَتُهُ عِنْدَ فَوَلِهِ عَلَى شُرُوطِهِمُ. قَوْلِهِ عَلَى شُرُوطِهِمُ.

تر جمہ: حضرت عمرہ بن عوف مزتی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے تکرالے صلح جائز نہیں جو حلال کوحرام کرے بے مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں تکرالیکی شرط جوحرام کو حلال کرے یا حلال کوحرام کرے رہا روایت کیاس کوتر نہ ٹی این ماہیا درایودا و دنے بہ ابوداؤوکی روایت صدیت کے لفظ شرطھم تک ہے۔

### اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ سُوَيُدِ بُنِ فَيْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَلَبُتُ آنَا وَ مُخَوَفَةُ الْعَبُدِئُ بَوَّامِنُ هَجَرٍ فَاتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَآءَ نَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فَسَاوَ مَنَا بِسَوَا وِيُلَ فَيِعْنَاهُ وَ فُمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْآجُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِنْ وَارْجِحْ. رَوَاهُ آحُمَدُ وَ ٱبُودَاؤَدَ وَ الْتِرُمِذِئُ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِئُ وَ قَالَ التَّرُمِذِئُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر جمہ: حضرت سویڈ بن قیس ہے روایت کے کہا میں اور تخر فدعبدی ہجر نے مکہ بیس بیچنے کے لئے کیڑا الائے۔رسول القد سلی اللہ علیہ وسئے ہوئے ہوئے کیا ہم نے آپ کے ہاتھا ہے علیہ وسئے ہوئے ہوئے ہما نے آپ کے ہاتھا ہے فروضت کردیا وہاں ایک آول ہوئے کیا اس کوا تھا ہے فروضت کردیا وہاں ایک آول وایت کیا اس کوا تھا البوداؤڈٹر فدی این اجبدا ورداری نے رتر فدی نے کہا بیعد بیٹ حسن سمجے ہے۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِيُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِيُ وَزَادَنِيُ. (رواه ابو داؤد)

تر جمیہ: حضرت جابڑے روابیت ہے کہا ٹی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا قرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے کو دیا اور زیادہ دیا۔ (روابیت کیااس کوابودا دُونے )

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيُ رَبِيُعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقُرَضَ مِنِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ اَلْقَافَجاءَ هُ مَالَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِيَّ اَهُلِكَ وَ مَالِكَ إِنَّمَا جَزَآءُ السَّلَفِ الْحَمُدُو الْاَدَآءُ. (رواه النساني)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن ابی رہید سے روایت ہے کہا نی صلی اللہ طیدوسلم نے جھے سے جالیس ہزار درہم قرض لئے آپ سے باس مال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے کووایس کردیئے اور فر مایا اللہ تعالی تیرے ایل اور مال جس برکت وے قرض کا بدلہ شکر بیا داکر ڈاور قرض کی اوا کیگی کرٹا ہے۔

وَعَنَّ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ

لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ لَمَنُ ٱخْرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوُم صَدَقَةٌ. (رواه احمد)

تر جمد: حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہارسول الشعالی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جس فیض کا اپنے کسی بھائی پری ہووہ فیض اس بیں تا خیر کرے اس سے لیے ہرون کے بدلہ بی صدقہ ہے۔ (روایت کیا اس کواحریے)

وَعَنُ سَعْدِ بُنِ الْاَطُولَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ آخِيُ وَ تَرَكَ ثَلاَ ثَ مِائَةٍ دِيْنَارٍ وَ تَرَكَ وَ لَدًا صِغَارًا فَازَدُتُ أَنُ النَّفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكَ مَحْبُوسٌ مِغَةً فَارَدُتُ أَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقُضِ عَنْهُ قَالَ فَضَيْتُ عَنْهُ فَمْ جِئْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَلْقَضَيْتُ عَنْهُ وَ لَمْ تَبُقَ إِلَّا امْرَأَةً تَذَعِيهُ وَلِمَ اللهِ قَلْقَضَيْتُ عَنْهُ وَ لَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةً تَذَعِيهُ وَيُنَارَئِن وَ لَيُسَتُ لَهَا بَيْنَةً قَالَ اعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ. (رواه احمد)

تر جمہ: حضرت سعد من اطول سے روایت ہے کہا میرا بھائی فوت ہو گیا اور تین سود بنار قرض چھوڑ گیا اور چھوٹے لڑ کے چھوڑ گیا جس نے ارادہ کیا کدان بچوں پرخری کروں نی صلی اللہ علیہ کی نے جھاکو فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض میں قید کیا گیا ہے اس کی طرف سے اس کا قرض اور کیا تیر جس کی افران کے دسول سے اس کا قرض اور کی ایک میں آیا اور دسول اللہ علیہ دسلم سے کہا ہے اللہ کے دسول میں نے اس کا قرض اور کہ بھی تھیں فرمایا میں نے اس کوئی گواہ جس فرمایا کو سے دوروں کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ جس فرمایا اس کورے دوروں کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ جس فرمایا اس کورے دوروں کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ جس فرمایا

وَعَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ بَنِ جَحْشِ رَضِى اللّهُ عَنَهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِفِئَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِهِ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَصَرَهُ قِلَى جَبُهَتِهِ قَالَ مُسْتَحَانَ اللّهِ مُعَرَهُ قِبَلَ السَّمَآءِ فَتَظُرَ ثُمْ طَاطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِهِ قَالَ مُسْتَحَانَ اللّهِ مُعَدَّا اللّهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ الشّهُ لِيهِ قَالَ فَسَكُنَا يَوْمَنَا وَ لَيُلَتَنَا فَلَمْ نَوَ اللّهِ حَيْرًا حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا السَّمُ لِيهُ اللّهُ عَيْرًا حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا السَّمُ لِيهِ اللّهِ عَيْرًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا السَّمُ لِيهُ اللّهُ عَيْرًا فَى سَيِئِلِ اللّهِ عُمْ عَاشَ وَعَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا السَّمُ عَالَى فَى مَا اللّهُ عُمْ عَاشَ وَعَلَى فِي سَيِئِلِ اللّهِ ثُمْ عَاشَ فَعَ اللّهُ عُمْ عَاشَ فَعَ عَلَيْهِ وَيُن مَا وَعَلَى فِي سَيِئِلِ اللّهِ ثُمْ عَاشَ فَعَلَوْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيْنَ مَا وَعَلَى فِي اللّهُ عُمْ عَاشَ فَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَيُنْ مَا وَعَلَى فِي سَيِئِلِ اللّهِ ثُمْ عَاشَ فَعَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُن مَا وَعَلَى فَى سَيْلِ اللّهِ عُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُنْ مَا وَعَلَى اللّهُ عُمْ عَاشَ وَ عَلَيْهِ وَيْنَ مَا وَحَلَ الْجَنّةَ حَتَى يُقَطَى وَيُنْ مَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُنْ مَا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُنْ مَا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# بَابُ الشِّرُكَةِ وَ الْوَكَالَةِ شُركت اوروكالت كابيان اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

عَنُ زُهْرَةَ بُنِ مَعُبَدِ أَنَّهُ كَانَ يَنُحُرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ هِشَامِ إِلَى السُّوُقِ فَيَشُتَرِى الطَّعَامُ فَيَلُقَاهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ وَابُنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولًا نِ لَهُ اَشُرَّكُنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشُرِكُهُمُ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِى فَيَبْعَتُ بِهَا ٓ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ الْمُنْزِلِ وَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ ابُنِ هِشَامٍ ذَهِبَتُ بِهِ أُمُّةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ الْمُنْزِلِ وَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ ابُنِ هِشَامٍ ذَهِبَتُ بِهِ أُمُّةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ دَعَالَهُ بِالْبَوَكَةِ. (رواه البخارى)

وَعَنُ عُوُوَةَ بُنِ آبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِيَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارُ الْيَشْتَرِىٰ لَهُ شَاةً فَاشْتَرِىَ لَهُ شَاتِيْنَ فَبَاعَ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَالَهُ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِاشْتَرَى تُرَابَالَرَبِحَ فِيْهِ (رواه البحاري)

ترجمہ: حضرت عروہ بن الی الجعد بارتی ہے روایت ہے کہارسول اُلڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوایک وینارویا تا کہ وہ آپ کے لئے ایک بکری خریدے اس نے اس کے ساتھ وہ بکریاں خزیدیں ایک بکری ایک دیناری فروخت کر دی اور آپ کے پاس ایک و دینار اور ایک بکری لایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اس کے لئے برکمت کی دعا کی بس آگر وہ ٹی بھی خرید لیت اس کواس میں اُفع عاصل ہوتا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ يَقُولُ اَنَا ثَالِكَ الشَّوِيُكَيْنِ مَالَمُ يَخُنُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجُتُ مِنْ بَيْنِهُمَا. رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ زَادَ رَزِيْنٌ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ.

تر جمد: حضرت الع ہربرؤ سے روایت ہے اس کو ٹی سلمی القدعلیہ وسلم تک کانچا تا ہے آپ نے فرمایا القدعز وجل فرما تاہے میں وو شر کھوں کا تیسرا ہوں جب تک ایک دوسرے کی خیات نہیں کرتا جب خیات کرتا ہے ان سے نکل جاتا ہوں ۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اوررزین نے پیانفا کا زیاد فقل کتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے۔

وَعْنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ اَذِالًا مَانَةَ اللَّى مَنِ اتْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنُ مَنْ خَانَكَ. (رواه الترمذي، وابوداؤد، والدارمي)

تر جنمہ: ای (ابوہریرہؓ) ہے روایت ہے ہی صنی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے میں فرمایا اہانت اوا کروائ فحض کی طرف جو تھے کو امانتدار کرے اوراس کی خیانت نہ کرجو تیری خیانت کرتا ہے روایت کیا اس کوتر نہ کی ابوداؤ واور دارمی نے۔

تشريح: وعنه عن النبي مَاتِنَة قال ادالامانة الي من انتمنك ولا تخن من خانك الخ

اس حدیث کے تحت بیمسئلہ ہے کہ اگر مدیون نے کسی کا قرضہ اوا کرنا ہوا وروہ اوا نہ کرتا ہوا وراس کے پاس بال بھی موجو وہوا ور دائن کے پاس مدیون کا بال آجائے تو وہ اس سے قرضہ وصول کرسکتا ہے یا تیس؟ احزاف اور شواقع کے نزویک وصول کرسکتا ہے البدۃ فرق میہ ہے کہ احتاف کہتے ہیں کہ اگر جنس ذین سے ہوتو وصول کرسکتا ہے اور اگر غیر جنس ذین سے ہوتو بھر وصول نہیں کرسکتا اور شواقع کے نزویک ہر تقدیر وصول کرسکتا ہے۔ بالکیہ کہتے ہیں کہ بیتر ضروصول نہیں کرسکتا۔

اصطلاح عمل اس مسئلے کومسئلہ الظفر سمیتے ہیں ریعنی کامیا بی کا مسئلہ نالکید کی دلیل بھی حدیث ہو لاتینوں میں محانک۔ جواب-۱: پیضائت ٹیس بیتو اپنائتی وصول کرنا ہے اور اپنے تق ہے زائد وصول کرنے پر بیرحدیث محمول ہے۔

جواب-٣ نيهال الويت يرجمول باوئى يب كروايل كروے فيانت فدكرے (آخ كل كان قاش القبى كول به) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَرَ دُتُ الْخُورُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَ قُلُتُ إِنِّى اَرَدُتُ الْخُورُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا آتَيْتَ وَكِيْلِى فَخُلُونَهُ خَمُسَةَ عَشَرَوَ سُقًافَإِنِ ابْتَعْلَى مِنْكَ ايَةً فَصَعْ يَدَكَ عَلَى تَرَقُوتِهِ (رواه ابوداؤد)

تر جمہ: حضرت جابڑے دوایت ہے کہ میں نے خیبر کی طرف تکلنے کا ارادہ کیا میں نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا اور آپ کوسلام کہنا ور کہا میں خیبر کی طرف لگانا جا ہتا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا جس وقت و ہاں تو میرے وکیل کے پاس پینچے اس سے چدر دوس تھجور میں نے لے اگر تھ سے کوئی نشاتی مانگے تو اس کے ملق پرایتا ہاتھ رکھ و بنا۔ دایت کیا اس کوابوداؤ دنے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنَّ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ فِيُهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ اِلَى اَجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَالحُلاَطُ الْبَرِّبِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجة)

تُر جمد: حضرت علیم بن حزام سے روایت ہے کہا رسول النصلی القدعلیہ وسلم نے اس کوایک ویٹارو سے کر قربانی کا جانور قرید نے کے لئے بھیجا اس نے ایک دینار کا مینڈ ھاخرید الوراس کو دو دیٹار کے ساتھ تھے دیا۔ پھرائیک دینار کی قربانی خریدی اوروہ قربانی اور ایک دیتارنی سلی الندعلید سلم کے پاس لایا جو دوسرے دیٹار سے فق کیا تھا۔ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیٹار کا صدقہ کرویا اوراس کے نے تجارت بھی برکت کی دعاکی۔ روایت کیا اس کوڑندی اور ابوداؤد نے۔

تشولیت: وعن حکیم بن حزام النع: سوال: فقهاء کلیته بین کددوسر محفق کے مال میں تصرف کرنا بغیراس کی اجازت کے محضینیں ہوتا اور یہاں نجی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے اصحیہ کو ٹرید نے کا تھم دیا تو محابد منسی اللہ تعالیٰ عنبم نے ایک کہشاخریاری کو دودر ہمول کے بدلے میں بچے دیار تصرف تو موقوف ہوتا ہے؟

چواب جب مطلق وکیل بنانا جائے تو وہ نیچ وشراء دونوں کے اندرتصرف کرسکتا ہے۔ باتی رہی یہ بات کہ جو دینارصد قد کیا تھااس کی کیفیت کیاتشی؟ اس کامدار قربانی پر ہے اگر قربائی تفل تھی تو مجراس کا استبدال جائز نہیں لیکن اس کی تیچ کر دی اور بطور وجوب کے اس کے ٹمن کو صدقہ کردیا ادرا گر قربانی واجب تھی تو استبدال جائز ہے لیکن صدقہ تنہ عاکمیا۔ والنداعلم بالصواب

## بَابُ الْغَصَبِ وَالْعَارِيَةِ

زبروسي چين لينے اور عاريت كابيان

# ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ

عَنَ سَعِيُدِ بَنِ زَيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ آخَذَ شِبُرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيُنَ. (متفق عليه)

تر جمہ: ﴿ حضرت سعید بن زیدؓ سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوفخص از روہ ظلم ویک بالشت زمین بے گا قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کے مصلے میں بطورطوق والی جائے گی ۔ ( شنق علیہ )

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحَلِبَنَّ آحَدٌ مَّاشِيَةَ اِمُرِئُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ آيُحِبُّ آحَدُكُمُ آنُ يُونِى مَشَرُبَتَهُ فَتُكَسِرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْضَلُ طَعَامُهُ وَانَّمَا يَخُزُنُ لَهُمْ ضُرَوعُ مَوَاشِيْهِمُ اَطُعَمَاتِهِمُ. (رواه مسلم) ترجمہ: حضرت این عمر سے روایت ہے کہارسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا کوئی مخص کسی دوسر ہے تھی کا جانوراس کی اجازت کے بغیر شدو ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے تزان کے پاس آیا جائے اوراس کوقو ڈرا جائے اوراس کا غلما تھا لیا جائے مویشیوں کے تھن الن کے طعاموں کی ان پر تفاظت کرتے ہیں۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

**کنٹسولیت:** وعن ابن عمر شال لا یحلین احدالغ بیبان ایک وال ہونا ہے کہ جگرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندنے بکر یون کا دودھ بغیر مالک کی اجازت کے دوھیا اور پغیر مالک کی اجازت کے دودھ نکائنا تو جائز قبیس ہے جیسا کہ اس حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

جواب : ہوسکا ہے کہ معترت ابو بکرصدیق رضی الشاتعالی عندنے جس فخص کی بکریوں کا دووھ نکالا ہووہ ابو بکرصدیق رضی الشاتعا ٹی عند کا صدیق ہویا بہ حالت اضطرار پرجمول ہے یا بیر فرف کی عاوت پرمحمول ہے کہ عام طور پرعرف میں ابیا ہوتا ہے کہ ما لک بکریاں چرانے والے کو بیا جازت دے دیتا ہے کہ اگر کوئی مسافر دو دھ مائے تو اس کو وودھ لکا لئے دو۔

وَعَنُ أَنَسٍ وَضِى اللّٰهُ عَنَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَوْسَلَتُ الْحَدِى أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَصَرَبَتِ الْبِيِّي النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَالُحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَة فَانْقَلَقَتْ فَجَمَعَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيقَ الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ عَارَتُ الْمُكُمُ ثُمُّ الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ عَارَتُ المُكُمُ ثُمُّ الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ عَارَتُ المُكُم ثُمُّ الصَّحْفَة الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى عَبَسَ الْخَادِمَ حَتَى الْبِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا فَذَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى عَبَسَ الْخَادِمَ حَتَى الْتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا فَذَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى عَبَسَ الْخَادِمِ حَتَى اللّهِ عَلَى بِصَحْفَة مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهِ الْمِي كَسَوَتُ (رواه البحادي) حَبَسَ الْخَادِم حَتَى الْتِي بِصَحْفَة وَ مَنْ عِنْدِ الَّتِي هُو مُ بَيْتِ الْمِي كَسَوَتُ (رواه البحادي) اللّهُ يَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ يَعْمَالُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

تشولیج: وعن انس مدفع الصحفة الصحیحة الی التی محسوت المن سوال: حضور ملی الشطیر کم نے یہال ہو منان بالش دلولیا حالا نکر قر دف تو دات التیم کی آبیل سے ہیں؟

جنواب: بعض ظروف وَوات الامثال میں ہے ہے تو اس لیے حیان بالشل دلوائی یا اگر مان لیا جائے کرسارے ظروف مختلف تھے تو اب ہم کہتے ہیں کہ ٹی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا صال بالشل دینامن ہاب النبوع ہے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يُزِيُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ نَهِي عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثَلَةِ. (رواه البحاري)

تر جمد: حضرت عبدائلة بن يزيد سے روايت ہے ۔۔۔ وہ نبي على الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كدآ پ نے لو شع اور مثله كرنے سے منع كيا ہے۔ روايت كيا س كو بخارى نے ۔ الم جلدسوم

وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتِ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتِ فَانْصَرَفَ وَقَدُ اصَتِ الشَّمُسُ وَ قَالَ مَامِنُ شَيْءٍ تُوْعَدُونَةٌ إِلَّا قَدْرَأَيْتُهُ فِى صَلاَتِى سَجَدَاتِ فَانْصَرَفَ وَقَدُ اصَتِ الشَّمُسُ وَ قَالَ مَامِنُ شَيْءٍ تُوْعَدُونَةٌ إِلَّا قَدْرَأَيْتُهُ فِى صَلاَتِى هَذِهِ لَقَدْ حِيِّى وَلِيْكَ حِيْنَ وَأَيْتُمُونِى تَأْخُرُتُ مَخَافَةَ اَنْ يُصِيبَنِى مِنْ لَقُحِهَا وَ حَتَّى وَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِي وَ إِنْ غُفِلَ عَنْهُ فَهُبَ لِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِي وَ إِنْ غُفِلَ عَنْهُ فَهُبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا وَلَيْتُ فَلِلْ لَهُ وَلَيْ فَلِلْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُلَ لَهُ وَكُانَ يَسُوقُ الْحَآجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ وَلَيْ النَّارِ وَكَانَ يَسُوقُ الْحَآجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا تَعَلَى بِالْحَلَةِ وَ اللَّهُ مَا تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الل

وَ عَن قَنَادَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ آنَسُا رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يُقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنُ آبِيُ طَلَحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّارَجَعَ قَالَ مَازَ أَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ إِنْ وَجَدَنَاهُ لَبُحُرًّا. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت قرد و سے روایت ہے کہا میں نے انس سے سنا کہتے تھے مدینہ میں بچھ تھبراہٹ پیدا ہوئی ٹی سلی اللہ علیہ وسم نے ابوطور سے اس کا تھوڑا عاریۂ لیا اس کا نام مندوب تھا۔ آپ موار ہوئے اور خبر معلوم کرنے کے لئے نگلے جب واپس لوٹے فرمایا ہم نے خوف والی کوئی بات نہیں ویکسی اور تحقیق ہم نے اس تھوڑے کوکشا دوقدم پایا ہے۔ (متعق علیہ)

#### اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ سَعِيْدِ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ آحُينَى اَزُضَامَيْتَهُ فَهِىَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرُقِ ظَالِمٍ حَقّ. رَوَاهُ آحُمَدُ وَ التَّرُمِذِيُّ وَآبُودَاؤُهَ وَ رَوَاهُ آحُمَدُ وَ التَّرُمِذِيُّ وَآبُودَاؤُهَ وَ رَوَاهُ

مَالِكُ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَاذَا حَدِيْتُ خَسَنٌ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت معید بن زید سے روایت ہے وہ تی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس محض نے مروہ زمین زندہ کی لیں وواس کی ہے اور ظالم کی کاشت کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ روایت کیا اس کواحمہ نے ترفدی اور اپوواؤ دیے اور روایت کیالس کو مالک نے مرسل عروہ سے اور ترفدی نے کہا ہے حدیث حسن غریب ہے۔

**تشویج**: عن سعید بن زید عفی النّبی صلّی اللّه علیه وسلم اللّه قال من احیٰ اوضا مینهٔ النح ایک فخص دوسرے فض کی زیمن میں درخت لگائے بغیراس کی جازت کے بازیمن کا شت کرے انکی صورت میں اس کوکھا جائے گا کہ تیراأس میں کوئی حی میں تو اسے درخوں کواکھیڑا درزمین فارغ کروے۔

لعو ق طالم : اگراضافت کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ وگا کہ طالم کی کاشت کا کوئی حق نہیں ادرا گرموصوف مفت کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہو گاللم کی کاشت کا کوئی حق نہیں ... ...

ُوعَنُ أَبِي حُرَّةَ الرُّقَاشِيُ عَنُ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ لاَ يَحِلُّ مَالَ امْرِءِ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِ مِّنَٰهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى شَعَبِ الإِيْمَانِ وَالنَّارِفُطُنِي فِي الْمُجْعَبَى.

رَّحِم: حَنرَتَ الْوَرُةُ رَقَائِي كَرِدالِيَّتَ بِوَهَ آَئِ فِي كَالْتُوالِيَّ كُرِنَّ فِي كَهَارِسُولَ النَّصَلَى اللَّهُ عَلَيهُ فَرَمَا إِخْرُوارَظُمْتُ كَرُومُ وَارْتَعَالَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ عَنْهُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ عَنْهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ عَنْهَ وَلاَ شِعَارَ فِي الْاِسُلامِ وَ مَنِ النَّتَهَ بَ نَهْبَةً فَلْيُسَ مِّنا. (رواه المترمذي)

تر جمہ: حضرت سائب بن بزیدا ہے باپ سے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں فرمایا کو کُ فِحض اللّٰمی میں اسے بھائی کی لاتھی رکھنے کے قصد سے نہ لیے جو فحص اپنے بھائی کی لاتھی پکڑ ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ روایت کیا اس کوئرندی اور ابوداؤ دنے ۔ ابوداؤ دکی ایک روایت میں جا دا کے لفظ تک ہے۔

وَعَنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ وَجَدَ عَيُنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعِ مَنْ بَاعَهُ. (رواه احبد رابوداژد رائنسانی)

تر جمیّہ: حضرت سرۃ کی صلی اللّه علیہ وسم ہے روایت کرتے ہیں جو محض بعید اپنا ہال کسی کے پاٹ پائے وہ اس کا ہے اور شرید نے والا اس محض کا پیچھا کرے جس نے فروخت کیا ہے۔ روایت کیا اس کواحمد الوداؤ ڈاورٹسائی نے۔

وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَلِعَا أَنَعَذَتْ حَنَّى تُوَدِّيَ. (دواه الترمذي و ابوداؤد وابن ماجة) ترجمه: اس (سمرةً) سے دوایت ہے وہ تی سلی القدعلیہ وسم سے روایت کرتے این فرمایا ہاتھ پروہ چیز ہے جواس نے مکزی یہاں تک کداس کوا داکر سے دوایت کیا اس کوابوداؤ در مذک اوراین باجہ نے ۔

وَعَنِ حَرَاهِ بُنِ سَعُدِ بُنِ مُتَحَيِّصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاقَةً لِلْيَوَاءِ بُنِ عَاذِبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَخَلَتُ

حَآئِطًا فَافَسَدَتُ فَقَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلَى اَهُلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِّ وَاَنَّ مَآ اَفُسَدَتِ الْمَوَاشِيُ بِاللَّيْلِ صَاحِنٌ عَلَى اَهْلِهَا. (رواه حالكب و ابو داؤد و ابن حاجة) ترجمه: حضرت جراعٌ بن معد بن تحصدت دوایت ب كها براثین عازب كی اونی ایک باغ شرقه گفت گفاه داس كوثراب كیابس نجا صلى انتفطیه وسلم نے فیصلہ فرمایا كدون كو باغول كی تشہبانی باغ والول كذر ہے اور دائت كوفت جومولی فراب كریں ان ك ما لك اس كابدلدویں .. (روایت كیال كو اك ابودا ؤ داورا بن اجہتے )

تنسويي : ﴿ وَعَنْ حَوَامَ بِنَ سَعَدَانُ : ﴿ تَعْمَيلُ صَدِيثُ مِنْ مَدُورَ ہُـ ۔ احْنَافَ كَعَلَاهِ مِنِ أَ مَدَاكَ كَ قَالَ مِنِ البَّهِ احْنَافَ يَتِحْ بَنِى كَدَهِ جَانُور جَوْدُ بَغُو كُلُلُ جَائِ فُواهِ وَنَ يَارَاتَ بِمِنْ لَقَصَانَ كَرُوكَ وَانَ بِرَكُونَ مَنَانَ بَيْنِ ہِـ : احْنَافِ كَى دليل الجَلُ مِنَّ كَابِ الزَّوْقَ كُرْرِيكَى ہِـ دِبَقَ اسْ صَدِيثُ كَا جَوَابِ بِيہِ كَهُ وَصَدِيثَ اسْحَ سَدَاسَ كَمَقَا سِلِمِينَ (٢) بِيَصَدِيثُ مَعْظُرِ بِالنَّذِيبِ \_ وَعَنِ أَبِي هُولُؤُو وَهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَّرِجُلُ جُبَارٌ وَ قَالَ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَّجُلُ جُبَارٌ وَ قَالَ النَّارُ الْعَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَّرِجُلُ جُبَارٌ وَ قَالَ النَّارُ

تر جمہ: حضرت ابو ہرریۂ سے روایت ہے کہا تی صلی القدعنیہ وسنم نے فر مایا پاؤں بھی معاقب ہے دورفر مایا آ گے بھی معاف ہے۔ روایت کیا اس کواپوداؤ دنے یہ

فنشولیج: جانورجسشی کوروند ڈالے اس سے مقابلے میں کوئی تاوان نہیں اس طرح کس نے اپنی مملوکہ زبین میں آگے۔ جلائی اور ہوا معتقل تھی اور بعد میں تیز ہواہو کی اور کسی سے سامان کوجلا و پارتو اس پر بھی کوئی ضان نہیں ہے۔

وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ سَمُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَآ آتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيُهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتُ ثَلاثاً فَإِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلْيَسْتَأَذِنَهُ وَ إِنْ لَمْ يُجِبُهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبُ وَلْيَشُرَبُ وَ لاَيَحْمِلُ. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حسن شمرہ ہے روایت کرتے ہیں بیٹک ہی حلی الندعیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک تمہارا مولیٹی چراہے اگر ان کا ہ لک ان میں ہے اس سے اجازت طلب کرے اگر ان کا مالک نہ ہو تین مرتبہ آ واز دے اگر اس کا کوئی جواب و ہے اس سے اجازت لے اگر کوئی جواب ندو سے تو دودھ دوہ ہے اور کی سے اورا فھا کرند لے جائے سروایت کیا اس کوابودا کو وقے ر

تنسوليج: وعن المحسب اليهالت اضفرار رجحول ب- البندا كراستعال كرى أو تاوان لازم آ عاكار

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ دَخَلَ حَآئِطًا فَلَيَأَ كُلُ وَلاَيَتَّخِذْخُبُنَةٌ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ قَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

تر جمہ: حضرت این عمر نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے فرمایا جو تنص باغ میں داخل ہو کھا لےاور جمو بی میں شالے روایت کیالاس کوتر غذی اور ائن ماجہ نے اور ترغدی نے کہا ہے دیدھ غریب ہے۔

وَعَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ عَنُ آبِيَهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَمِنْهُ أَدُرَاعَهُ يَوُمَ خُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصُبُايَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلُ عَارِيَةً مَضُمُونَةً. (رواه ابوداؤد)

ترجمہ، حضرت امیڈ بن صفوان اپنے بائپ سے دواہرے کرنے ہیں کہ نبی سنی القدعلیہ وسلم نے فین کے دان ان سے عادیدۂ زرجیں لیس صفوان نے کہا بھے سے چھینتے ہوا ہے چھوسکی اللہ علیہ وسلم فرما پڑھیں بنکہ عاربیۂ کیتراوی جادیں گی۔ دوایت کیا اس کواپوداؤ دنے۔ **قدشسز لیسے**: وعن احید بن صفو ان الغ اس حدیث سے تھے۔ مسئلہ سے کھئی مستعار مستعمر کے قبضے میں قبضا مانت سے یا قبضہ حَان ہے۔ احتاف کے زویک مستعاد مستعمر کے تبعد میں امانت ہوتی ہے استعمال کی صورت میں حَان آ کے گی اور ہلاک ہونے کی صورت میں حَان ہُوگ اور ہلاک ہوئے کی صورت میں حَان ہوگا اور حُوان ہیں حَمَون ہوتی ہے حَمَان میں ہوگی اور حُوان کی محمود ہوئی ہے خواہ ہلاک ہو یا استعمال کہ ہودونوں صورتوں میں حَمَون ہوتی ہے حَمَان اَ اَ اَ کُ کُ سُوان کی دلیل صورت الباب ہے کہ اس میں عاریة حصد موان کے الفاظ ہیں۔ مردود ہ کے مِمَان الردکو بتلانے کے لیے معمود تا ہے جہ کر دیا۔ احتاف کی دلیل آگی صورت ہے جس میں الحارید مؤدا ہے الفاظ ہیں۔ وَ عَنْ اَبِی اُحَامَة وَ صَلَّم اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَعِقْت وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَّم اِللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْه

ترجمہ: حضرت الوّا مام سے دوایت ہے کہا یش نے رسول الفرسلی الله علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے عادیة کی ہوئی چیز وائی کی جا سے مخدکو (وودھ پینے کے لئے کسی دوشر مے مخص کوگائے بعینس دغیرہ دینا) وائیں کیا جائے قرض کوادا کیا جائے اور ضامن حیات مجرنے والا ہے دوایت کیا اس کو ترزی اورا بوداؤ دنے ۔

وَعَنْ رَافِع بُنِ عَمُرٍ وَبُنِ الْفِفَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غَلامًا اَرُمِيُ نَخُلَ الْآنُصَارِ فَاتِيَ بِيَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غَلامُ لِمَ تَرْمِيَ النَّحُلَ قُلْتُ اكُلُ قِالَ فَلا تَوْمٍ وَكُلَّ مِمَّا سَقَطَ فِيَّ اَسُفَلِهَاثُمُ مَسَحَ رَاسَهُ فَقَالَ اللَّهُمُّ اَشْبِعُ بَطَنَهُ. (رواه الترمذي و ابوداؤد و ابن ماجه) وَسَنَذْكُو حَلِيْتٌ عَمُرٍ وَبُنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَابِ اللَّقُطَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

ترجمہ: حقرت رافع بن عمر و غفاری ہے رو أُبت ہے كہا بن لاكا تفائق الصارى آدى كے باغ بين كمجوروں بريقر كي يُلّم تفاق الله الله على و بي الله عليه و آله و ملم نے فرما يا لا كے تو بقر كيوں جي يكن ہے من نے كہا بين كجوري كھا تا بول الله عليه و الله عليه و آله و ملم نے فرما يا لا كے تو بقر كيوں جي بنائي ہے من نے كہا بين كجوري كھا تا بول آئے فرما يا بقر من لا يا بقر من الله و ال

تنشولیج: وعن دافع بن عمود الخ: نوکل معاصفط: باس نمائے کی فرف کے انتبارے ہے کہ جس زمائے بیں مالک کی طرف سے بنچ کرے ہوئے پیل کو کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اگر حالت اضطرار پڑھول کیاجائے ڈاللّٰھ کم اشدع بطنہ اس پر منطبق ٹیس ہوگا۔

#### آلُفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَخَذَ مِنَ الْآرُضِ شَيْتًا بِغَيْرٍ حَقِّهِ خُسِنْفَ بِهِ يَوُمَ الْقِيْاَمَةِ إِلَى سَبُع اَرْضِيُنِ. (رواةِ البخارى)

تر جمہ: حضرت ساکھ اسپتے باپ سے روایت کر گئے ہیں کہا رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے فرنایا جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کو حضایا جائے گا۔ (روایت کیااس کو بخاری نے )

وَعَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَخَذَارُضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ. (رواه احمد)

تر چمد: حضرت بیعلی این عمرة سے روایت ہے کہا جس نے رسول انشصلی انشدعلیہ وسلم سے سنا فرماتے بیتے جس آ وی نے ایک بالشت زمین ناحق لی اس کی عشر میں اس کی عملی افعانے کی تکلیف دی جائے گی۔ دوایت کیا اس کواحد نے۔

**فَتَشُولِينَ : وعن يعلى بن موة بخَلْف انْخَاص كَانتَبار سِيخَلْف احكام بْنِ رواللَّداعم بالعواب ر** 

### بَابُ الشُّفُعَةِ

#### شفعه كابيان

#### ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُ

عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَصَي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فَىٰ كُلِ مَالَمُ يُقَسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفُعَةً. (رواه البخارى)

تر جمیہ: حضرت جابڑے روایت ہے کہا تی ملی اللہ علیہ وسم نے ہراس چیز میں شفعہ کا فیصلہ دیا ہے جوتھیم نہ کی گئی ہو۔ جب واقع ہوں حدیں اور رائے چھیر لیے جا کیں ان میں شفعہ نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

تنشویی: عن جابر قصی النبی منطقه مالمنه فعه المن است مدین کوشوافع احناف کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ جارے لیے شفد نیس ہے۔ جواب-۱: یہ نمی شفعہ بحسب الشرکة کی ہے۔ جواب-۴: حضرت جابر رضی القد تعالی عند کا اینا اجتها و ہے اعادیث مرفوعہ کے مقالبے میں بیزفائل جمعت نمیس ہے۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ ۚ قَالَ قَصَٰى رَشُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ فِى كُلّ شِرُكَةٍ لَّمُ تَقْسَمُ رَبُعَةِ اَوْحَآئِطِ لاَ يَجِلُ لَهُ اَنْ يَبِيُعَ حَتَى يُؤْذِنَ شَرِيُكَهُ فَإِنْ شَآءَ اَحَلُو إِنْ شَآءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنْهُ فَهُواَ حَقُّ بِهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: ای (جابڑ) ہے روایت ہے کہار سول الفصلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا فیصلہ دیا ہے ہم اس چیز میں جو تقلیم نہ کی گئی ہو گھر ہویا باغ اس کا فروخت کرنا جائز نہیں میبال تک کدا ہے ساتھی کویس کی اطلاع دے۔ اگر دو جاہے لیے لے آگر نہ جاہے جھوڈ دے۔ جس وقت بینچے اوراس کواطلاع نہ دے وہ اس کا زیاد وحقد ارہے۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

وَعَنُ أَبِى وَأَفِع وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاوُاحَقُ بِسَقِبِهِ. (رواه البحارى)

ترجمه: معرب ايورافع حدوايت بكهارول الندسلى الشعلية كلم ففرما يا بمسايرا في الروسية فيا واحقدار ب التشويع: وعن بي دافع النع : عاركانها والدوام المرب على المبارسية شريك في الآكانها والمناه المرب المستريك المبارسية شريك في الآكانها والمناه المستريك المبارسية المناه عنه المناه عنه في أبل عَنْهُ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَيْهُمنَعُ جَارٌ المناه عليه )

تر جمہ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا رسول الفرصلی انقد علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بھسانیہ اسپیۃ بھسانیہ کو و یووریش مکڑی۔ گاڑنے سے منع تذکرے۔ (مشغق عبیہ)

**نشمر این :** وعن ابسی هو بو اُ اُنْ : صدیث کا مدلول دیانت اور مرد از ہے۔ فقہا ء کا قول کہ اس کومنع کرنے کا حق حاصل ہے تقنائے قاضی پرمحمول ہے۔

وَعَنْ ابِي هُوٰيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا الْحَتَلَفُتُمُ فِي الطُّرِيُقِ جُعِلَ عَرُضُهُ سَبَعَةَ اَذُرُع. (رواه مسلم)

تر جمد: ای (ابوہریز) سے دوایت ہے کہارسول الله طلب وسلم نے فر مایا جس وقت تم راستہ میں اختلاف کرواس کی چوڑا گی سامت ہاتھ رکھی جائے۔(روایت کہا س) کوسلم نے)

**آنشو این : و**عن ابی هویو فالنع میمقداردا گینیں اور نہائی بیضابط ہے بکدیداس زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار ہے ہے ور نہ فریقین جتنی مقدار پرشنق ہوجا کیں وہ جائز ہے۔

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنْ سَعِيد بُن حُويَتُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمُ هَاوًا أَوْعَقَاوًا قَمِنَ أَنَّ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِيْلِهِ. (رواه ابن ماجة والمداومي) مَرْجَمة حَعرت عيرين ويت موايت بهايس فرسول الشكى الشعيرة في مينا فرات يح وقص تم يس محريابا فروفت كر عده الله عَدال على الموقة كثير المعنعة بون كرديت بيكون عمر ترقي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْجَارُ أَحَقُ بِشُفَعَتِه يُنْتَظُرُ وَعَنْ جَابِر رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْجَارُ أَحَقُ بِشُفَعَتِه يُنْتَظُرُ وَعَنْ جَابِر رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْجَارُ أَحَقُ بِشُفَعَتِه يُنْتَظُرُ لَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْجَارُ أَحَقُ بِشُفَعَتِه يُنْتَظُرُ وَعَنْ جَابِر وَاجِد وَابِن مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْجَارُ أَحَقُ بِشُفَعَتِه يُنْتَظُرُ وَعَنْ جَابِر وَجِد وَابِن مَاجِهُ و الدارمي وَعَنْ جَابِر وَابِلُ المَّالِي وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْجَارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُواللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ الشّويُكُ قَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ الشّويُكُ قَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُرْسَلا وَهُو أَصَدُّ عَنِ الْنِ آبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمُ وَهُو أَصَدُى

تر چمیہ: حضرت این عماس سے روایت ہے وہ نبی صلی القدعائیہ وسم ہے روایت کرتے میں فریایا شریک شفیع ہے اور شفعہ ہر چیز می ہے۔ روایت کیاس کوتر خدی نے کہا اور این ابی ملیکہ ہے نبی صلی الله علیہ وسنم سے مرسل روایت کی تی ہے اور میدّیا وہ صبح ہے۔ **فننسو ایسے:** وعن ابن عباس :اس حدیث سے منقولات بالا جماع مشتقی ہیں۔ یہ عام خصوص منے اُبعض ہے کوئی بھی وس کے عموم علی الاطلاق کا کائن مبیں ہے۔

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُنَّيْش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَطَعَ سِلْوَةً

ا مي جلدسوم

صَوَّبَ اللَّهُ وَأَسَهُ فِي النَّارِ. وَوَاهُ اَبُودَاوُدُ وَ قَالَ هَذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَرٌ يَعُنِي مَنُ قَطَعَ سِلُوةً فِي النَّارِ.
فَلاَةً يَسْتَظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَآئِمُ عَشْمًا وَظُلُمًا بِغَيْرِ حَتِّي يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ وَاَسَهُ فِي النَّارِ.
ثر جمد: حضرت عدائلة بن ثمِّش بروايت بهارسول القرصى النسيون أم في طيان جوض بيرى كاورضت كا فالب التدق لل السكة مرووز قيم الناكر عدارة بيت كرمس في يورك كا السكة مرووز قيم الناكر عالم مراوية على الموادرة وقيم وفيحة بين ازراؤهم أورزيا ولَى كاور بغير ق كاس كوك فائب الشريعاني السكة بين الراؤهم أورزيا ولَى كاور بغير ق كاس كوك فائب الشريعاني السكة المؤلفة المؤلف

**تَبِثُسُولِيج**: بيتھم بيرى كے درخت كے ماتھ خاص نہيں باقی بيرى كے درخت كی تخصیص اس ليے كی كەشاپداس وجہ ہے كہاس كا ساپیزیادہ شندا ہوتا ہے۔ والقداعلم بالصواب

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنْ عُثَمَانَ بْنِ عُفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْآرُضِ فَلاَ شُفُعَةَ فِيُهَا وَ لاَ شُفْعَةَ فِيْ بِئُرِوَلاَ فَحُلِ النَّحُلِ.(رواه مالک)

تر جمیہ: حضرت عثان بن عقان ہے روایت ہے فرمایا جب زمین میں حدین واقع ہوجا تیں اس میں شفعہ کیس ہے اور نہ کئوا کیں میں اور زکھجور کے درخت میں شفعہ ہے۔ روایت کیال کو ما لک نے۔

## بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

مساقات اورمزارعت كابيان

# ٱلْفَصُلُ ٱلْآوَّلُ

عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اللَّي يَهُوْدٍ خَيْبَرَ نَخُلَ خَيْبَرَ وَاَرُضَهَا إلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمُ وَ لِوَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطُوُ قَمَرِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَوْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطُومًا يَخُوجُ مِنْهَا.

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے بے شک رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے تیبری زیمن اور مجور کے درخت میودیوں کواس شرط پرد ہے کہ وہ اپنے ہالوں کے ساتھواس میں محنت کریں اور رسول الشعلی اللہ علیہ وسم کے لئے نصف پھل ہے روایت کیا اس کوسلم نے۔ بناری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسم نے تیبر میودکواس شرط پر ویا کہ دواس میں محنت کریں اور کا شت کریں اور میودکے نئے آ وجا ہے جواس سے نکلے گا۔

نتشوليج: اگرورختول مين معامله بوتواس كوسيا قاة كهته بين اورا گركيتي وغيره مين موتواس كومزارعة كهته بين - باتي رعي بيد

جلد سوع

بات كدمزارعة جائز بي إنبيس؟اس كىكل جارصورتي بين:

1- زمین کاشت کے لیے دوسر مے تحص کودی جائے۔ درا ہم دونا نیر کے عوض میں بیر جائز ہے۔

۲- زمین کاشت کے لیے دوسر مے خص کو دی جائے دراہم و دنانیر کے ماسوا کیلی یا در نی چیز کے عوض میں بیدجمہور کے نز دیک جائز اور مالکیہ کے نز ویک فیرمطعوم میں ہوتو جائز ہے۔

۳ - زمین کاشت کے بیے دوسر مے تھی کودی جائے زمین کی ہیدادار کے حصد معینہ کے قوض ہیں یا زمین کی قطعات بخصوصہ کی پیدادار کے توض میں بیصورت بالداجماع تاجائز ہے۔

۳- زمین کاشت کرنے کے ملیے دوسرے کو دی جائے اس کی پیداوار سکے حصہ غیر سعینہ کے قوض میں مثلاً کمٹ رایع 'نصف وغیر و۔اس چوتھی صورت میں آئے مکا اختلاف ہوگیا ہے۔

١-١٠م صاحب فرمات إلى كدية سي صورت ثيل يهي جائز نبيل رجايب مطلقاً بويامنفر دأيا بمتمعناً بويه

٢- صاحبين كهتم بين مطلقاً جائز بخوا ومنفردا بهويا بخنعته بهويه

٣- شوافع كہتے ہيں في ضمن المساقاۃ جائز ہے بشرطيكه شرائط يائی جائيں۔

۳- مالکیہ کا بھی بھی غرب ہے لیکن اُن کا شروط میں اختلاف ہے مالکیہ کے ہاں کم اور شوافع کے ہاں زیاد و شرطیں ہیں یشوافع کے زد کیے منفر داُ جائز نہیں بھتمۃ مع المساقاۃ جائز ہے مالکیہ بھی بھی کہتے ہیں فرق تفصیل شرائط کے امتبارے ہے مثلاً مالکیہ سہتے ہیں جوز مین زراعت کے لیے بوتو مساقاۃ والی زنٹن ہے شک کے لحاظ ہے زیادہ ہوتو ٹی ضمن المساقاۃ بھی جائز نہیں یشوافع کے زد کیے جائز ہے۔

صاحبین کی دئیل: احدیث مزارع: خیبر جوای باب کی بهلی حدیث ہے اور اہام صاحب کی دلیل بان کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں مزارعت سے نکی دارد ہے: نبھی عن المعتابو ۃ المعتابو ۃ ھی المهنو ارعہ ، فھندا نبھی عن المهنو ارعداس بیل کی تسم کی کوئی قید تیس بکنہ مطلقاً متح کردیا فقو کی صاحبین کے تول پر ہے امام صاحب کی طرف سے احادیث مزارع: فیبر کے جوابات ۔

چوا ب-۲: احادیث مزارعہ خیبر سب کی سب نعلی ہیں اوراحادیث نبی عن المز اربیہ قولی ہیں تو لبذا ترجیح قولی کو ہوگی لیکن اس جواب میں بھی سقم ہے اس لیے کہ جب فعل مقرون بالاستمرار ہوتو وہ قول کے علم میں ہوتا ہے تو پیکھن فعلی نہیں بلکے مقرون بالقول بھی ہیں۔

جوا ہے۔ سانا عادیث نی محرم میں اورا عادیث مزارعۃ ابا صت پروال ہیں اس لیے عرم کوڑ جے ہوگی کیکن پر بھی سیح نہیں اس سے کہ جہال نقد متا فرمعوم نہ ہو وہاں بیضا بطہ ہے جہال ملیج مؤ فر ہے۔

شوافع کے نزویک بیمزارعہ ٹی تشمن انسا قا قتمی۔ باتی سب مجوزین نبی من الخابرہ کا جواب۔

ترجمہ: حضرت حظلہ بن قبی راقع بن فدق ہے روایت کرتے ہیں اس نے کہا میرے دو پھاؤں نے فبردی کہ وہ رسول الله سلی اللہ علیہ و سے نام کی دورول الله سلی اللہ علیہ و سے نام کے زبانہ بیں زبین کرانے بردیتے تھے اس شرط پر کہ جونالیوں پر پیدا ہویا جس کوز بین کا الک مشکی کر لے (وہ مالک کا ہوگا) نبی سنی اللہ ہے۔ جس نے ہم کواس ہے دوک دیا میں نے رافع ہے کہا درہم ودینار کے ساتھ زبین کو فعیکہ پر دینا کیسا ہے اس نے کہا اس میں کوئی مضا کنڈیش جس بات سے روکا گیا ہے وہ ہے کہ اگر صاحب عمل وہم اس کے حلال وحرام کے متعلق غور واکم کرے تواس کونا جا ترجم ہے۔ کوئکہ ای میں مخاطرہ ہے۔ (متلق علیہ)

وْعَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اَكُثَرَ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ حَقُلاً وَ كَانَ اَحَدُنَايُكُوكَ اَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطُعَةُ لِيُ وَهَاذِهِ لَكَ فَرُبُّمَا اَخُرَجَتُ ذِهِ وَلَمُ تُخُوِجُ ذِهِ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت دافع بن خدیج ہے دوایت ہے کہ ہم مدیند والوں میں سے سب سے بڑھ کرکھیتی کرتے تھے اور ہم میں ہے ایک اپنی زمین کو کرامیہ پر دینا اور کہنا زمین کا پیکٹرا میرا ہے اور پیکٹرا تیرا ہے اکٹر کھیتی اس قطعہ ہے لگتی اوراس سے شکلتی ۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے دوک دیا۔ (مشغل علیہ)

وَعَنُ عَمُرٍ وَ قَالَ قُلُتُ لِطَاوْسٍ لَوُتَرَكَتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهِى عَنْهُ قَالَ اَىُ عَمُرُو إِنِّيَ أَعُطِيْهِمُ وَأُعِيُنُكُمُ وَ إِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخُبَوَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ عَنْهُ وَلَكِنُ قَالَ اَنْ يَمُنَحَ اَحَدَكُمُ اَخُواهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ

يُّأْخُذَ عَلَيْهِ خَرُجًا مَعُلُومًا. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت محروب ہواہت ہے کہا ہیں نے طاؤس ہے کہا اگرتو سرارعت چھوڑ ویتا تو بہتر تھا کے فکہ علا ویال ہے کہ نی سلی انشاطیہ وسلم نے اس ہے کہ بی سلی انشاطیہ وسلم نے اس ہے تعرفی این عباس نے کہا اے محرفی ان ان عباس نے بھائی کو زمان کا شت کے نے بھی کو خبروی ہے کہ نی سلی الشاطیہ وسلم نے اس ہے معن کرا ہیں ہے۔ (متنق علیہ) کے وے وہ سال ہے بہتر ہے کہ اس ہے معین کرا ہیا ہے۔ (متنق علیہ)

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرُضٌ فَلْيَوْرَ عُهَا اَوْلِيَمْنَجُهَا اَخَاهُ فَإِنْ اَبِنَى قَلْيُمُسِكُ اَرْضَهُ. (متفق عليه)

تر جمد: حضرت جابڑے روایت ہے کہارسول الله علید الله علید اسلم نے فرمایا جس کی زیمن ہوو واس کی کاشت کرے یا اپنے کس بھائی کوعارییز وے دے۔ اگراس ہے اٹکارکرے تواتی زیمن کوروک لے۔ (متعق علیہ )

نشونین: وعن جابر قال قال دسول الله خالیانی من کانت لهٔ اد ص فلیزد عها اولیمنحها اخاهٔ النج اسکدد مطلب مین:

ا-اگر کمی کے پاس زمین موتو اس کوچاہیے کدوہ اس کوکاشت کرے یا اپنے کمی دوسرے بھائی کودے۔اگر دوسر افضی عاریة ندلے تو خود

کاشت کرے۔ ۲-اگر بیعار بنت بھی نہیں و تا تو اپنے پاس دکھے۔ بفر مایاز جرا وقو بینا کس صدیث سے بعض اشر اکوں نے استدال کیا ہے کہ
زمینس سادی سرکاری بیں کوئی کمی کی ملکیت نہیں کین میاستدال درست نہیں اس کے کہا بیس ان تملیک کے لیے ہادر نیز منے عطیے کو کہتے ہیں
ملک ایک کی جوتی ہے نفع عاصل کرنے کے لیے دوسرے کودی جاتی ہے۔

وَعَنُ آمِيُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنُ الَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعَتُ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدُخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلَّآاَهُ حَلَهُ اللَّهُ الذُّلُ. (رواه البخارى)

ترجمہ حضرت اوفار شے موایت ہاں حال جن کے انہوں نے الی اود کاشت کا سامان دیکھا کہائیں نے رسول انڈسٹی انڈ طیرہ کم آپ سلی انڈ علیوا کہ وکئم فرمائے تھے کہی کے کمرش وافل فیس ہوتا محراللہ تعالیٰ اس میں والے کو افٹل کرتا ہے۔ (موایت کیاس)و تفاری نے )

تنشرنیات: وعن ابی اهامهٔ النع میرمدیث الناتمام اهادیت کے فلاف جارتی ہے جن احادیث میں ذراعت کی فسیلت ادر تغیب دکی تی ہے۔ جواب ناس زراعت شمور کا معداق وہ زراعت ہے جوعبادات کے ترک جمعوصاً فرائض اور جہاد کے ترک کا سبب ہے۔

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيُحِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ. رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ وَأَبُوُدَاؤَدَ وَقَالَ التَرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ.

ترجمہ عضرت دانغ بن خدتیج نی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا جس شخص نے کمی قوم کی اجازت کے بغیران کی زمین میں کاشت کی اس کے لئے کمیتی میں سے پھوٹیوں ہے اور اس کے لئے اس کا خرج ہے روایت کیا اس کور ندی اور ایوداؤد نے ترفد کی نے کہا بیرصد یرٹ غریب ہے۔

فَنْسُولِينَ : عن وافع بن خديج: من ذرع في ارض قوم المنع سئلداشلاني: أكركوني يغير ما لك كي اجازت كياس كي

زین بی کینق کرے تو کمینق کس کی ہوگی؟ احتاف کے نزویک: پیدا دارزارع کی ہے اور مالک ارض کوا جرمثلی ملے کا یعنی کراید۔ حتابلہ کہتے ہیں۔ پیداوار مالک کی ہوگی اورزارع کومزد دو سجھ کرا جرمثلی دیاجائے گا۔ بیصلایٹ حتابلہ کے موافق ہے اوراحتاف کے خلاف ہے۔

چواب: لیس فا من الوّدع شینتی کا مطلب نمبر(۱) بیرے کدائ کے لیے ایک ذرع نہیں ہے جس بی خیث کی آمیزش شہویا مطلب بیر ہے کدائں جس خیث کی آمیزش ہے اسپنے خرچہ کی مقدار نکال نے اور باقی صدقہ کردے۔ باقی صاحب ارض مالک کوکیا سلے گا عندالاحناف رجوع بالنقصان کرے۔

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ قَيْسِ بَنِ مُسُلِمٍ عَنُ آبِى جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِيْنَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجُوَةٍ إِلَّا يَزُرَعُونَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٍّ وَ سَعْدُ بُنُ مَالِكِ وَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَ عُمَو بُنُ بَنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَ الْفَلْسِمُ وَعُووَةً وَاللَّ آبِى بَكُو وَاللَّ عَلِي وَ ابْنُ سِيُرِيْنَ وَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ الْاسُودِ وَ الْفَاسِمُ وَعُووَةً وَاللَّ آبِى بَكُو وَاللَّ عَلِي وَ ابْنُ سِيُرِيْنَ وَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ الْاسُودِ كُنتُ أَشَادِكُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيْدَ فِى الزَّرْعِ وَ عَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَآءً عُمَرُ بِالْبَذُرِ مِنُ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُووَانُ جَآءُ وَا بِالْبَذُرِ فَلَهُمُ كَذَا. (رواه البخارى) بِالْبَذُرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُووَانُ جَآءُ وَا بِالْبَذُرِ فَلَهُمُ كَذَا. (رواه البخارى) مَرْدَحَةً عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَآءً وَا بِالْبَذُرِ فَلَهُمُ كَذَا. (رواه البخارى) مَرْدَحَةً عُمَرُ مَن عَنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُووَانَ بَاسِ فَالِحْفِرِيَ قَلْ كَاللَّهِ مِنْ عَنْدِهِ فَلَهُ الشَّعُولُ وَإِنْ جَآءُ وَا بِالْبَذُرِ فَلَهُمُ كَذَا. (رواه البخارى) مَرْدَحَةً عُمَرُ مَن عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّعُولُ وَإِنْ جَآءُ وَا بِالْبَذِيْنَ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاسَعُونُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فنشوليج: يدويثين البات كي دليل بين كه بي كان الخابرة الني عموم رئيس بودنه محابدكرام رضى الله تعالى عنهم ميه معا لمدند كرت.

#### بَابُ الإِجَارَةِ

اجاره كابيان اَكُفَصُلُ الْاَوَّلُ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ زَعَمَ ثَابِتُ بُنُ الطَّبَحَاكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَن المُوْارَعَة وَاَمَرَ بِالْهُوَّ جَرَةٍ وَ قَالَ لِا بَأْسِ بِهَا. (دواه مسلم) ترجمه: حفرت عِداللَّهُ مَن عَل ہے دوایت ہے کہا ثابت بن شخاک نے کہائے تک رسول اللَّه علیہ وکلم نے مزادعت ہے مع کیا ہے اور فرایاس میں کچرمضا تقدیمی ۔ (دوایت کیااس کوسلم نے) ہے مشاہد کے مضافقہ بالعوش ہوتو بیا ہے مشاکر الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِیَا ہُوَ مَلِی اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّیْ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنْحَتَجَمَ فَاعُطَى الْحَجَّامَ اَجُورَةً وَعَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّیْ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنْحَتَجَمَ فَاعُطَى الْحَجَّامَ اَجُورَةً

مار المار الم

وَاسْتَعَطَّ. (متفق عليه)

تر جمیہ: حضرت ابن عباش ہے روایت ہے کہا ہے شک نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹی آلکوائی اور مینٹی لگانے والے کواس کی مزدوری دی اور ناک میں دوائی ڈالی۔ (متنق علیہ )

وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَابَعَث اللّهُ نَبِيّا إِلّا وَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَابَعَث اللّهُ نَبِيّا إِلّا وَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَعْمَ اللّهُ نَبِيّا إِلّا وَعَى عَلَى قَرَ الِيْطَ لِلْهُلِ هَكَة. (رواه البخارى) مَرْجَمَه الله عَرْت ابو بريرة ني سلى الله عَيْد الله عنه الله عَيْد الله عنه الله عَيْد الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّه

فتشويع: وگزالى بريرة الخ نجاكري سلى الشعليدونم خفر با إبرنى خاكريان برائى بين محابة خاص كيا آپ سلى الشعليه وللم خابى با كيري با بين بند نيراطون كام محابة خاص كال الشعليه وللم خابى بند نيراطون كام من الشعلية وسمى الشعلية والما بين بند نيراطون كام من كريم سلى الشعلية وسم المراكون بين المراكون المراكون بين بين المراكون بين بين بين المراكون بين المركون بين المراكون بين المراكون بين المراكون بين المراكون بين المركون بين المراكون بين المراكون بين المراكون بين المركون بين المركون

ترجمة الى (الوبرية) بردايت بكه رسول العُصلى الشعلية والمستخدا الله والتراكون والتراكون المستخدة الى (الوبرية) برداي بنائية من المستخدمة المنافز المستخدات المستخدمة المنافز المنا

تر جمد: حضرت ابن عباس نے روایت ہے کہا نی سلی اللہ علیہ وسلم سے حایث ایک جماعت ایک گاؤں کے پاس ہے گزری جن میں چھو یاسانپ کا ذسال کیسآ وی تفایق اللہ ہے۔ میں چھو یاسانپ کا ذسال کیسآ وی تفایق اللہ ہے۔ حقیق لبتی میں ایک آ دمی سے کوئی مشرح ہے والا ہے۔ حقیق لبتی میں ایک آ دمی میں ایک کا تعدید میں میں ایک کا میں میں ایک کا ایک میں میں ایک کا میں میں ایک کا ایک کا میں میں ایک کا ایک کیس میں ایک کی کا ایک کے دو مدین آ کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کے اللہ کی کتاب براجرت لی ہے۔ رسول اللہ ایک کی ایک کے دو مدین آ کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے اللہ کی کتاب براجرت لی ہے۔ رسول اللہ

صنی اندعنیہ دسلم نے فرمایالائن ترین اس چیز کی کدتم اس پرمزد دری لوائند کی کتاب ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔ایک روایت میں ہےتم نے اچھا کیا۔ تقسیم کردا دراسینے ساتھ میرا حصابھی نکالو۔

تشر ابح: اجرت على تعليم القرآن اور ہے اجرت على الرقيہ اور ہے۔ اجرت على الرقيہ جائز ہے اول جائز نہيں ہے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلَتِ عَنْ عَمِهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَكِنَا عَلَى حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُواْ آنَا الْبُنْنَآ اَنَّكُمْ قَلْ جِنْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِعَيْرِ فَهَلَ عِنْدَ كُمْ مِنْ وَدَاءِ اَوُرُقِيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَجَآءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَجَآءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَجَآءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا تَعَمُ قَالَ فَجَآءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَ فَةَ آيَامٍ عُدُوةٍ وَعَشِيَّةً اَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ الْعَدْ الْكُلُتَ بِرُقَيْةٍ حَتَى (رواه احمد و ابوداؤد)

ترجمہ، حضرت خادبہ ان صلت اپنے بچاہے دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول انشعنی انشد عنیہ وسلم کے پاس سے اپنے وطن کو چلے ہم عرب کے ایک ہے انہوں نے ہوئی ہم اس کے نہا ہم کوفر دو کی ہے کہ اس محض کے پاس سے بھائی لائے ہو کیا تمہا رہ پاس کوئی دوا یا سے تعلق کی لائے ہو کیا تمہا ہر سے بھائی لائے ہو کیا تمہا رہ پاس کوئی دوا یا سے تعلق کو ایسانے کو یا اس میں جگڑ ہے ہوئی رہی ہے کھولا گیا۔ انہو ما اس نے تیمن دن سے حوالا میں ہے کہ انہیں بہاں تک کہ میں نے صلی انشان کے تھائی ہے گئے ہوئی ہے کہ البت جو تھی سے محمولا کی میں البت جو تھی ہوئی میں البت جو تھی ہوئی میں ہے کہ البت جو تھی میں ہے کہ انہیں بہاں تک کہ میں نے صلی انشانی کے میں تھائی ہے ہوئی ہے کہ انہیں کا اس کواجہ اور ابوداؤ دنے۔

انظل منتر کے ساتھ کھا تا ہے۔ (براکھا تا ہے ) تحقیق تو نے حق منتر کے ساتھ کھایا ہے۔ روایت کیا اس کواجہ اور ابوداؤ دنے۔

وَعَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطُوا الْآجِيْرَ أَجُرَهُ قَبُلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقَهُ.(رواه ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مزد ورکواس کی مزد دری پسینہ مشک ہونے سے پہلے وید و۔ روایت کیااس کواین ملہ نے۔

وَعَنِ الْمُحَسَيْنِ بُنِ عَلِيّ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ. وَوَاهُ أَحُمَدُ وَ ٱبُوُدَاؤُدَ وَ فِي الْمَصَابِيُحِ مُرُسَلٌ.

تر جمیہ: حضرت حسین بن ملی کے روایت ہے کہارسول الفرصنی القد علیہ وسلم نے فر مایا ہے سائل کے لئے اس کا حق ہے اگر چدوہ محکور نے برآئے روایت کیااس کواحمہ ابوداؤ دیے اور مصابح میں بیردایت مرسل ہے۔

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

(٩) عَنُ عُتُبَةَ بُنِ الْمُنُذِرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ

طُسمَ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسلَى قَالَ إِنَّ مُوسلَى عَلَيْهِ السَّلاَ مُ اجَرَ نَفْسَةُ لَمَانَ سِنِيْنَ أَوْعَشُرًا عَلَى عِفْةٍ فَرُجِهِ وَطَعَام بَطُنَهِ. (رواه احمد و ابن ماجة)

ترجمہ: حضرت عنب من نذر سے روایت ہے کہا ہم رسول الله علیدوسلم کے پاس سے ۔ آپ سلی الله علیدوآ لدوسلم فے لمسم سپر می بہاں تک کد معرت موی کے قصد تک پنچے فرما یا موی علیدالسلام نے آٹھ یاوس سال تک اسپے نفس کو مزدوری میں ویا۔ اپنی شرم کا و بچائے اور بیسٹ کے کھانے کے لئے ۔ روایت کیااس کواحمداور ابن ماجہ نے ۔

وَعَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَّ اَهُدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنُ كُنُتُ أُعِلِمُهُ الْكِتَابَ وَ الْقُرُآنَ وَ لَيُسَتُ بِمَالٍ فَاَرُمِيُ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنُتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوِّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)

تر جمہ: حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہا ہیں نے کہا استانلہ کے رسول ایک فخص نے بطور تخد جمعے ایک کمان دی ہے۔ ہیں اس کوکتاب اور قرآن سکھلاتا قعااور کمان مال نہیں ہے ہیں انڈی راہ ش تیراندازی کروں گا۔ فرمایا اگرتو پسندر کھتا ہے کہ آگ کیا طوق بہتایا جائے تواس کوقیول کرنے روایت کیااس کوابوداؤ دادر ابن ماجہ نے ۔

تشريع : يرمديت مديث القولس كنام ي مشهور بقال ان كنت تحب ان تطوق الخ.

سوال: اس صديث معادم موتاب كمة فاغدوت مدينيس وصول كرما جابي؟

جواب جمکن ہے اس نے بیکہا کریں نے تواب مجھ کرا ہے کیا ہے قرآن کی تعلیم دی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رضائے اللی مقصود ہے تو بھی ہدیدندلو میرمنا سب نہیں عزیمیت ہے درنہ تو نبی کریم سلی اللہ علیہ دسلم سب سے استافہ تنے اور

#### بَابُ اِحُيَآءِ الْمَوَاتِ وَالشَّرُبِ بَجْرِدَمِن وَآبَاد كرنے اور پانی پلانے کے فق کابیان اَلْفَصُلُ الْآوَّلُ

المنتفر ایج : (احیاء الموات: می فی مملوکه نه بواور رفاع عامد یے حقوق معلق نه بول تواس زیمن اوا کرلولی آباد کروے تو امام ابو حذیفہ کے نزدیک مالک بوجائے گالیکن امام کی اجازت ضروری ہے اور باقی آئم کہ کہتے ہیں مالک بوجائے گاخواہ امام کی اجازت ہویا شہ ہو۔ پر پیکی حدیث جمہور کی دلیل ہے۔ امام صاحب کی دلیل حدیث میں اعن طاؤ میں موسلا التح ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعَبُ بُنُ حَقَّامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِمْى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. (رواه البحاري)

تر چمد: حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ صعب بن جشامہ نے کہا تیں ہے دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ پ تر ماتے تھے چرا گاہ صرف اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔

وَعَنُ عُرُوةَ قَالَ خَاصَمَ الزّبَيْوُ رَضَى اللّهُ عَنُهُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فِي شِوَاجِ مِنَ الْحَوَّةِ فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ يَا زُبَيْوُ فَهُ آرُسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْاَنْصَارِي اَنْ كَانَ النّبِي عَلَيْ الْمَاءَ وَلَي الْمَعَلَوْنَ وَجُهُهُ لُمْ قَالَ إِسُقِ يَا رُبَيْوُ ثُمَّ الْحِسِ الْمَاءَ حَتَى يَرُجِعَ إِلَى الْجِلَوِثُمُّ ابْنُ عَمْتِكَ فَتَلُونَ وَجُهُهُ لُمْ قَالَ إِسُقِ يَا رُبَيْوُ ثُمَّ الْحِسِ الْمَاءَ حَتَى يَرُجِعَ إِلَى الْجِلَوِثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِى صَوِيْحِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ بَيْرِ حَقَّهُ فِى صَوِيْحِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ بَيْرِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَةً فِى صَوِيْحِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَةً فِى صَوِيْحِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَةً الْالْمُولِي وَكَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيهُ وَمَعَ اللهُ عَلَيهُ وَمَعَلُمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلُهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى كَاللّهُ وَمَا الللّهُ عَلَيْهُ وَمَى كَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِعَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِى كَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ ال

تشویج : وعن عووہ فال خاصم النع -اس جدیث بی کریم ملی الله علیه دہتم نے خاصت کے اندر حضرت زبیر کے سلے یہ فیصلہ فر ایا کہتم اپنی زبین کو بقدر ضرورت سیراب کر ڈلقیہ جار کے لیے چھوڑ دولیکن اس افساری نے اعتراض کیا کرتم قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کوریق دے دہے ہورتم ہاری چھوپھی کا بیٹا ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا اے ذبیرتم اپنا حق پوراوسول کر لؤمنڈ مرتک زمین کوسیراب کرد پھرجاد کے لیے چھوڑ دو۔ بیٹنس مناہت کا مستحق شہیں ہے۔

سوال ان كان ابن عمد ك. يونست الجورالي الني بي كركفر بي ا

جواب المحض منافق تھا اس لیے ہی کہ دیا۔ سوال افساری کا نفظ تو کھ درج ہے؟ کیف اطلاقہ علی الممنافق؟ جواب ایہاں افساری کا نفظ من کی دوایت افساری کا لفظ من حیث القیلہ ہونے کی حیثیت سے نہیں سوال اس کے بارے میں بغاری کی دوایت بیرا آوانهٔ کان بلدی کے الفاظ آئے ہیں۔ جواب سے ایسے کہ شخص صحالی بی تھا اور ان کی کلام اگر چہ دیشنی عظیم ہے بہت وزنی کلر ہے لیکن میکھات بشری کمزوری کی وجہ سے صادر ہوئے باتی ہے نہیں الور کو بھی لازم نہیں کیونکہ نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوج اکر امروں بیں ہے کہ سے میں سے ایک دوسرے برتر جے دی ظلم تو تب ہوتا جب زیر کاحق بالکل نہوتا گھران کوحق دیا جاتا۔ بیماں تو دونوں امریکسال ہیں۔ بیکھ سے میں سے ایک دوسرے برتر جے دی ظلم تو تب ہوتا جب زیر کاحق بالکل نہوتا گھران کوحق دیا جاتا۔ بیماں تو دونوں امریکسال ہیں۔ بیکھ کھرکونوں میں کہا وجود دھی تو عظیم ہے۔

سوال: حضور سلی الشعلیه وسلم کے پہلے فیصلے کی توعیت کیاتھی اور دوسر نے فیصلے کی توعیت کیاتھی؟

جواب-انمنگلوۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلافیصلہ بطور مصالحت کے تھااور دوسراصرت محتم شرق کی بناء پرتھا۔ باتی یہ پہلے فیصلے ہے کو ان محروم رہا؟ ناقد ری اور ناشکری کی بناء پر جواب-۲۰ پہلافیصلہ بھم شرق تھااور دوسرافیصلہ تو ہین عدالت کی دجہ سے تعزیراً تھا۔ بہ تعزیر کا مستقی تھااس مدیث سے معلوم ہوا کہ جوشس تو ہین عدالت کرے اس کوسرا دی جائے گی پہنویز کا مستقی ہے بشر طیکہ فیصلہ بھم شرق کے مطابق ہو۔ اکثر نے پہلے جواب کولیا ہے۔

وَعَنُ أَبِىٰ هُوَيُوهَ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمُنَعُوا فَضُلَ الْمُآءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضُلَ الْكَلَّاءِ (متفق عليه)

ترجمة معرت به بريَّه على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلاَ ثَهُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيْنَظُورُ وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ ثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيْنَظُورُ اللَّهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدُ أَعْظِى بِهَا الْكُثَرَ مِمَّا أَعْظِى وَهُوَ كَاذِبٌ وَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَظِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسَلِمٍ وَ رَجُلٌ مَّنَعَ فَضُلَ مَآءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضَلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضُلِ مَآءٍ لَمُ تَعْمَلُ يَدَاكَ. (متفق عليه)

وَذُكِرَ حَدِيْتُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ.

تر جمد: ای حضرت (ابو ہرمزہ ) سے روایت ہے کہار سول الند علیہ دکم نے فر کا این آ دی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کونظر رحمت ہے دیکھے گا ایک و دخض جواسیات پرتسم اٹھا تا ہے کہ اس کواس کے سامان کی قیست اس نے زیادہ بھی جواس وقت وہ لے رہا ہے حالا نکہ وہ جھوٹا ہے وہرا وہ خض جوعمر کے بعد جھوٹی قتم اٹھا تا ہے تا کہ اپنی اس میں ہو تا یک سیمان آ دمی کا مال لے تیسرا وہ خص جوزا کہ پائی روک لین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس آج تھے ہے اپنا نشل اس میں میں اور جا برکی حدیث باب روک لینتا ہوں جس طرح تو نے زاکہ پائی روک لیا تھا کہ اس کو تیرے ہاتھوں نے نیس نکالا تھا ( منفق علیہ ) اور جا برکی حدیث باب المنسی عنما من الدیوع میں کرکی جا بھی ہے۔'' اور حضرت جا برگی روایت باب المنسی عنما من الدیوع میں کرکی جا بھی ہے۔''

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آحَاطَ حَآيُطُا عَلَى الْآرُضِ فَهُوَلَهُ. (رواه ابوداؤد)

تر جمہ ، حضرت حسن بن سمرہ نبی سلی الندعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں جو حض ہے آباد زمین پر دیوارینا کراس کو گھیر لے دواس ک مکیت ہے۔ روایت کیواس کوابوداؤ دے۔

وَعَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِيُ بَكُوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَحِيُلاً. (رواه ابوداؤد)

تر جمیہ: حصرت اسام بنت ابی بکر سے روایت ہے کہا رسول الند علیہ دسلم نے زبیر کو مجوروں کے درختوں کی جا کیردی روایت کیالس کو ابوداؤ دیے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اقَطَعَ لِلزَّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مُحْشُو فَوَسِهِ فَأَجُرِى فَوَسَهُ حَتَّى قَامَ لُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ اعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوَطُ. (دواه ابوداؤد) ترجمه: حفرت ابن مُرِّے دوایت ہے کہا بی کی الله علیہ وسم نے حفرت زیر وبقد دان کے گھوڑے کے دوزنے کی جا مجردی اس نے اپنا گھوڑا دوڑ ایا بیال تک کدده کھڑ ابوگیا ہمراس نے اپنا کوڑا پھیکا۔ آپ نے فرمایا جہاں تک اس کا کوڑا کہنچا دہاں تک اس

کودے دو۔ روایت کیااس کوابوداؤ دے۔

وَعْنَ عَلَقْمَةَ بُنِ وَ ائِلٍ عَنُ آبِيُهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَقَطَعَهُ اَرُضًا بِحَضُو مَوْتَ قَالَ فَارُسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَعْجُهَا إِيَّاهُ. (رواه التومذي و الدارمي)

**ሥ**ዓለ

تر جمید: حضرت علقمہ بن واکل اپنے ہاپ ہے روایت کرتے ہیں کہ نج صلی القد عبید دسم نے اس کوعلاقہ حضرت موت میں ایک جا میرعنایت کی اور میرے ساتھ سعادیڈ وجیجااور کہا اس کوجا کروہ جا میرد ہے دو۔ دوایت کیا اس کوتر ندی اورواری نے۔

من المراح من علقمه بن وائل: اعطاها اباهُ: جوجَدوى وبال بالعمل المعلقة بن المعلقة المع

تشعر فيح: وعن ابيعن بن حمال البع: سوال مُمك كي كان البين حمال ويبل كيون وي اور كاروائيس كيون لي؟

چواپ: دی اس خیال سے کہ شاء تمک نکالئے کے لیے انہیں پچھ مخت ومشقت اٹھائی پڑے۔ جب معلوم ہو گیا کہ وہ تو تیار شدہ ہے تو واپس لے ل کیونکہ السی چیز کو وینا جائز نہیں جس کے ساتھ منتفت متعلق ہو چکی ہواور تیار شدہ کان کے ساتھ تو گول کی منفعت متعلق ہو چکی تھی معلوم ہوا کہ غلزہ فیصلہ ہوتو رچوع بھی جائز ہے۔ سالہ حافہ ایع حصی عن الار اک: اس کے دومطلب میں: (1) کتنی وور بستیوں سے حمی بناتا جائز ہے (۲) کتنی مقدار پیلوں کے درختوں کوئی بناتا جائز ہے۔ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تا بادی ہے اتنی دور لے جاؤ کہ جہاں تک اونٹ جے تے جے تے نہ جا کیں۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ شُرَكَآءُ فِي ثَلاَثِ فِي الْمَآءِ وَ الْكَلَآءِ وَ النَّادِ. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)

تر جمد: حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا سب مسلمان تین چیزوں میں شریک تیل۔ بانی' گھاس اورآگ بیں روایت کیا اس کوالوداؤ داوراین ماجہ نے۔

. وَعَنُ اَسُمَرِ بِن مُصَرِّسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ. مَنُ سَبَقَ اِلَى مَآءِ لَّهُ يَسُبِقُهُ إِلَيْهِ مُسُلِمٌ فَهُولَهُ. (رواه ابوداؤد)

تر جمیہ: حضرت سمرۂ بن مضری سے روایت ہے کہا بیل ہی حکی الندعیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ میارک پر بیعت کی آپ نے فر مایا جو محف اکیب ایسے پانی ( چشمہ ) کی طرف سبقت کر لے جس کی طرف سی نے سبقت نہیں کی وہ اس کی ملکیت متصور ہوگا۔ روایت کیا اس وابوداؤا کے ۔ وَعَنَ طَاوَسٍ مُوْسَلاً أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَحُيَا مَوَاتًا مِنَ الْاَرْضِّ فَهُولَهُ عَادِئُ الْاَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ هِىَ لَكُمُ مِنِى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرُوِى فِي شَرِّح السُّنَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّوْرَ بِالْمَدِينَةِ وَهِى بَيْنَ ظَهُرَ النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّوْرَ بِالْمَدِينَةِ وَهِى بَيْنَ ظَهُرَ النَّ عِمَارَةِ الْاَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَ النَّخْلِ فَقَالَ بَنُو عَبْدِ بَنِ زُهُوهَ أَكِبُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى إِلَيْكُمُ وَلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ الْبَتَعَتَبِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْعَلِي اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِلْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ الْمَالِي اللْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمَلْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

تر جمد تصرت طاق س مرسل بیان کرتے بین کہارسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو تحف ہے آیا وز بین کو آباد کرے وہ اس کی ملکست ہے قدیم زمین سے انتہاری ہے دوایت کیا اس کوشافعی نے ۔ شرح السند کی ملکست ہے قدیم زمین اللہ اوراس کے دسول کی ہے چرمیری طرف سے وہ تنہاری ہے روایت کیا اس کوشافعی نے ۔ شرح السند کی است کی دوایت میں ہے کہ بی صلی انتہا ہے وہ مکان المسارے کھروں ایک دوایت میں ہے دوارکھ در ساکھ در میان تھے ۔ بنوع بدین زمرہ کہنے گئے این ام عبد کوئیم سے دوررکھ در سول الانتہائی اللہ علیہ دلیا جملے کواللہ تعالی اس امت کو یا کے تیں کرن جن میں کمز دراور ضعیف کواس کا حق شدلایا جائے ۔

**تشویج: وعن طاؤس موسلاً اللغ: پیض ہے اس بات پر کہ تض احیاے اموات سے ملک تابت نہیں ہوتی بلکہ امام ک** اجازت ضروری ہے۔ وائنداعلم بالصواب

وَعَنَّ عُمْرِ وَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنَ آبِيهِ عَنُ جِدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطَى فِي السَّيْلِ الْمَهُزُودِ أَنَّ يُمُسَكَ حَتَى يَنُلُغَ كَعُبَيْنِ ثُمَّ يُوسِلَ الْاَعْلَى عَلَى الْاَسْفَلِ. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) ترجمه: حضرت عمرة بن شعيب عن ابدعن جده سے دوايت بيان كرتا ہے كدرول الشسلى الشعيدوسم نے مهرود (بنوقر ظ كى اليك پائى كى نالى) كے معلق فرايا كراس كوروك ليا جائے سيال تك كہ پائى تخول تك بينچ پھراوپر والا بينچ والے كى طرف چوڈ دے دردايت كيالى كوابوداؤداورائين بايد نے۔

وَعَنُ شُمُوةَ بُنِ جُنَدُب رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ عَضَلَا مِنَ نَخُلِ فِى حَآفِظِ رَجُلٍ مِنَ الْإِنْصَارِ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهُلُهُ فَكَانَ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذَى بِهِ فَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَآبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَآبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَآبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَآبَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَآبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيعُهُ فَآبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ لِي اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَلَالًا لَهُ عَنْهُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَالًا عَنْهُ مَنُ طَالَعُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَالًا عَنْهُ مَنُ طَالًا اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَلَالًا عَنْهُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَالَعُ عَنْهُ مَنُ طَالًا اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَلَاهُ عَنْهُ مَنُ طَالَالًا لَمْ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَنَادُ كُو اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَالَالُهُ عَنْهُ مَنُ طَالَالُهُ عَنْهُ مَلُ طَالَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَالَالُهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ طَالَالُهُ عَنْهُ مَنْ طَلَالًا لَا لَاللَهُ عَنْهُ مَلُ طَلَالًا لَهُ عَنْهُ مَنَ طَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَلُ طَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الل

م جمہ : حضرت سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ ایک انعباری کے باغ میں اس کے گی ایک درخت تھے۔اس آ وی کے گھر والے بھی اس کے ساتھ رہتے تھے ۔سمرہ باغ میں آتے انعباری کو اس بات کی تکلیف ہوتی وہ بی سلی اللہ علیہ وہنم کے پاس آ یا اور اس بات کا ذکر کیا نبی سلی القدعایہ وسلم نے سمرہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان درختوں کو بچ و سے اس نے انکار کردیا چمر آپ نے اس ے مطالبہ کیا کہ اس کے بدلد میں کمیں اور ورضت لے لیاں نے انکار کردیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہرگر وے تخیے اس قدرتو آپ ہوگا۔ اس امر میں اس کورغبت دناتی اس نے انکار کردیا۔ آپ نے فرمایا تو ضرر کہتجانے والا ہے گھرآپ نے انصاری کوفر مایا جا اور اس کے محجودوں کے درخت کا ہے و سے روایت کیا اس کو ابوداؤ دیے جا ہرگی روایت جس کے الفاظ جیں۔ من احیاز رضا ہا جب الفصب میں سعید بن زیدگی روایت سے ذکر ہو چکی ہے اور ہم عنفریب ابوصر مدکی حدیث جو تکلیف پہنچا کے اللہ اس کو تکلیف پہنچ ہے گایا ہا ماہنمی من التھا جرمیں ذکر کریں ہے۔

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الشَّيُّةُ الَّذِي لاَ يَجِلُّ مَنُعُهُ قَالَ الْمَآءُ وَ الْمَارِقَالُ الْمَآءُ وَالنَّارِقَالُ الْمَآءُ وَالنَّارِقَالُ الْمَآءُ وَالنَّارِقَالُ الْمَآءُ وَالنَّارِقَالُ الْمَآءُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارِقَالَ اللّٰهِ هَذَا الْمَآءُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارِقَالَ يَاحُمِيُ مِا النَّامُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارِقَالَ اللّٰهُ الْمُحَالَقَةُ وَا مَنْ اللّٰهُ الْمَآءُ وَاللّٰمَا اللّٰهُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمِاءُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمَاءُ وَاللّٰمُ اللّٰمَاءُ وَاللّٰمُ اللّٰمَاءُ ولَا اللّٰمَاءُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَاءُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الْمُاءُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

ترجمہ: حضرت ما تشریب روایت ہے کہاا ساللہ کے رمون وہ کوئی چیز ہے جس کا تدویتا سیجے شہوا ہے ملی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا نمک پانی اورا گ۔ حضرت عائش نے کہا ہیں نے کہا سے اللہ کے رمون میر پانی اس وہم جانے ہیں نمک اورا گ کی کیا کیفیت ہے فرمایا اے میرا جوشش کہ آگ ویوے گویا کہ اس نے وہ تمام چیز ہی صدفہ کر دیں جواس آگ نے نے کا کمی اور جس نے نمک دیا اس نے وہ چیز ہی صدفہ کردیں جن کوئمک نے اچھا کیا اور جس مختص نے پانی پلایا کی کو اس جگہ جبال پانی میسر ہے ہیں گویا اس نے ایک الم آزاد کیا اور جبال میسرنیس وہال کی مسلمان کو پانی پلایا اس کا تواب اس قدر ہے کہ اس نے کی کو زندہ کیا۔ (روایت کیا اس کو این بلدنے)

#### بَابُ الْعَطَايَا

بخششول كابيان

# ٱلۡفَصُلُ الۡاَوَّلُ

اس میں اختلاف ہے کہ تظرانوں کے مطبے لیے جا کیں یانہ لیے جا کیں؟() اگر مال حرام ہے ہونے کاظن عالب نہ ہوتے ہو گیں۔ دوسراتول(۲) جب تک حلال مال ہے ہونے کاظن عالب تہ ہوتول نہ کیے جا کیں۔(۳) بعض نے کہا کہ تقراء کے سلیاتو تول کرنا جو کڑے بشرط الاول اوراغنیا مکو بچتا جا ہے۔

عَٰنِ ابُنِ عُمَوَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَصَابَ اَرُضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيَ اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمُ أُصبُ مَالاً قَطُّ انْفُسَ عِنُدِى مِنْهُ فَمَا تَٱمُرُنِيْ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسُتَ اَصُلَهَا وَ تَصَدُّقَ بِهَا فَتَصَدُّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصُلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَ تَصَدُّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَآءِ وَ فِي الْقُرُبِي وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ الضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَ لِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ اَوْيُطُعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ غَيْرَ مُتَأَوِّلِ مَالًا. (متفق عليه)

تشویی: عن ابن عمر اس صدی کاتعلق وقف کے ساتھ ہے۔ وقف کی حقیقت کیا ہے؟ امام صاحب کے زویک شکی موقوف کی مکتب واقف کی مکتب واقف کی مکتب واقف کے باس ملک بیس رہے گی (البتہ منعت نہیں باتی رہے گی) وقف صرف منعمت کا ہوگا اور جمہور کے زویک شکی موقوف واقف کی ملک ہے نکل جائے کی مکتب ہے نگل جائے گی۔ باس ہم یعنس صورتمی امام صاحب کے زویک بھی الی بیس جن بیس شکی موقوف واقف کی ملک ہے نکل جائے گی۔ مثلاً وقف برائے مجذ: قاضی کی تضاء کے ساتھ الفتام ہوجائے یا ہے کہ وقف الی مایعد الموت ہو۔ بید عدیت امام صاحب کے غیر بسکے مطابق ہے۔ ان مشت حسبت بھا کے الفاظ۔ باتی آئم جمست کے انفاظ کا معنی کرتے ہیں کواپی ملک ہیں دو کے دکھ واللہ الم بالسواب و عَن اَبِی هُورِی وَ وَسَلَم قَالَ الْعُمُولِی جَائِزَةٌ . (منعق علیه)

وَعَنْ اَبِی هُورِیْوَ وَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّٰبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم قَالَ الْعُمُولِی جَائِزَةٌ . (منعق علیه)

مرجمہ: حضرت ابو ہر برڈ ہے دوایت ہو وہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ویتا جائز ہے۔ اُن اللہ کا کہ مرئی اللہ علیہ وہ کے لئے ویتا جائز ہے۔ (منتق علیہ)

تعشولیں: وعن ابی هویوه وضی الله تعالیٰ عند عن النبی العموی جائزة: عمریٰ یکی مید ہاس کی گی صورتی ہیں۔ ا- یوں کم اعمو تک عافیه المدار یکمویش نے تھے کوئیری مربعرے لیے دے دیا۔

٣- يون كم: اعمر تك هٰلِهِ الدار والعقبك بعد موتك

٣- يول كه: اعمر تك هنيه الدار ماعشت

ان نتیوں صورتوں میں وہ شی معمرایہ سے لیے ہوجائے گی اس کی موت کے بعداس سے دارتوں کی ہوگی۔ (عندالاحناف) ادر مالکیہ سے نزد میک اس میں فرق ہے اس میں صرف تملیک آمنفعت ہوگی تملیک انعین ندہوگی۔معمرلہ کی موت سے بعد بیشی معمر کی طرف دالیس ہوگی ادر معمر کی دفات کی صورت میں اس سے دارتوں کی طرف دالیں ہوگی۔احناف کی دلیل حدیث جابڑے۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُمُوى مِيْوَاتَ لِلْقَلِهَا. (رواه مسلم) ترجمه: حضرت جابرٌ بروايت ب وه بي صلى الدعنية اللم ب دوايت كرت بين فرمايا كديمري الله عدارت كي ميراث بيد (روايت كياس كوسلم ف) تشوليح: بياحناف ك دليل بدان العموى ميواث العلها:

وَعَنْهُ قَالَ إِنَّمَا الْعُمُرَى الَّتِي آجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقُولَ هِيَ لَكَ وَ لِعَقَبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَاعِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. (متفق عليه)

تر چمید: ای (جابڑ) سے روایت ہے کہا رسول النفصلی القدعلیہ وسلم سے قر مایا تھری کو واپس لونا تا جائز نہیں قر مایا جو رہے کہ رہو ہے کہ ہے تیرے کے اور تیر سے وارثوں کیلئے ہے اور جو رہے کہ کردیا ہو کہ رہے تیری زندگی تک تیرے لئے بیاس کے صاحب کی طرف لوٹ آئے گار (متنق علیہ) تعقیر لیک : وعند قال انسا العموی النبی اجاز رصول اللّٰه مانٹ النبی النبی ایک میں میں میں میں میں میں میں میں می موجوب موجوب لذکی موت کے بعد واحب کی طرف لوٹے گی۔

'جواب نیدهفرت جابررضی انتدنعالی عند کاابنااجهاد ہے۔ بیده یا مرفوع نہیں ہے۔

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُوْقِبُوا وَلاَ تُعُمِرُوافَمَنُ أَرُقِبَ شَيْنًا أَوْ أَعْمِرَ فَهِيَ لِوَرَقَتِهِ. (رواه ابوداؤد)

تر جمد : حضرت جابڑ سے روایت ہے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں رآ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ہایا نہ قول کرواور نہ عمر ٹی ۔ جو کچھوقی یا عمر کی کیا حمیا وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ روایت کیا اس کوایوواؤ دیے۔

تنگوریی : وعن جابو عن اللّه ی قال الاتو قبوا النع : صه بطور تی کاس بین احداف کا اختلاف ہے۔ مندا تیکن یاطل ہے ا امام محداور باقی آئن کے نزویک جائز ہے اس اختلاف کا مضاء آیک اور اختلاف پر ہے۔ تھی کی صورت ریہ وقی ہے کہ شلا ہوں کے بدوار تمہیں ا بین ویتا ہوں اس شرط پر کداگرتم پہلے مرکع تو یہ میرا ہوگا اور اگریش پہلے مرکبیا تو یہ کھر تیرا ہوگا۔ اس میں اختلاف ہوا کہ تھی کا عداول تملیک حال ہے یا تعلق آئے تھی تھی ہے۔ امام صاحب کے فزویک تملیک معلق ہے احدالفویقین کی موت کے ساتھ اور طان ہر ہے کہ جب تملیک کو معلق کر دیا جائے جس شری ہونے یا نہ ہونے کا احتمال ہوتو ملک تابت آئیں ہوتی لہذا ہے بطور قبی باطل ہے ( کیونکہ ہروؤن آئیک دوسرے کی موت کی تمانی اور یہ جو شرط ہے یہ فاسد ہے اس کا کوئی احتمار نہیں ہوگا۔

وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى جَائِزَةٌ لِّآهُلِهَا وَالرُّقُبَى جَائِزَةٌ لِٓآهُلِهَا. (رواه احمد و التومذي و ابوداؤد)

تزجمہ: حضرت ای (جابڑ) ہے دوایت ہے دو تی سلی اللہ علیہ وسلم ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ کے فرمایا عمری جائز ہے عمری و والوں کے لئے اور قبی قبی والوں کے لئے جائز ہے۔ روایت کیا اس کواحد ٹرندی اور ابوداؤد نے۔ اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ الْمُعَالِينَ الثَّالِثُ

عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكُوااَهُوَالَكُمُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّلَوَااَهُوَالَكُمُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الله اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الله الله عَلَيْهُ وَعَنَّا وَمَيتًا وَ لِعَقَبِهِ. (رواه مسلم) مَرْجَمَه: حضرت جَبرُ الله مَنْ السّلَم الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَا الله عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل مُعَلّمُ اللّهُ اللّ

بَاب

گذشتہ بابکمتعلقات کابیان اَلْفَصُلُ الْلَاوَّلُ

عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُوضَ عَلَيْهِ وِيُحَانٌ فَلاَيْرُدُهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيُح. (رواه مسلم)

تر جمعہ: حضرت ابو ہر پر قے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جس مخص کو پھول دیا جائے وہ اس کو واپس نہ '' کونائے کیونکہ وہ بلکا حسان ہےاور اس کی بواچھی ہے۔(روایت کیا اس کوسلم نے )

تشویج : بسااوقات ہو بیاس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ یہ جھ پراحسان جندائے گا اور عرف میں بھول دے کرکو کی عموی طور پر احسان نیس جنداتا اس لئے آپ سلی اللہ عذیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونہ کرنے کا بھم دیا۔

وَعَنِ أَنْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُودُ الطِّيْبَ. (رواه البخارى) ترجمه: حشرت السُّن ندوايت بهما يُحسِّل الشطيوطم في بحص فوشبوكودا يُسَ فِيسِ لونا يا تفادروايت كيااس كوبخارى في وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْبَهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ. (رواه البخارى)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہارسول القصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کدایتے ہیدیں پھرنے والاقے جاسنے واسلے کتے کی مانغر ہے۔ ہمارے لئے بری مثال نہیں۔ (روایت کیا اس کو بھاری نے)

تشویی: وعن ابن عباس الع: اس مدیث کے تحت مسکدے کردجوع فی العب جائز ہے یائیں؟ احناف کے نزدیک رجوع فی العب جائز ہے یائیں؟ احناف کے نزدیک رجوع فی العب جائز ہیں بشرطیکہ والداور الداور الداور الداور کے درمیان نہ ہوان کی دلیل میں مدیث ہے۔ افعائد فی هبته شمال کلب بعوہ فی الخ اس بیل بہت شدید تشییدی ہے۔ جواب بیب کہ بینظاف مروت کی تعلیم دینی مقدے کراہت علی وجا المبالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کوئی عدم جواز کو ہملا نائیس ۔ باتی اس کی ایول تقریم نہ

ک جائے کہ جس طرح کتا غیرملکف ہے وہ تنگی کر ہے جائ لیے تو بیدجائز ہے۔ای اطرح رجوع ٹی الصریھی جائز (ایسانیس ہے) بھی خلاف مروت کی تعلیم و بی ہے۔ جواب اگر ہم عدم جواز کوسلیم کرلیں تو پھر جواب؟ بید یانت پرمحمول ہے ندکے قضاء پر۔

وَعَنِ النَّعَمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى نَحَلُتُ مِنْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعُهُ وَ فِي فَقَالَ إِنِّى نَحَلُتُ مِنْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعُهُ وَ فِي رَوَايَةٍ أَنَّهُ وَالَهِ إِنَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ إِذًا وَ فِي رَوَايَةٍ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى عَطِيلَةٌ فَقَالَتُ عَمُرَةُ بِنَتُ رَوَاحَةً لاَ ارْضَى حَتَى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابَيْنَ مِنْ عُمْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابَيْنَ مِنْ عُمْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابَيْنَ مِنْ عُمْرَةً بِنَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابَيْنَ مِنْ عُمْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابَيْنَ مِنْ عُمْرَةً بِنَى مَنْ عُمْرةً بَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابْنِي مِنْ عُمُرةً بِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَالَمْ لَيْعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِى اللَّهُ وَالَمْ لَا عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَوْلَاهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ ا

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرے دواہت ہے کہ اس کورسول اللہ علی والدہ سنم کی قدمت جی لایا اور کہا جی نے اپنے اس جینے کوا کی نے اس خینے کوا کی خطام دیا ہے۔ اس خینے کوا کی خطام دیا ہے۔ اس خینے کوا کی خطام دیا ہے۔ اس خین کوا اس کے کہانہیں قرمایا اس کولوٹا لے۔ ایک دوسری دواہت جی ہے آئے خطرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے فرمایا اے فعمان کیا تخدہ کو یہ بات خوش گئی ہے کہ تیرے تمام فرزیم تیرے ساتھ اچھا مسلوک کرنے جی برابر ہوں کہا ہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم وہنت رواحد نے کہا جی راضی نہیں ہوں جب تک تو نی سلی اللہ علیہ ہیں کہا کہ مجھ کو جبرے باپ بشیر نے ایک چیز دکیا ۔ جم وہنت رواحد نے کہا جس راضی نہیں ہوں جب تک تو نی سلی اللہ علیہ والم کو گواہ ضربا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والم کے باس آیا اور کہا جس نے اپنی تو یہ عمرہ نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ والد جس انصاف کرو نے اپنی تام جیوں کواس کی مانندہ یا ہا اللہ علیہ والدو جس انصاف کرو نیمان نے کہا بشیر والی آیا اللہ اس نے عظیہ والی آئی اور دیمی انصاف کرو نیمان نے کہا بشیر والی آیا ادراس نے عظیہ والی آئی ایک روازی ایک روازی ایک روازی علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والدو جس انصاف کرو نیمان نے کہا بشیر والی آیا اور اس نے عظیہ والی آئیا کہ مطلبہ والی سے مطرب سلی اللہ علیہ والدو جس انصاف کرو انہ میں تار (متنق علیہ) اور اس نے عظیہ والی لیک روازت میں ہے۔ حضرت سلی اللہ علیہ والدو میں انصاف کرو انہیں بتا۔ (متنق علیہ) اور اس نے عظیہ والی لیک روازی بی اور اس نے عظیہ والی لیک والی سے مطرب سلی اللہ علیہ والدو میں انصاف کرو انہیں بتا۔ (متنق علیہ)

نشونیں: وعن نعمان بن البشیو النه نعمان کے والد بشیر بن سعدیہ سب سے پہلے سحاتی ہیں معرت ابو برصد اِق رضی اللہ تعالی کے باتھ پر بیعت کرنے والے ہیں مختقین کا قول کی ہے۔ مسئلہ: واحب والمد ہوا ور سوحوب اُنا ہیٹا ہوتو سے سمجھے ہے لیکن رجوع صحیح نہیں ہے نقر اِنہ اور شوافع کہتے ہیں رجوع کرسکتا ہے۔ حدیث ان کے موافق ہے۔ جواب اید مہرتا م ندتھا بلکہ ہی کریم سلی انتدعابہ وسلم کے مواویزائے برتا م ہوتا تھا۔

دوسرا مسئلہ اونا و کوهب و بینے میں تسویہ بین الاولا و واجب ہے پائیس؟ احتاف کے نزویک تسویہ بین الاولا و سخس ہے واجب نہیں بیشوافع کے نزویک وجور قرار ویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ داجب ہے۔ اس کے نزویک واجب ہے۔ بیصدیث شوافع کے موافق ہے۔ آپ سلی القد علیہ وکلم نے عدم تسویک وجور قرار ویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ داجب ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جورگل مشکک ہے جس کا اعلی فرویز اجرم ہے اور اولی فردخلاف اولی ہے۔ یہاں خلاف اولی مراد ہے۔ نیز جمہور کہتے ہیں کہ جب بعض اولا دکوھ ہددیے ہے دوسر سے بعض کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے۔ اور یہاں کوئی تکلیف ہمی نہیں ہوتی۔

تیسرا منابہ سوری صورت میں للفائح مثل حظ الانفیین والا اصول جاری ہوگایانیں؟ حنابلہ کے زویک جاری ہوگا جہور کہتے میں جاری نہیں ہوگا۔الایہ کہ وہ اسپٹال کی اپنی زندگی میں تقییم کردیتا ہے تا کہ بعد میں جنگز اپیدانہ ہوتو یہ جائز ہے اوراس میں لللا کو عشل حظ الانفیین والا اصول جاری ہوگائین اس کومیراث نہیں کہیں سے۔اس رِقریندیہ ہے کہ طحاوی میں ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریمی اورکو گواہ بنالو کرتسویہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاتی نبی کر بیاضلی اللہ علیہ دسلم خود گواہ کیوں نہیں ہے؟ نبی کر بیاض اللہ علیہ وسلم خود حاکم نتھے۔ اور قاضی تبے اور حاکم و قاضی کواچیس بن سکتا۔

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ عَبِّدِاللَّهِ بُنِ عُمُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْجِعُ اَحَدٌ فِي هِيَتِهِۤ إِلَّا الْوَالِدَ مِنُ وَلَدِهِ. (دواه النساني و ابن ماجة)

تر جمد: حفرت مبدانتدین عرب دوایت به کهارسول اندُه فی الله علیده کلم نے فرمایا کوئی اینے بهدکی طرف ندکونے تمریاب بیٹے سے اپنا بهدوالیس لے سکتا ہے۔ (روایت کیا اس کونسائی اور این باجہ نے )

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغْطِى وَلَدُهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغْطِى وَلَدُهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ لَمُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ لَمُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ اللَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ لَمْ عَلَدَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه ابوداؤد لُمَّ عَلَيْهِ كَمَعْلِ الْكَلْبِ آكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَآءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. (رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي و ابن ماجة و صححه الترمذي)

تر جمدة حفرت این عمراوراین عیاس سے روایت ہے کہ بی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کمی آدی کے لئے جائز نہیں کدہ علیہ دے اور پھراس میں رجوع کرے مگر باپ اپنے بیٹے کود سے ہوئے علیہ میں رجوع کرسکتا ہے اس فیض کی مثال جوعطیہ و بتا ہے پھراس کو وائیں کوٹا تا ہے کئے کی طرح ہے جس نے کھایا اور جب پیٹ بھرکیا توقے کردی پھراچی نے میں لوٹا لیمنی اس کوکھا نا شروع کردیا۔ روایت کیا اس کوابودا کا ذرّر فدی نسائی اور ابن بلد نے بڑھی نے اس کوسیح کہا ہے۔

تشولیج: والدکارجوع بحسب لفاجر بوتا ہے لاحقیقتا ورندانت و حالک لابیک کے تحت باپ کوتعرف کرنے کا حلّ ہے۔وانڈواعلم بالسواب

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيَّا آهُداى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا مِتَ بَكْرَ اتِ فَتَسَخَّطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلاَ نَا آهُدَى إِلَى نَاقَةً فَعَوَّضُتُهُ مِنْهَا سِتَ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاحِطًا لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَآ آقَبَلَ هَذِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِي آوُأَنْصارِي أَوْ تَقْفِي آوُدَوْسِيّ. (رواه الترمذي و ابوداؤد و النساني)

بعب سیسه به معرب او بریده سروایت بکرایک اعرائی نی کمی الشعلیه در او در استوالله بی و بود و و است بی الشعلیه آلده کم ترجمه از حضرت او بریده سیسی الشعلیه و آلده کم کے لئے ایک جوان او بخی تحضرت ملی الشعلیه و آلده کم کے لئے ایک جوان او بخی چرجی ان او نمی پر بھی وہ تا راض کی الشعلیه و آلده کم کے اللہ کی بر فرایا کہ فلال جھی ایک جوان او بی پر بھی اور وہ کا بی تحفہ لایا شرف نے اس کے جدلے بی جواد نتیاں جوان دی وہ پر بھی تاراض رہا۔ شرف نے اس کے جدلے بی چراد نتیاں جوان دی وہ پر بھی تاراض رہا۔ شرف نے تصدی ہے کہ بھی ہواتھ اری کے حاکم کے اللہ تاریخ کے استحال کے استحال کے استحال کے اور کے استحال کے ایک کا تعدی ہوائی کہ نام کا تعدید کا در استحال کے استحال کے ایک کے ایک کا تعدید کا در استحال کے ایک کے ایک کا تعدید کا در استحال کے ایک کر وہ کا کہ نام کے اللہ کا کہ کے استحال کی جائے کہ کے ایک کی کہ کہ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کہ کا لگھ کے کہ کے دیکھ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے کہ کے لگھ کے کہ کے دیکھ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے کہ کے کہ کے کہ کے ایک کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ ک

يُغْطُ كَانَ كَلاَيُسِ قُوْبَى زُوْرٍ. (رواه الترمذي و ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جائز کے روایت ہے وہ نی صلی انتدعایہ وہلم ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ سلی انتدعایہ وآلدوہ کم نے قرمایا جوشک کوئی ا چیز دیا جادے اگر اس کے بدلد کی طاقت رکھتا ہے تو اس کا بدلہ و ہالدو ہے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دینے والے کی تعریف کرے اس سے کہ جس نے محن کی تعریف کی اس نے شکر کیا اور جس نے کسی کا احسان چھپایا س نے کفران افعت کیا جواسے آ ہے وہ س آ راستہ کرتا ہے جواس کوئیس دیا گئی تو وہ چھوٹ کے وہ کپڑے کہ پہنے والے کی ، تند ہے۔ روایت کیا اس کوتر زری اورا بوواؤ و نے۔

6.4

وَعَنُ اُسَامَةَ اُنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَنِعَ الَّيْهِ مَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْلَّمَ مَنُ صَنِعَ الَّيْهِ مَعُرُوفٍ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ ابَلَغَ فِي الثَّنَآءِ. (رواه الترمذي)

تر جمیہ: حضرت اسامدًین زیدسے روایت ہے کہا رسول الغد علیہ وسلم نے فرمایا آگر کوئی ٹیکن کیا جاوے اورا حسان کرنے والے کوجز اک القد خیراً کہا تو اس نے تعریف میں مبالغہ کیا۔ (روایت کیا اس کوتر ندی نے )

وَعَنْ آبِيُ هُوَيُوَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَشُكُو النَّاسَ لَمْ يَشُكُو اللَّهَ. (رواه احمد و الترمذي)

تر جمہ: حضرت ابو ہُریرۃ سے روایت ہے کہا رسول القد علیہ وسلم نے فرما یا جولوگوں کاشکرییا وانہیں کرتا اللہ کا بھی شکر نیس کرتا۔ روایت کیا اس کواحمہ اور ترقدی نے ۔

وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ آتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَأَيْنَا قَوْمًا اَبُذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَآ اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَأَيْنَا قَوْمًا اَبُذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَآ اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَوْلُنَا بَيْنَ اَظُهُرِهِمُ لَقَدُ كَفُونَا الْمُؤْنَةَ وَاللَّهَ كُونُنَا فِي الْمَهْنَا حَتَى لَقَدُ حِفْنَا اَنُ مَا فَعُرُدُمُ اللَّهَ لَهُمُ وَ اَلْنَيْتُمُ عَلَيْهِمُ رَوَاهُ البَّرُمِذِي وَصَحَحَهُ. يَتُنْ الْمُؤْمِدِينَ وَصَحَحَهُ.

تر جمہ: حضرت انس سے رواعت ہے کہا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ یہ تظریف لائے ۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجر آئے اور عرض کی اسے اللہ کے رسول ہم نے کوئی قوم ان سے زیادہ خرج کرنے والی نہیں دیکھی اور نہ تھوڑے مال سے قبک مرد کرنے میں اس قوم سے کہ ہم ان کے درمیان اتر سے ہیں ہم کو محنت سے کفایت کی اور متعقب میں شرکیک کیا اور ہم اس بات سے وُر تے ہیں کہ وہ سارا تو اب لے جاویں ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وکم نے فرمایا نہیں جب تک تم ان کے حق میں وعا کرتے رہو کے اور ان کی تعریف کرتے رہو ہے۔ روایت کیا اس کو ترفی نے اور اس صدید کی تھے کہا ہے۔

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّةِ تُذُهِبُ الصَّغَائِنَ. (دواه الترمذي)

تر جمد : حضرت عائش سے روایت ہے وہ نی سلی اللہ علیہ وکلم ہے روایت کرتی این کرآ پ کے قربایا کرآ پی بیل تخذ بھیجا کرواس لئے کہ تخذ کیوں کو دورکر تاہے۔ (روایت کیا اس کوڑنہ می نے )

وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّة تُلُهِبُ وَ حَرَّ الصَّدْرِوَ لاَ تَحْقِرَنُ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْشِقٌ فِرُسِنِ شَاةٍ. (رواه الترمذي) ترجمہ: صرت ابو بررة ب دوایت ب دو نی سلی الله علیه وکلم سے دوایت کرتے بین آپ نے قرمایا آئیں بین تخذیع با کرد کو کو کہ سینوں کی کو دوت کو دو کرکتا ہا ورز تغیر جائے مسابیا ہے ہمائے کواگر چدہ مکری کے کرکا گزائی ہیں موایت کیا اس کو تذک نے۔
وَعَنِ ابْنِ عُمَو رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰه

وَعَنُ آبِيُ عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَآ أَعُطِيَ آحَدُكُمُ الرَّيُحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَوَجَ مِن الْجَنَّة. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ مُرُسَلاً.

تر جمہ: حضرت ابوط ان تمدی سے روایت ہے کہار ہول القصلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم کو پھول ویا جاسے اس کو لیلنے سے انکار مت کروکیونکہ وہ بہشت سے لکا ہے۔ روایت کیا اس کوڑنہ کی نے ارسال کے طور پر۔

#### ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَتُ اِمْرَأَةُ بَشِيْرِ انْحَلِ ابْنِي عُلاَمَكَ وَاشْهِدْلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَن سَأَلَتَنِي اَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَن سَأَلَتَنِي اَنُ ابْنَهَا عُلاَمِي وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَن سَأَلَتَنِي اَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ الْحُوقَ قَالَ نَعُمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

تر جمہ: حضرت جابڑے دوایت ہے کہا بیٹر کی حورت نے بیٹیر کو کہا کرتو میرے بیٹے کو اپنا غلام دے اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم کو کو او ہنا۔ بیٹیر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم کے پاس آیا کہا کہ فلاس کی بیٹی نے جھے سے سوال کیا کہ یٹس اس کے بیٹے کو فلام بخشوں اور کہا کہ میرے لئے رسول خداصلی اللہ علیہ وکم محاوہ کر حضرت نے فرمایا کہ اس کے مساور بھائی ہیں کہا ہاں فرمایا کیا سب کوتو نے اس کی مانند ویا ہے کہانہیں فرمایا بیل کئی نہیں اور یس نہیں محاوہ ہوتا محرجی ہر۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

وَعَنَ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَآ أَتِى بِبَاكُورَةَ الْفَاكِهَةِ وَ صَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ عَلَى ضَفَتَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمُّ كَمَا اَرَيْنَا اَوْلَهُ فَارِنَا اخِرَهُ فُمْ يُعْطِيْهَا مَنُ يُكُونُ عِنُدَهُ مِنَ الصَهْيَانِ. رَوَاهُ الْهَيْهَةِيُّ فِي الذَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ.

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ ہے۔ روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس آ پ کونیا کھل دیا جا تا اس کوا پی آئموں اور ہونٹوں پر دیکھے اور فرماتے یا اللی جس طرح تو نے اس کا اول .....ہم کودکھایا اس طرح اس کا آخر بھی ہم کودکھا پھر آ پ ان لڑکوں کو سے جو آپ کے باس ہوتے روایت کیا اس کوئیکل نے دعوات کیر میں۔ بَابُ اللُّقُطَةِ

**۴•۸** 

لقطه كابيان

لقط يمعنى اوراس كامفهوم ... بوارث بج كوافعان كاسئل ... لقط كي تحر متفرق مسائل الكو لله في المنظم الكو لله في المنظم الكو لله في المنظم الكور المنظم المنظم الكور المنظم الكور المنظم الكور المنظم المن

عَنُ زَيُدِ أَنِ خَالِدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهَ طَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ اعْرِفَ عِفَاصَهَا وَوِكَآءَ هَاثُمَّ عَرِقُهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَائُكَ بِهَا قَالَ اللَّفَظَةِ فَقَالَ اعْرِفَ عِفَاصَهَا وَوَكَآءَ هَاثُمُ عَرِقُهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَائُكَ بِهَا قَالَ فَصَآلُهُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَآءُ فَضَآلُةُ الْعَنَمِ قَالَ هَاكُو المَّآءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَى يَلْقَاهَا رَبَّهَا مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٌ لِمُسُلِمٍ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفَ وَكَآءَ هَا وَعِفَا صَهَائُمُ السَّنَفِقَ بِهَا فَإِنْ جَآءَ رَبُّهَا فَاكِهَا إِلَيْهِ.

تر جمد: حضرت زیڈین خالد سے روایت ہے کہا ایک مخص رسول الفصلی الله علیہ وکلم کے پاس آیا اور آپ سے لقطہ کی حقیقت دریافت کی فرمایا اس کا برتن اور اس کا تسمہ کہتے ان کھر بھر ایک سال تک اس کا اعلان کر اگر اس کا مالک آجا ہے اس کو دے دے وگر نہ تخص کو اعتبار سے اس محض نے کہا گمشدہ بحری کا کمیا تھم ہے فرمایا وہ تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے ہے یا بھر بھیڑ ہے کے لئے ہاس نے کہا تم شدہ اور نہ کا کمیا تھم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وکم نے فرمایا تھے کواس سے کیا واسطہ اس لئے کہا س کے کہاس کے ساتھ اس کی مشک اور اس کے موزے ہیں وہ پانی پر وار د ہوتا ہے اور درختوں سے کھاتا ہے یہاں تک کہاس کا مالک اس کو سلے مسلم کی آئیس دوایت ہیں ہے فرمایا حضرت نے سال بھراس کا اعلان کر فیراس کا سربندا ور اس کا ظرف بچھان رکھ بھر اس کو اس کا مال والی وے وے۔ اس کو اس کا مال والی وے وے۔

دوسرا مسئلہ عدت تشعیر ہوجائے کے بعد ملتقط خود تعرف کرسکتا ہے بااعل تعدق پر یعی صدقہ الازم ہے؟ عندالاحناف اگرخود نقیر ہوتوگو تعرف کرسکتا ہے اوغی ہوتو اہل تعدق پرصد قد کرئے خودا ہے او پرتعرف نہیں کرسکتا اور عندالشوافع خودتعرف کرسکتا ہے بلی الاطلاق خواہ غی ہو یافقیر سے مازیں وہ خودصد قد سے مصارف میں ہے ہو یا نہ ہو یہ شوافع کی ولیل آ سے حدیث افی سعیدالفرد کی کی تعصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَعَدْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اوسی صَالَّةٌ قَاهُو صَالَّ مَافَهُ یَعَوِ فَهَا (دواہ مسلم) ترجمہ: ای (زیر است کی اللّه مسلم) اعلان نہ کرے۔ (دواہت کیا اسکوسلم نے)

وَعَنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ عُثُمَٰانَ التَّيْمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ لُقُطَةِ الْحَآجِ. (رواه مسلم)

تر جمد: حصرت عبدالرحن مین عثان محی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لفظہ کو مکڑنے سے مع فرمایا ہے۔ روایت کیااس کوسلم نے۔

### ٱلۡفَصُلُ الثَّانِيُّ

عَنُ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَذِهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ شُئِلَ عَنِ الثَّمَوِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنُ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِلًا خُبُنَةٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنّ خَرَجَ بِشَىٰ ۽ مِنُهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِفُلَيْهِ وَ الْعُقُوبَةُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنهُ شَيْئًا بَعْدَ أَن يُؤوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطَعُ وَ ذَكَرَ فِي ضَآلُةِ الْإِ بِلْ وَ الْغَنَجِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيَّتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا قَادُفَعُهَا اِلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُولَكَ وَ مَا كَانَ فِي الْخَوَابِ الْعَادِيّ فَفِيْهِ وَ فِي الرِّكَارْ الْخُمُسُ. رَوَاهَ النَّسَائِيُّ وَرَوى آبُودَاؤَدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ سُئِلَ عَنِ اللَّقُطَةِ إلى اخِوم. ترجمه: معزت عروى شعيب عن ابدين جده سروايت بوه ني على الله عليه والم سروايت كريت بين كدة ب على الله عليدة الد وسلم ہے لئے ہوئے کھن کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہنچاس ہے حاجت منداس حال میں کہوہ جمونی بحرنے والا ندہواس پرکونی مناہ میں کین جوشص پیل ساتھ لے آئے اس پراس کی دوشش بدلداور سزاہے جوشص میرہ تھائے جبکہ اس کو کھلیا توں نے جگددی ہے اوراس کی قیمت و معال کی قیمت کو پنتیجاس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے گا۔ راوی نے وکر کیا اونٹ اور مکری کے ع شدہ ہونے کے بارہ میں جیسا کہ دوسرے داویوں نے ذکر کیا مادی نے کہا کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقط کے بارے میں سوال کئے گئے۔ آپ سلی انشدعلیدوآلدوسلم نے فرمایا جولقط آید درونت کے راستداور آبادگاؤں میں ہوکدلوگ وہاں رہجے ہیں اس کا ایک سال اعلان کراکراس کا مالک، جائے اس کا مال اس کے حوالے کر وگرنہ تیرے لئے ہے اوروہ لقطہ جوویران جگہ ہے ملاہ ہاس میں اور کان میں خس خدا کے لئے ہے رواب کیاس کوٹسائی نے اورابوداؤ دیے عمرو بن شعیب سے سال حن لقطمآ خرتک روابت کیا ہے۔ وَعَنْ أَبِيُ سَعِيْدِنِ الْمُحْدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ عَلِيْ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَدِيْنَارًا فَاتَنَى بِهِ فَاطِمَةَ

فَسَأَلَ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَكُلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمُّا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ اَتَتِ فَاكَلَ مِنْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَكُلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمُّا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ اَتَتِ الْمُوأَةُ تَنْشُدُ اللِّيْنَاوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ اَوْاللِّيْنَاوَ . (دواه ابؤ داؤد) المُوأَة تَنْشُدُ اللِيَّنَاوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ اَوْاللِيْنَاوَ . (دواه ابؤ داؤد) ترجمه: حطرت الوسعية عددى سے دوایت ہے کئل بن ابی طالب نے ایک ویتادگرا پیا۔ حضرت الوسعیة عددی سے دوایت ہے کہا ہا وہ کا الله علی الله علیه وآلدوسم نے فرایا کہ پرالتدکا دوق ہے۔ دسول الله علی الله علیہ وآلدوسم نے فرایا اسے کھا یا اور کا طرفہ شے بھی کھایا۔ اس کے بعدا یک عورت اس دینارکوڈ حوث تی بولی آئے۔ آپ سلی الله علیہ وآلدوسم نے فرایا اسے کا آل کو دینارہ ہے دے دروایت کیا اس کو ایوداؤد نے۔

٠١٠

جواب - ان واقع علی کا جواب ہے کہ یہ تو تہارے بھی ظاف ہے کونکر تمبارے نزدیکے تشہیرائیک سال ضروری ہے اور یہاں تو تشہیر
ہوگی بی نہیں۔ (۲) حضرت علی رضی الند تق لی عند کو نبی کر ہم سلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فر بایا تھا کہ تم تصرف کر سکتے ہوجہان کے ساتھ سے چہ نبی بعد میں سفان دلوائی۔ نیز جب قاض کی قضاء کے ساتھ تصرف ہوتو ہوئی کل مزاع نہیں اور حضرت افج این کعب کے واقعہ کا جواب یہ ہے کہ جب افح این نکعب کونسلی اللہ جب کہ جب افحال میں سے بیچے بعد میں جب ان تعالم الملخ دوائی آیت کریمہ نا زل ہوئی تو حضرت محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے کہنے پر حضرت طلح رضی التد تعالی عند نے اپنے ہائے کورشند واروں کے درمیان تقسیم کیا تو ابی بن کوب ہو جب حصہ ما اتو یہ می ماندار ہوگئے شے تو الغرض جب ان کوشیل ملی تھی ان سے سے اس کے ان کے لیے تصرف کرنا مسمح ہوا۔

تیسرامسکد: النقاظ شریعی کوئی تخصیص ہے یانہیں؟ احتاف کے زو یک کوئی تخصیص نہیں: ہروہ چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہووہ
افعانا جائز ہے اور عندالشوافع اونٹوں کے ماسوا کا النقاظ جائز ہے اونٹوں میں النقاظ جائز نیس ہے۔ اس مسکلے میں بھی ہے حدیث شوافع کے سوافق
ہے۔ قال خصالة الابل قال مالک و فہا معا سفاؤ ها و حداء ها المنع: کے الفاظ ولیل ہے اس میں ٹی کریم صلی اللّہ علیہ وسم نے
ائل کے النّہ طسمت خرمانی ہے۔ جواب: نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا زمانہ جیرکا زمانہ تھا اس وقت اگر کوئی اونٹ تھم ہوجا تا اس کے ہلاک
ہونے اور چیس جونے کا اندیش تیں اس لیے آپ صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ جرکا تراف خرمایا اس پر قرید ہے کہ دھنرے عندان وضی
وفق اللّٰ عندے دور خلافت میں اونٹ سے اور کافی ویر تک ان کے مالکوں کا انتظام کے بعد حضرت عنون رمنی اللہ تعالی عند نے تھم ویا
کمان کو بچے دواوران کی قیمت بہت انمال میں رکھ دواج ب مالک آئیں سے تو ہے تیت ان کود ہو ہیں مجاوراعلان کا تھم جاری رہاتو اس سے معلوم ہوا کہ ان میں اللہ تعالی عند نہ پکڑوا تے۔

چوتھامسکد نالک کے آئے ہراورمحض علامات بتلائے پرتسلیم واجب ہے بابیندلازم ہے۔اخناف کے زردیک محض علامتوں کے بیان کرنے سے تسلیم واجب تبین جب تک کہ بینہ قائم ندکرے اور شوافع کے نزدیک محض علامتوں کے بیان کرنے سے تسلیم واجب ہے اس سنتے میں بھی ہے حدیث موافق شوافع ہے اس میں ہے فان جاء صاحبہا فادفعہا المیہ :جواہے: فارقیما کاامراسخ باب کے لیے ہے وجو ہے لیے ہیں۔ پانچاں مسئلہ لقطته المحوم اور فیر حرم میں فرق ہے یائیں؟ عندالا حناف کوئی فرق ٹیس اور شواقع کے زدیک فرق ہے حم کے لقطہ کی تشکیر مؤجوم کے الفاظ ہے جس کے الفاظ ہے جین: و لایل بقط لقطاعة الامن عوظها ص ۲۳۸ م جا ان جواب نیدور حقیقت ایک وہم کا ازالہ ہے ہے وہم ہو سکتا ہے کہ تجائ الساخ وطنوں کو گئے گئے ہوں کے اب تعریف کا فائدہ اور ضرورت نہیں ۔ تو فر مایا کہنیں اس کی تشمیر ضروری ہے تشمیر کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو الفات تی وہ فض جواس کی تشمیر کو نہ چھوڑے بلکہ اس کی تشمیر کو میں جواس کی تشمیر کو نہ چھوڑے بلکہ اس کی تشمیر کو بدہ ہے۔

MI

چھٹامسکلہ:التقاط کے وقت کواہ بنانا واجب ہیں یائیس؟ بعض آئمہ کے نزد کی واجب ہے جمہور کے نزو کی واجب نہیں ہے۔

بعض آئمری دلیل حدیث:عن عیاض بن حدار من وجد لقطة فلیشهددوای اعدل به جمهور کنزدیک بیامراسخهاب کے لیے ہے ندکروجوب کے لیے ہے جمہور کہتے ہیں اشہاد مستحب ہاس کا فائدہ بیہوگا کہ شیطان اس کو کمراہ ٹیس کر سکے گااوردوسرا فائدہ ب ہوگا کہ اگر بیمر کمیا تو وارث اس کووراشت مجھ کرتھیم ٹیس کریں سے اس لیے بہتر یہ ہے کہ کواوہنا لے۔

ساتواں سئلہ القطے سے متعلق شدہ احادیث بھی تعارض کا رفع ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ التفاط جائز ہے اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ التقاط سرے سے جائز ہی ٹیلں۔ان احادیث کا مصداق جن سے معلوم ہوتا ہے کہ التفاط جائز ہے دہ صورت ہے جب لقط اٹھانے والے کا ارادہ خود استعمال کرنے کا نہ ہو بلکہ مالک تک باٹھانے کا ہواور جن احادیث بھی ممانعت آئی جیسے آگی حدیث حدیث جاروڈ ہے اس کا مصداق وہ صورت ہے کہ جب اٹھانے والے کا ارادہ خود استعمال کرنے کا ہواور مالک تک بہنچائے کا نہ ہو۔

وَعَنِ الْجَارَوُدِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَآلُهُ الْمُسُلِمِ حَرَقُ النَّارِ. (رواه الدارمي)

ترجمه حفرت بالشدت دائدت به كهارسول الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَّ وَعَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَاليُشْهِدُ ذَاعَدُلِ اَوْذُوى عَدُلٍ وَلاَيَّكُنُمُ وَلاَيُعَيِّبُ فَإِنَّ وَجَدَصَا حِبَهَا فَلْيَرُدُهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُوْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ. (رواه احمد و ابوداؤد و الدارمي)

تر جمیہ: حضرت عیاض بن تمارے روایت ہے کہارسول اندُسلی اندُعلیہ وسلم نے فرمایا جو فض لقط چزکو یائے وہ ایک عدل والے کو کواہ بنائے یا دوعدل والوں کو اور لقط کونہ چھپائے اور نہ بی غائب کرے اگر اس کا مالک آجائے اس کو واپس کروے اگر مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے روایت کیا اس کواحمہ ابوداؤ داور دارمی نے۔

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخُصَ لَنَّارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَصَا وَالسَّوُطِ وَالحَبُلِ وَاَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرُّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. (رواه ابوداؤد) وَذُكِرَ حَدِيْتُ الْمِقَدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الاَلاَيْحِلُّ فِى بَابِ الاِعْتِصَامِ

تر جمیہ: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہارسول اُنڈسلی اللہ علیہ وکٹم نے جمعیں لائٹی اورکوڑ ااورزی اورجواس کے مشابہ واٹھانے کی رخصت دی ہے جواٹھائے اس سے قائد و حاصل کر ہے۔ روایت کیااس کوابوداؤ د نے مقدام بن معد کیرب سے۔ بیالالا پخل کے الفاظ ہے باب الاعتصام ہالکتاب والسند میں ذکر کی جانچکی ہے۔

## بَابُ الْفَرَ آئِضِ فراتَضَكابيان اَلْفَصُلُ الْآوَّلُ

عَنُ أَبِى هُوَيُونَهُ عَنُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا اَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ الْفُسِهِمَ فَعَنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمُ يَتُوكُ وَفَاءٌ فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنُ تَوكَ مَالاً فَلُورَقِيهِ وَ فِي رَوَايَةٍ مَنُ تَوكَ دَيْنًا وَضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَآنَا مَوْلاَهُ وَفِي دِوَايَةٍ مَنْ تَوكَ مَالاً فَلُورَقَيْهِ وَ مَنْ تَوك كَلاَ فَالْيَنَا. (معفق عليه) اَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَآنَا مَوْلاَهُ وَ فِي دِوَايَةٍ مَنْ تَوك مَالاً فَلِورَقَيْهِ وَ مَنْ تَوك كَلاَ فَالِينَا. (معفق عليه) ترجمه: صرحال برية عددالي ما فول عليه الله والله عليه الله والله عليه الله والموال برقرض الموادرة الثال في شهود كي من الله وسي من الله والله وسي الله والله والله

بانّ الرحديث مَن بُى كريَهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنت كَثَرَ مُوں كواستے وْمَدَلِيا- بِيَرَمَا ہِے وَكُمُ مُرَى ہے۔ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْفَوَائِصَ بِاهْلِهَا فَمَابَقِى فَهُوَ لَا وُلَى وَجُلٍ ذَكُوٍ . (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایار میراث حصدواروں کودو کھرجو کھی باتی ہووہ اس کوجومردوں میں سے میت کے زیادہ قریب ہو۔ (مثنق علیہ)

تشکولین : وعن ابن عباس المحقو الفرائض الغ: اس شرافرائض سے مراقعم متعید میں وقعم جو کہ کب اللہ میں بیان کے کے ہیں۔ قولہ فعا بغی فہو لاولی وجل ذکر ابنا ولی بعث قرب کے بینی جومیت کا قربی ہو۔ جل ذکر اس حدیث شروجل کے بعد ذکر کا لفظ ذکر کرنا بظاہر ہے معلوم ہیں ہوتا ہیں لیے کرجل افذکر بی ہا کی بید ہے معلوم معلوم ہیں اوجو کہی ہیں۔ فغ الباری میں یہاں دوذکر کی جاتی ہیں۔ (ا) وجل کے بعد ذکو کا لفظ ذکر کرنے سے مقصود سیب استحقاق پر تنہید کرنی ہے کہ بیراث میں افی من الفرائع کی سیب سختاق و تنہید کرنی ہے کہ بیراث میں افی من الفرائع کی سیب سختاق و کورت سے شکراث میں ابھی من الفرائع کی سیب سختاق و کورت سے شکراث میں اور عصب کر المی ملتا ہا ورعصب ذکر تی بین سکتا ہے موشف ہیں ہو سکتا (۲) بداوقات رجل یہ مسید کے مقابلے میں ہو کہ المقابل میں ہو کہ المقابل میں ہو کہ المقابل میں ہو کہ کہ المقابل میں ہو کہ المقابل میں ہو کہ المقابل میں ہو کہ المورز مان کے موتا ہے اور میں ہو جاتا ہے اس پر جمہور کا افتاق ہے لیکن آج کل کے آگئی بھور نقصان کے موتا ہے۔ چانچ میں وجہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہوتو ہوتا تھے اس پر جمہور کا افتاق ہے لیکن آج کل کے آگر کی کے آگر کے معابل میں جو تا ہے اس پر جمہور کا افتاق ہے لیکن آج کل کے آگر کی کورنے میں اور فقصان کے موتا ہے۔ چانچ میں وجہ سے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہوتو ہوتا تھے اس پر جمہور کا افتاق ہوتی آج کل کے آگر کی کورن کی کے آگر کی کے آگر کی کے آگر کی کے آگر کی کورن کورن کی کورن کورن کا افتاق کی کے آگر کی کورن کی کورن کی کورن کر کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کورن کر کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کرن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کر کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کورن کی کورن کورن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کورن کی کورن کر کورن کی کورن کی کورن کی کورن ک

قوائين جوسنة إلى الن عمل يدب كربيت كودراهت سطى كيونكديتيم كي فيرفواي بوني جائية كيونكر شريعت نے بهت يتيم كي فيرفوائ كي برت جواب كا حاصل: وداشت كا حدادا قريبت پرسپ خرودون كي بوداكرت پرتيس بنيز بيعد بيث دوائش كے بھى خلاف ہے كيونكر دوافش كہتے ہيں اسحاب الفروش كے بعد عدادا قريبت پرسپ ال مي ذكر دوانات يكسال بول كے ودعد بين معلوم بونا ہے كرعم بات كا اعتبار بوگا۔ وَعَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَيْوِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَ الْآ الْكَافِيْ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

ترجمه: حفرت اسامد بن زیدستدوایت به کهارسول الله ملی الله علیه کلم نے فرایا سفران کافرکا اورکا فرسلون کاوارٹ بس بوسکتار (متعق علیہ ) **نیشسونین : و**عن اسامه من زید قال قال رسول الله علین کا بوث المسلم الیکافو النج لا تاعدہ کلیہ اس حدیث میں بی تنایا ممیا ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا ؟

سوال: مرتد بھی تو کا قرب اوراس کے بارے بیش ہے کہ ارتد اوسے قبل کا جواکشاب ہے اس کے صفیان وارث ہوں گے اور صاحبین کے نزویکے قبل از ارتد اواور بعد از ارتد اوجو بھی اکساب ہواس کے مسلمان وارث ہوں گے۔ چنانچے احمناف کے اس قول کی دلیل حضرت کی رضی الشاتعاتی عند کا فیصلہ ہے کہ مستورد اجلی نامی مخص مرتد ہوگیا تو حضرت ملی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کو آئل کروادیا اوراس کا بال اس کے درجاء مش تقسیم کرویا تھا۔ حدیث الباب اس کے خلاف ہے اور شواقع کا خدہب اس کے مطابق ہے کہ سلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا ؟

جوا ب: حدیث میں کا فرے مراد کا فراصلی ہے مرقد اس کے تحت داخل نہیں۔ دوسرا قاعدہ کلیے حدیث میں جو بتلایا کیا ہے اس میں تمام فتہا ء کا اتفاق ہے کہ کا فرمسلمان کا دارے نہیں ہوسکا خواہ کا فراسلی ہو یاسر قد ۔

وَعَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى الْقُوْمِ مَنُ أَنْفُسِهِمُ. (دواه البخارى) ترجمہ: حضرت النِّ ہے دوایت ہے وہ نجاملی الشعابی ہے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرایا قوم کا غلام آزادانیں ہیں سے ہے۔ (دوایت کیا اس کو بخاری نے)

تنسولیت: وعن انس عن النبی منافظ ..... قال مولی الفوم من انفسهم الحدیث مولی سے مراد من بنتج الآء ہے جس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کے مال کا وارث معنی بنا کرتا ہے اور بعض نے اس ہے ایک عام تھم بیان کیا ہے کرا گر کسی قبلے والول نے کسی غلام کوآ زاد کردیا تو جوتھم اس قبلے والوں کا ہوگا وی تھم اس آزاد شدہ غلام کا بھی ہوگا ۔ مثلاً اگر قبیلہ والے بش بیں تو ان کیلئے صدقات واجہ لیما جا ترقیم ۔ لبندا اس غلام کے لیے بھی صدقات واجہ لیما جا ترقیمی ہوگا۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَخُتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (متفق عليه) وَذُكِرَ حَدَيْتُ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلاَءُ فِي بَابٍ قَبْلَ بَابِ السَّلَمِ وَسَنَذُكُو حَدِيْتُ الْبَوَاءِ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةٍ الْاُمْ فِي بَابِ بُلُوعَ الصَّغِيّرِ وَ حَضَّانَتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

ترجمہ: ای (اُنس ) کے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فریا آقوم کا ہمانجا انہی ہیں ہے ہے ( سنق علیہ ) عائشہ کی عدیث ہیں ہے۔ حدیث جس کے لفظ جیں انما الولاء اس باب میں باب سلم ہے پہلے ذکر ہو چک ہے براء کی صدیث کے خالہ مال کے درجہ ہیں ہے۔ باب بلوغ الصغیرہ حصالتہ می جی این شاء اللہ تعالی ہم بیان کریں ہے۔ بہر کیف معترت امام الوحنیفہ نے فروک الارحام کے دورث ہوئے پراس حدیث سے استعمال کیا ہے۔

. فَتَشُولِينَ : وعنهُ قال قال وصول الله صلى الله عليه وسلم ابن احت القوم منهم : اس صديث سربيات معلوم بولى كربمانجا مامول كاوارث بن سكما ہے راصل بين اس بين اختراف ہے كرامحاب فروش دوشم پرہوتے ہيں يا تين شم پر ہيں۔ احتاف كرد كيسامخاب الغروش تین تنم میں ہیں۔(۱)اصحاب الفروش (۲)عصبات (۳) ذوی الارحام۔ ذوی الارحام دورشتے جو مائ کی جانب سے بول بامیت کی جانب نسک کرنے میں مورت کا داسطہ تا ہو جو ان کے کنزو کیک اولا اصحاب الفروش کو ریاجائے گائی سے جو بیجے گا مصبات کو ریاجائے گائی سے جو بیچے گا دہ میت المال میں جمع کروا دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کو پکھٹیس سے گا۔ حدیث احتاف کے ذہب کے مطابق کیونک احتاف کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ذوالارحام کو دیاجائے گائٹوافع کہتے جیں ہو او اوالار حام بعضہ ہوئی جعض والاعظم پیشوخ ہے۔احتاف کہتے ہیں بیٹھم اب بھی باتی ہے۔

#### الفصل الثاني

غَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَارَثُ أَهُلُ الْمِلْتَئِنِ شَتَى زَوَاهُ آبُودَاؤَدَ وَابُنِ مَاجَةَ وَرَوَاهُ التِّرُمِذِي عَنْ جَابِرٍ.

تر جمیہ: حضرت عبدالفذین عمرو سے روایت ہے کہارسول القد علیہ وسم نے فروا یا دومخلف دینوں والے ورا ثبت میں جمع تیس ہو سکتے ۔ ( روایت کیا اس کوابودا و ڈاین باجہا درتر ندی نے جاہرے )

**تشویج**: سوال:احناف کے زور یک بہودونساری آئیں میں دارت ہوسکتے ہیں ادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ دو ملتول والے جومختلف میں ایک دوسرے کے دارہ نہیں ہوسکتے ؟

جواب اس حدیث میں منتین کا مصداق متعین ہے اسلام اور کفراور باتی الکفر سلنہ واحدۃ ۔اس لئے بیآ کس میں ایک دوسرے کے وارث ہو بکتے ہیں ۔

وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقَاتِلُ لِايَوثُ (دواه التوهذي وابن ماجة) ترجمه: حضرت ابوجريرة سے روايت ہے كہارمول اندُصل الشعلية وسلم نے فرايا قائل وارث نيس بن سكتا ـ روايت كيا اس كو ترخدك اورابين ماجدنے ـ

نتشوایج: وعن ابی هریوهٔ قال قال دسول الله نتائیج القائل لابوت: اس مدیث کے تحت ایک اختلافی مسلہ ہے کہ مطلق آل حر مان کا سبب ہے یا خاص قبل مان کا سبب ہوگا جوموجب کفارہ اورموجب تصاص ہو۔ اس کا مصداق تین قبل جیں۔ (۱) قبل محد (۲) قبل شبر محد (۳) قبل خطامہ اور شوافع کہتے جیں مطلق قبل حریان کا سبب ہے۔ نیز پھراس میں اختلاف ہے کہ قاتل میں تحصیص ہے انہیں؟ احداف کے نزویک قاتل میں بھی تحصیص ہے کہ دو قاتل میں یا مجنون شہو۔

وَعَنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلجَدَّةِ السَّلُسَ اِذَالَمُ تَكُنُ دُوْنَهَا أُمَّ. (رواه ابو داؤد) ترجمه: حفرت بريرة سردايت بكهارمول الشَّلَى السَّعليدَ للم فَرْ المِادان كَاجِمَنا حَدَبِ بَكِياسَ لَه السَّنَه وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَوَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا السَّنَهَلَّ الطَّبِيُّ صُلِّي عَلَيْهِ وَوَرِثَ. (رواه ابن ماجة والدارمي)

تر جمّہ: حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے قربایا جب بچہ پیدائش کے وقت چیخ تواس پرنماز جناز ہ پڑھی جائے اوراس کوورا ثبت میں شر کیک کیاجائے۔روایت کیااس کواہن ماجداورداری نے ۔

وَّعَنُ كَثِيْرِ بُنِ عَبْدِاللَّهُ عَنَ آبِيَهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَوُلَى الْقَوْمِ مِنْهُمُ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمُ وَابُنُ أَحُبَ الْقَوْمِ مِنْهُمُ. (رواه الدارمي) تر جمہہ: حضرت کیڑھین عبداللہ اپنے باپ ہے وہ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہارسول اللہ علی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تو م کا مق مولی ان میں سے قوم کا حلیف ان میں سے ہے اور تو م کا بھا تجا ان میں ہے ہے۔ روایت کیا اس کوداری نے۔

تشریع : وعن تخیر بن عبدالله الغ: مولی المقوم بمرادمونی الق قد باس کوولاء الغاقة بھی کہتے ہیں اور حلیف المقوم کامصداق مولی الموالات ہے۔ اس کی صورت بیاد تی ہے کہ ایک فخص کسی مسلمان فخص کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے اور اس سے معاہدہ کرلیتا ہے کہ تومیر نے تفع تقصان کا مالک ہے اور بیس تیرے نفع تقصان کا مالک ہوں اب اگر اس کے اور کوکی دشتہ دارنہ ہول تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس صدیث معلوم ہوتا ہے کہ مولی الموالات ورافت کا سب ہے اور بھی احماف کا غرجب ہے۔

وُعَنِ الْمِقَدَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اَوْلَى يَكُلِّ مُوْمِنٍ مِنُ نَفُسِهِ فَمَنَ تَوَكَ مَالاً فَلِوَوْقِهِ وَآنَا مَوْلَى مَنُ لاَمُولَى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَافَحُ مَعَالاً فَلِوَوْقِهِ وَآنَا مَوْلَى مَنُ لاَمُولَى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَافَحُ مَنَ لاَمُولَى مَنُ لاَمُولَى لَهُ اَوْمِنَ مَنُ لاَوَارِثُ مَنَ لاَمُولَى مَنُ لاَمُولَى مَنُ لاَمُولَى مَنُ لاَمُولَى وَالِيَّةَ وَالْمُحُالُ وَارِثُ مَنُ لاَوَارِثُ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَفِي رَوَايَةٍ وَآنَا وَارِثُ مَنُ لاَوَارِثُ لَهُ الْمُولِي الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ وَيَعْلَى عَنْهُ وَارِقَهُ وَالْمُحَالُ وَارِثُ مَنُ لاَوَارِثُ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِقُهُ . (رواه ابو دانو د) لاَ وَارِثُ لَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَعَنِ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوزُ الْمَراةُ ثَلاَثَ مَوَارِيْتُ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنْتُ عَنْهُ. (رواه الترمذي و ابودانود)

تر جمید: حضرت واثلہ من استع سے روایت ہے کہارسول الندسکی الندعلیہ وسم نے قربایا عورت تین مخصول کی میراث لے سکتی ہے آ زاد کردہ غلام کی لا دارٹ بچے جس کی اس نے پرورش کی ہے اور اس بچے کی جس پراس نے لعان کیا ہے دوایت کیا اس کور ندی ابود اور داراین ماجہ نے۔

تنشولیج: وعن وائلة بن الاسقع: قال قال وسول الله عظیظ تصوز العراة ثلث مواریت المخ: اس حدیث ش ب كرگورت این تنظ منه كی دارث بوگ اس کی صورت بدید كه ایک عورت كوگرا پزایجه طااس كه بعد دومرجا تا به تواس مال كا دارث عورت بوگر دراصل اس میں اختلاف بوگیا به كه آیا عورت اس لفیط كه مال كی دارث بوگی یا نیس؟ جمهور كهتا بی كرافتیط كا مال بطور دراشت كرم بیرگوئیس دیاجات گار باقی ربی به بات كه نی كریم صلی الله علیه دسلم فرتو دیا تها؟

جواب:وەبىت المالكامعرف ونے كى ناەردويا قاربايى بىر جمبوركىتى بىن كەبىت المالكوپ بىرى كەدان بىر بىرگاس القىداكال دىدى۔ وَعَنِ عَمْرِو بْنِ شُعْيُبِ عَنُ أَبِيَّهِ. عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوُامَةٍ فَالْوَ لَمُدوَلَمُذُونًا الاَيْرِثُ وَالاَيُورَثُ. (رواہ الترمذى)

ترجمہ: حضرت عروبن شعیب من ابدین جدہ سے روایت ہے کہ تی سلی انفرطیہ وسلم نے فرمایا کہ جوآ زاد تورت سے یا اولا ک کے ساتھ زنا کرے اس سے بچہ پیدا ہودہ ولدائرنا ہے دہ بچہ شدارے ہوسکتا ہے اور شدی اس کی بیراٹ کی جا بھتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترف کے ۔ وَعَنْ عَآتِ شَدَةَ أَنَّ مَوْلِی لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتٌ وَتَوَكَ شَيْعًا وَلَمْ يَدَعُ حَجِيْمًا وَ لاَ وَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُواْ عِيْرَاللَّهُ رَجُلاً مِنُ اَهُلِ قَرِيْتِه. (دواه ابوداؤد والتومادي)
مَرْجِمه: حفرت عائشٌ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام فوت ہو کی چھے مال چھوڑ کیا اوراس کا کوئی رشتہ دار شقانہ اولاد۔ آپ نے قرمایا اس کی بین والوں میں ہے کی فض کواس کی میراث دے دور روایت کیا اس کوابوداؤ واور ترفی نے۔
مناف الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے مات افع : سوال معتق کا ولاء معتق کو طاکرتا ہے۔
آپ سلی الله علیہ وسلم نے یہال ولاء کیول شامیا؟

جواب: نبی ندوارث بترا ہے اور ندوارث بنا تاہے۔ ہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرکہنا کہ دجل من القربیدکوو معرف ہونے کی وجہ ہے تھانہ کہ بطور وراثت کے۔

ُوَعَنُ بُوَيْدَةَ فَالَ مَاتَ وَجُلَّ مِنُ خُزَاعَةَ فَاكِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْوَالِهِ فَقَالَ اِلْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا اَوُذَارَحِم فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلاَذَارَحِم فَقَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوهُ الْكُبُرَ مَنْ خُزَاعَةً زَوَاهُ ابُوّدَاوُدَ وَ فِي رَوَايَةٍ لَهُ قَالَ انْظُرُوا اكْبَرَرَجُلِ مِنْ خُزَاعَةً

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہاتم ہے آ ہے تا وت کرتے ہو من بعد و صیة توصون بھا او دین۔ اور سول الشملی الله علی و صیة توصون بھا او دین۔ اور سول الشملی الله علیه والدو سم نے قرط کو وصیت ہے کہا اواکر نے کا تھم ویا ہے اور آ پ ملی الله علیه وآلدو سم نے قرط کی ہے کہ فیق بھائی وارث ہوتے ہیں نہ سوتیلے بھائی کار دوایت کیالی کور فدی این ماجد نے رواری میں ہوتے ہیں نہ معترب علی ہے تھائی دارث موتے ہیں نہ وسے الی آ خرہ۔

تشریعی رضی اللہ تعالی علی قال انکم نظر ، ون اللہ: اس مدیث میں مفرت علی رضی اللہ تعالی عندنے یہ مجمایا کراس ہے تم کو یہ بہتر نہ ہوکہ وصیت مقدم ہے قشائے دیون سے بلکہ وصیت کے ہم مہانشان ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے کو فکساس زمانے میں قرض آو اوا کرتے تھے لیکن وصیت کے اوا کرتے میں ستی کرتے تھے اور دوسرا استلابی تلایا کراگر میت کا پینی بھائی موجود ہوتو وہ اخیاتی اور علاقی س مقدم ہوگا کیونکہ ابعد سے اقرب مقدم ہوتا ہے۔

وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ تِ الْمُرَأَةُ سَعَدِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَهُا مِنُ سَعَدِ ابْنِ الرَّبِيْعِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعَدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتِلَ اَبُوهُمَا مَعَكَ يَوُمَ أَحُدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتِلَ ابْوهُمَا مَعَكَ يَوُمَ أَحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعَ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالَ قَالَ يَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى عَمِّهِمَا فَقَالَ اعْطِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى عَمِّهِمَا فَقَالَ اعْطِ

لِاَبُنتَى سَعْدِ النَّلْكَيْنِ وَاعْطِ اُمُهُمَا النَّمُنَ وَمَائِقِى فَهُولَكَ رَوَاهُ البَّرُمِدِي وَابُوهَ اَوْ وَابُنُ مَاجَةً وَقَالَ البَّرُمِدِي هَا اَلْكُورُ وَالْمِنْ وَمَائِقِى فَهُولَكَ رَوَاهُ البَّرُمِدِي وَالْاَقْرَبُونَ وَلَلْبَسَاءِ وَقَالَ البَّرُمِدِي هَا تَوَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُونَ مِمَّا تَوَك الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُورَ مَعِيبًا مَّقُرُونَ وَلَلِبَساءِ اللهُ فِي اَوْلاَ قِي الْولاَدِ اللهُ فِي اَوْلاَ قَرْبُونَ مِعْلُ حَظَّ الْاَنْفَيْبُنِ الْحَد (احرى ركوع تك، النساء 11) يُومِينَ مُمَّا لَلْهُ فِي اَوْلاَ قِي اللهُ اللهُ فِي اَوْلاَ وَمُحْمِ لِللَّهُ فِي اَوْلاَ مَعْرَب اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اَوْلاَ وَمَع اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تشوليج: وعن جابو قال جاء ت امواة المنع الراحديث من جوسلد بيان كيا كيا باس كي مورت يديد.

ا مسئل ۲۲: بنت ۸: بنت ۸: زیجه ۳: تم ۵

وَعَنُ هُزَيُلِ بُنِ شُرَحَبِيُلِ قَالَ سُئِلَ اَبُومُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَ بِنَتِ ابْنِ وَاُخَتِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْاَخْتِ النَّصْفُ وَاتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْنَا بِعَنِى فَسُئِلَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ ابِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدُ ضَلَلْتُ اِذَاوَمَا آنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ آفَضِي فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْنَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلَاخُتِ فَاتَيْنَا آبَا مُوسَى فَاَخْبَوُ نَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لا تَسُأْلُونِيْ مَادَامَ طَذَا الْحِبُرُ فِيكُمْ. (رواه البخارى)

تر جمہ : حضرت بزیل بن شرعیل ہے روایت ہے کہاا ہوئی ہے ایک بنی ایک بوتی اور ایک بہن کے بارہ میں موال کیا گیا۔ اس نے جواب ویا بنی کو آ دھا اور بہن کو آ دھا ہے کہ نیز این مسعود کے پاس جاؤ وہ میری موافقت کرے گا۔ ابن مسعود ہے موال کیا گیا اور ابوموئ کے جواب کے متعلق بھی خبر دی گئی۔ ابن مسعود نے کہا چرتو میں راہ پانے والوں ہے نہوں گا۔ بلڈ گراہ ہوں گاس مسئلہ میں میرا تھم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوگا وہ بین کے بنی کو آ دھا پوتی کو چھٹا دو تہائی بورا کرنے کے بعد جو باتی ہے وہ بہن کے لئے ہے۔ ہم ابوموئ کے پاس آ سے ابن مسعود کے فتی کی معلق کہا ابوموئ نے کہا جب بھی ہے المائم میں موجود ہے جھے سے موال ندکیا کرد۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

تشير ايج: ومن عويل بن ترج : مسئله البنت نصف ١٠ بنت الابن مدس الاحت عصيار

وَعَنَّ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَي مَاتَ فَمَالِئَ مِنُ مِيْرَائِهِ قَالَ لَکَ السُّنُسُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ لَکَ سُنُسٌ اخَرُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّنُسَ الْاخَوَ طُعُمَةٌ لَکَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْيُرْمِذِي وَأَبُودَاؤُدَ وَ قَالَ اليَّرُمِذِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيْحٌ.

تر جمد : حضرت عمران بن تعیین سے دوایت ہے کہار سوئی ہفت کی انساطیہ بلم کے پاس آیک فینس آ با کہنے کا میرا پینا مرحمیا ہے اس کی میراٹ سے میرا کیا حصر ہے ۔ فرمایا خبرے لئے جمنا حصہ ہے۔ جب وہ داہش پھرا آ پ نے بلایا فرمایا خبرے لئے ایک بور جمنا حصہ ہے۔ جب اس نے پشت پھیری اس کہ جاہا فرمایا حبرے لئے آخر کا چمنا حصہ ذق ہے۔ دوایت کیا اس کوا حرار نے کا بود اور کہا ترفدی نے بیصرے شعبی ہے۔

تشوليج: وعن عموان والماحديث كماصورت مسلديد برسكة ابنت من بنت من جدا ٢٠

یبال جدکا حصدتو دو بنرتا ہے لیکن دواور دے دیئے۔ پہلااصحاب الفروض ہونے کی وجہ سے اور دوسراعصبات ہونے کی وجہ سے باتھ اگر و شعاد سے دیتے تو دومیہ مجھتا کہ میروحصہ بھی ثلث ہے۔ یہال ابتداء اس کو دود ہے کر بتلایا کہ اصل تیراحصد بی ہے اور جود وسرا دیا ہے وہ عارض کی وجہ سے سے کہ کوئی اور تھائیں۔

MIA

وَعَنُ قَبِيْصَةَ أَنِ ذُوَّيُتٍ قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ إِلَى آبِى بَكُو تَسْأَلُهُ مِيُوالَهَا فَقَالَ لَهَا مَالِكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَنِيءِ وَمَالَكِ فِي صَنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنِيءٍ فَارُجِعِي حَتَى اَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَعَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ حَضَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ البَوْبَكُو هَلُ فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ حَضَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ البَوْبَكُو هَلُ مَعْكَ عَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةً مِثْلَ مَاقَالَ الْمُغِيْرَةُ فَانْقَذَهُ لَهَا الْبُوبَكُو ثُمَّ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَيْرَاكُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةً مِثْلَ مَاقَالَ الْمُغِيْرَةُ فَانْقَذَهُ لَهُا الْبُوبَكُو ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

تر جمد المحضرت تعبیب بنت و وہیب سے روایت ہے کہا نائی ابو کم صدیق کے پاس آئی۔ ان سے اپنی میراث ، آئی تھی۔ ابو کر کہا جرے لئے کتاب اللہ بیس کچھ حصہ نہیں اور تیرے سے رسول اللہ سلی التی علیدہ سم کی سنت میں بھی کچھ حصہ نہیں۔ تو چی جامیں کو ٹول سے دریافت کر نول ابو کیڑنے کو ٹول سے ابو چھار مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں رہو گیا انڈسٹی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر تھار آپ نے نائی کو چھن حصہ داوا پا۔ ابو کیڑنے کہا تیرے ساتھ کو کی اور ہے۔ محمہ بن مسلمہ نے مغیرہ کی ، تعدکہ ابو کر نے نائی کے لئے تھم جار کی کیا۔ پھر داوی حضرت عمر کے پاس آئی اور وہ میراث میں اپنا حصہ طلب کرتی تھی۔ حضرت عمر نے فر مایا وہ تی چھنا حصہ ہے۔ اگر تم

تشويح : وعن قبص بن ذويب فقال لها مالك في كتاب الله شني ال

یبال مفرت ابوبکرصد تق مضی اللہ تعالیٰ کا جواب دینا اپنے علم کے مطابق تھار وافض اس بات کو نے کر کہتے ہیں کہ جس محض کوسئیہ معلوم نہ ہو و وظیلۂ کسے بن سکتا ہے(نعوذ یاملہ)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجُدَّةِ مَعَ ابْنِهَا آنَّهَا آوَّلُ جَدَّةٍ ٱطُعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُساً مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذُّى وَ الدَّارِمِيُّ وَالتَّرُمِذِيُ صََعَفَة.

۔ ترجی احضرت این مسعود کے روایت ہے کہاجدہ کے مسئلہ میں بیٹے کے ساتھ جمع ہوئے کی صورت میں وہ اول جدہ تھی کہ رسول القصلی اللہ عبدہ کلم نے اس کوچھنا حصہ بیٹے کے ساتھ دولوا یا اوراس کا میٹازندہ تھا۔ بروایت کیا اس کوتر ندی ہے اور ترخدی نے اس کوشعیف کہا ہے۔ اند تعمول کیسے: وعن ابن مسمعود کا الح میت کا باہے جب زندہ بوتو الکی صورت میں جدہ کو حصر نیس مذہ اس صدیت سے مصوم برہ ہے کہ اس صورت میں اس کو حصہ ملتا ہے؟ جواب اوالنو صادی صاحفہ ہے جواب دیا کہ اس کو امام ترفدی نے ضعیف قرار دیاہے چونکہ ہے۔ حدیث ضعیف ہے اس لئے اس پراحکام کی بنیاد نہیں رکھی ہو سکتی۔ جواب: (۲) پر حصہ دینا اعضاء تفایا نے بھا تھا اس پر سوال ہوگا کہ تھر ٹا تو اپنے مال میں ہوتا ہے نہ کہ فیمر کے مال میں۔ جواب: (۳) جدہ کا بیٹا (احتمال ہے کہ رقیق ہویا کا فر ہو) خود محروم ہوتو حاجب نہیں بترآ۔ جواب: (۴) جدہ اصل میں ناتی تھی تو اس کا بیٹا میت کا مامول لگا جس کو اصحاب الفروض کے ہوئے ہوئے حصہ نہیں متنا تو یہ حاجب نہیں اور اس کا ہوتا نہوتا بکسال ہے۔ اس تو جید برسرے سے سوال ہی تو تیں پیدا ہوگا۔

وَعَنِ الصَّحَاكِ بُنِ سُفَيَانَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَ وَرَّثِ الْمُوَأَةُ اَشْيَعِ الطَّيْسَابِيَّ مِنْ فِيْةٍ زَوْجِهَا. رَوَاهُ التَّوْمِلِيُّ وَ اَبُوْدَاوُهُ وَ قَالَ التَّرُمِلِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ. الطَّسَابِيَّ مِنْ فِيْةٍ زَوْجِهَا. رَوَاهُ التَّوْمِلِيُّ وَ اَبُودَاوُهُ وَقَالَ التَّرُمِلِيَّ هَذَا حَدِيث الطَّسَابِيَ مِنْ عَنْرت عَمَالَ مَن مَعْبَان حَدُوايت جَكَرَمُول الشَّعْلِيوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَال

ترجمه: حفرت تميم دارئ سے دوايت بے تها پي نے رسول الشعنى الذعلي والم سے بو بھا اليے مشرك مخص كاكيا بحم بے جوايك مسلمان كے باتھ پراسلام الا يافر ما يا وہ اس كى زندگى اور مرنے كے بعد الأئن ترب روايت كياس كوتر قدئ ائن بابداوروارى ائے اللہ فقت والدارى عقد موالات جائز ب اگر دوشرطوں كے ساتھ رسيصد بين احناف كے موافق ہے۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ وَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعَ وَ اوِثَّا إِلَّا عُلاَمًا كَانَ اعْتَقَهُ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدٌ؟ قَالُو الاَ إِلَّا عُلامًا الْعَنَقَةُ فَجَعَلَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَوْدَ و الترمذي وابن ماجة)

تر چمہ: حضرت این عیاس ہے روایت ہے ایک محتص مرحمیا اس کا کوئی وارث ندھا تمرایک غلام آزاد کردہ۔ آپ نے فر مایا کیا اس کے لئے کوئی وارث ہے سحایہ نے عرض کی کوئی وارث نہیں تمراکیک غلام آزاد کردہ۔ این سکی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس کو دے دی۔ روایت کیا اس کوابوداؤڈ تر قدی اوراین ماجہ نے۔

**کنشیز ایج:** و عن این عباس <sup>م</sup>لخ: آپ *سلی انندعنیه وآله وسم کا ب*یال دینا بیت المال کامصرف بونے کی بناء پرتھا دارث بونے کی حیثیت سے تبیل تھا۔ مُغَنَقَ مُغَنَقُ کا دارٹ نہیں بنیا تا عد دشرعیہ کے مطابق ۔

وْعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٌ عَنُ آبَيُهِ عَنُ جَدِّه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الوَلاَّءَ مَنُ يَرِثُ اَلْمَالَ (رواه الترمذي وقال هٰذا حديث اسناده ليس بالقوى) کر جمد: حضرت عمر بن شعیب عن بیر عن جدہ ہے روایت ... کرتے میں کہ تی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایہ جو ، ل کا واری ہے وہی سو و ما عکاوارث ہے۔روایت کیانس کوئر نے می نے اور کہا تر نے می اس حدیث کی سندقو کی ٹییں ۔

تنشولیت: وعن عمود بن شعیب الخ بمن بوت المهالی الخ صورت مسئلہ بیلیمنتی مرکبا پھر معتی مرہ ہے تواس معتی کی ولاء کا مستی کون ہوگا؟ جواب ال معتی کے بیٹے سیٹی ہول کے شکہ دیٹیمال اس لیے کہ دوسری تص میں ارشاد فرمایا کہ لیس لملنساء الامب اعتقیٰ ج ۲: میرجد بیث اس وزن کی ٹیس کداس سے ضابط میراث کو قراجا سکے میں برث میں من میں مجوم ٹیس تخصیص ہے۔ حدیث کا مدلول صرف اتنا ہے کہ جود ارث ولاء ہے وہی وارث مال ہوگا جودارث مال ہواس کے لیے ضروری ٹیس کہ وہ دارث ولا م بھی ہو۔

## اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنَّ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنُ مِيْرَاثِ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى فِسُمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مَاكَانَ مِنُ مِيْرَاثِ أَدُرَكَهُ الْإِسُلامُ فَهُوَ عَلَى قِسُمَةِ الْإِسُلامَ. (رواه ابن ماجة)

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرت روايت به كها رسول الله عليه وسلم ف فرما يا جويرات جابيت بن تقليم كى كى تؤوه جابيت كطريقة پتليم بوگئ اورجس بيرات ف اسلام كوپاياه ها سلام كطريقه پتليم بوگ ـ (روايت كياس كواين مليف) وَعَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي بَكُو بِنِ حَوْمٍ آنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ كَثِيْرًا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورِثُ وَ لا تَرِثْ. (رواه مالك)

تر جمہ: حضرت محدِّ بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے اس نے اپنے باپ سے سٹا اکثر کہتے تھے کہ مطرت عمر بن خطاب فرمات کہ چھوچھی کے لئے تیجب ہے کہ اس کا بھتیجا وارث ہونا ہے اوروہ بھتیج کی وارث ٹیس ہوتی۔(روایت کیا اس کو ما لک نے )

تشولیت: وعن محمد النع اس مدیث پراشکال ب کدیمویسی کوقو حصد مانات کونکدید فوک الارصال ش سے ہے؟ جواب امراد بیاہ کدوی القروش ہوئے کی حیثیت سے اور عصبیہ ہوئے کی حیثیت سے اس کو حصر نہیں امتا۔

وَعَنُ عُصَو قَالَ تَعُلَّمُوا الْفَوَاتِينَ وَزَادَابُنُ مَسْعُودٍ وَالطَّلاَقَ وَالْحَجَّ قَالا فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمُ (رواه الدارمي) ترجمه: حضرت عمر بروايت بفرما يا احكام فرائض يكسؤا بن مسعودٌ نه زياوه كهاطا، آن اورجُ كاحكام يكسو عمرا ورايت مسعود ف كها كه يتمبر رحد بن ك ليح ضرور كاعم ب روايت كياس كودارى قد

## بَابُ الْوَصَايَا

وصيتولكابيان اَلُفَصُلُ الْاَوَّلُ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَقُ امْرِءِ مُسَلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصلى فِيْهِ يَبِيُتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَةً. (متفق عليه) تر جمیہ: حضرت ابن عربے روایت ہے کہارسول الڈصلی الشاعلیہ دسلم نے فرما پاکسی مسلمان مرد کے لئے لائق نہیں کہ اس ک ایک چیز ہے جووصیت کی صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ دورا تیں گزارے میمراس کے پاس وصیت تامہ لکھا ہوا ہو۔ ( مثنق علیہ ) قدامید میں ایسان میں سے میں میں میں کا کہ کہا میں است میں آتے ہیں اس کی کسیسٹر میں سال کا کا میں میں اس میں م

تشکو ایج: جہور کزدیک دمیت نامدلکے کرد کھنامتخب ہے۔ یاتی رہی ہے بات کراگرکس نے دمیت نامدلکے کرد کھاا ہا آیا صرف کتابت پراخاد کیا جائے گایا گوائی بھی ضروری ہے۔ جہور کہتے ہیں کہ اس کیلئے گوائی بھی ضروری ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف کتابت پراخاد کیا جائے گا گوائی ضروری نہیں ہے کو تکہ حدیث ہیں صرف کتابت کا تذکرہ ہے گوائی کا نہیں۔ جواب یہ کہ حدیث ہیں کتو یہ بہتی کتوب بٹر انکا ہے اور اس کی ایک شرط دو گواہ بھی ہیں۔ اگر کسی خفس کے ذھے حقق اللہ یا حقق ق العیاد ہوں تو اس پر دھیت کرنا داجب ہورت عام حالات ہیں متحب ہے۔

وَعَنُ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ مَرِضَتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا آشُفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَآتَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَتِى آفَاوَصِى بِمَالِى كُلِهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَتِى آفَاوَصِى بِمَالِى كُلِهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّكَ اَنْ لَلْكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا تَذَوَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أَجِرُتَ بِهَا حَتَى اللَّقُمَةَ تَرَفَعُهَا إِلَى فِيَّ امْرَآتِكَ. (متفق عليه)

تر جمہ: حضرت معد بن ابی وقاص بے روایت ہے کہا میں فتح کہ کے سال این بیار ہوا کرقریب الرگ ہوگیا۔ آتخضرت میری
عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے کہا سے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے میرا سے کوئی وارث میں گر بیٹی کیا میں سارے
مال کی وصیت کروں فر مایا نہیں کہا وہ تبائی کی فر مایا نہیں کہا میں نے آدھے اللی کو مایا نہیں۔ میں نے کہا تبائی کی فر مایا تبائی کی بلکہ
تبائی بھی زیادہ ہے۔ تیرے لئے یہ بات بہتر ہے کہ تواسینے وارثوں کوئی چھوڈ کرجائے اس سے ان کومفلس چھوڈ و سے اس حال میں
کدو واقع کون اے مشکلے پھریں۔ مال خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا مندی طلب کرانڈ بھی کوثو اب دے گا۔ اس کی وجہ سے یہاں تک
کدو واتی بیدی کے مندی طرف القراف کے ۔ (مثنق علیہ)

تنگسو ایس : وعن سعد بن ابی و فاص قال موضت یوم الفتح: صحح بیب که یدقد جمة الوداع کاب فتح مکمرمه کا الفتح: صحح بیب که یدقسد جمة الوداع کاب فتح مکمرمه کا نبیس؟ عافظ ابن جمر فتطبق و بینے کی کوشش کی بیاور بیز مایا ب که یدقسه دو دفعه بیش آیا بی کین بعض معزات نے اس کوتول میں کیا کیونکہ معزت سعد جیسے سے یہ کیسے متصور بوسکتا ہے کہ جود دسال پہلے ایک مسئلہ بوچھا ہو پھر بحول میں جوں اب دوبارہ بوچھ رہ بول۔ الفرض انہوں نے یہ بوج محما کہ بیری صرف ایک بی بیاس جملے کے دومطلب ہیں۔

(۱) اسحاب الفروش میں ہے اس بیٹی سے سواکوئی اور تین ہے۔ (۲) میری بیٹی ایسا دارے ہے جس کے ضائع ہونے کا اند بیٹہ ہے اور ظاہر ہے کہ بیٹی کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے خاوند کے گھررہ کی ۔ مان وفقد اس کے قسہ ہوتا گرا جازت ہوتو سارے مال کی اللہ کے دائے میں وہیت کر جاوک ؟ بی کر بیم سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا اس کی اجازت نہیں ہے بھر کی کا سوال کیا کہتے چلاتے تو بت اللہ ہے تھے۔ گئی اور فر ایما کہ کہتے ہوا در تک کئی سے ہوا در تک کئی ہوئی سے در مقد ارہ ہوتا ہاں وہیت ہے ۔ لبند البہتر ہے ہو کہ اس مدے ہے تھے البت پر اتفاق ہے کہ ہوتا کہ مقد ادر پر دراضی ہوجا کی اور پر کہت ہے ۔ کشت سے ذاکو مقد ادر پر دراضی ہوجا کی اجازت ہے البت کہ وہ ہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہوتا کہ الب بات پر اتفاق ہے کہ ذاکہ مقد ادر پر دراضی ہوجا کی اتو پر کہت ہے جو اس کے درتا وا کرزا کہ مقد ادر پر دراضی ہوجا کی اتو کہ کہت ہے جو اس کے درتا وا کرزا کہ مقد ادر پر دراضی ہوجا کی اتو کہ کو تم نے ہوتو اس صورت ہیں شک سے ذاکہ مقد ادر کی وصیت کرنا جائز ہے یا ہیں؟

احناف کے نزدیک جائز ہے باقی آئمہ کے نزدیک جائز نیش ہے۔ بیصدیٹ احناف کی دلیل ہے کیونکہ اس میں علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگل آؤہ عمال کو مالدار کی حالت میں چھوڑنا جائز ہے اور بہتر ہے۔ لہذا جب ورثان نیس بول کے توبید علت نیس چائی جائے گی تو اہدا تکٹ کی دمیت جائز ہے۔ نیز تفصیل روایات میں آتا ہے کہ نی کر میصنی انتدعلیہ وائم نے فر مایا ہے معد مجھے امید ہے کہ تیری زندگی ہی جوگ اور انتد تعالی تیری دجہ سے مسلم انون کفتے اور کنار کوخصان دیں تھے۔ چنانچہ فارس انہی کے ہاتھوں فتح ہوااور ان کی بہت سار کی اولا دہوئی۔

#### الفصل الثاني

عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ عَاذِنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَرِيُّطٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ بِمَالِى كُلِّهِ فِى سَبِيْلِ اللّهِ قَالَ فَمَا تَرَكَّتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمُ أَغُنِياءُ بِخَيْرٍ فَقَالَ أَوْصِى بِالْعُشُرِ فَمَا زِلْتُ أَنَا قِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِى بِالنَّلُثِ وَالنَّلُثُ كَانَا قِصُهُ حَتَّى قَالَ الرَّمِنِي بِالنَّلُثِ وَالنَّلُثُ كَانًا قِصْهُ وَلَيْ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تر جمہ: حضرت سعد گن ابی وقاص ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ دسلم میری عیودت کے لئے تشریف نائے میں بیارتھا۔ فر مایا تو نے وصیت کا اراد و کیا ہے میں نے کہا ہاں قر مایا کس فقد رمیں نے کہا اللہ کی راومیں سارے مائی کی فر مایا تو نے اپنی اولا دکے لئے کیا جھوڑا ہے میں نے کہا وہ مادار ہے فر مایا دسویں حصر کی وصیت کرتا ہے سلی القد علیہ وآلد و تیم جوفر ماتے میں اس کو کم خیال کرتا ر با بہاں تک کرفر مایا تھائی کی وصیت کرا در تبائی تھی بہت ہے۔ روایت کیا اس کو تر مذی نے۔

**نتشو ایج:** عن سعد بن ابی و قاص قال عادنی الخ بیمالی کله فی سبیل الله : فی سیل الله و فی سبیل الله کامصداق او فی توجهاد ہے اور دوسرای ج کرام جن کاماں راستہ پس ختم ہوگیا ہو ہے۔

وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ عَامَ حُجَّةٍ الْوَدَاعِ إِنَّ اللّهَ قَلُدَ اَعُطَى كُلَّ ذِى حَق حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةَ وَزَادَ البَّرِمَذِيُ "اللّهَ قَلُدُ اَعُطَى كُلُّ ذِى حَق حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثِ رَوَاهُ اَبُودَاؤُدُ وَابُنُ مَاجَةً وَزَادَ البَّرِمَذِيُ "اللّهَ" وَيُرُولى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ وَزَادَ البَّرِمَذِيُ "اللّه وَيُرُولى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ عَنِ النّبِي عَبَّاسٌ عَنِ النّبِي عَبَّاسٌ عَنِ النّبِي عَبَّاسٌ عَنِ النّبِي قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثِ إِلّا أَنَ يَّشَاءَ الوَرَثَةُ منقطع هذا لفظ المصابيح وفي رواية الدار الفطني قال لا تجوزوصية لوارث الا ان يشاء الورثة.

تر جمہ: عضرت ابوا ہامہ کے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ معلی انتہ عبدہ تعم ہے سنا آپ جیتہ الوواع میں فر ماتے تھے اللہ تو گی نے ہوتی والے سے دوایت کیا ہے۔ ہوتی والے کا اس کا من ویا ہے ۔ وارٹ کے سے وصیت نہیں ۔ روایت کیا اس کو ابودا ؤراور این مجد نے ترفدی نے زیادہ روایت کیا ہے۔ بین ان کو اور این مجدوایت کی تھے ہوتا کی ہوتا کی ہوتا ہے۔ بین عباس سے روایت کی تھے ہوتا کے ساتھ ہوتا کہ ہوتا ہے۔ اس کا حساب اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ والرث کے سنتے وجہت نہیں تقریب کہ دوایت کے بیافاظ جی کہ وایت کے بیافاظ جی کہ آپ نے فر مایا وارث کے لئے وصیت جا ترفیعی کے وارث جا جی آپ تو۔ ایک میں اور ایت کے بیافاظ جی کہ آپ نے فر مایا وارث کے لئے وصیت جا ترفیعی کے وارث جا جی تو ایس تو۔

تشویع : اس بات براجماع ہے کے مرض الوفات میں کسی ایسے فض کے لیے وصیت کرتا جائز نہیں ہے جس کا وراثت میں حصد ہو۔ انا یہ ہے کہ و مرے وارث راضی ہوں تو بھر جائز ہے۔ بشرطیکدان ورٹاء میں سے کوئی تابالغ اور میخون ند ہو۔ باتی وہی یہ بات کہ آبیت كرير "كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت " (الاية) بورة، ك في وست كاجواز معلوم بوتا به اوراس مديث سن كُلُّ معنوم بوقى به جواب البرمديث مديث شبور به اس كان ياوتى كتب الشهر جائز به الشهر بائز السحديث بامت كالبهائ بحى بورجة ب وغن أبيى هُورَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ وَالْمَرُأَةُ يَطَاعُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ وَالْمَرُأَةُ بِطَاعَةِ اللّهِ مِيتَيْنَ سَنَةً لُمْ يَحُضُونُهُمَا الْمَوْتُ فَيْضَارُ انِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُثُمُ قَرَأُ الْمُولِينَ عَيْرَ مُضَارِ اللّهِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُثُمُ قَرَأُ الْمُولُونُ فَيْضَارُ انِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُثُمُ قَرَأُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تر جمہ: حضرت ابو ہرمی ہے دوایت ہے دور سول اللہ علیہ وسم ہے دوایت کرتے ہیں فرمایا کہمرہ اور عورت ساٹھ سال تک اللہ تقالی کی بندگی کرتے ہیں پھران کوموت آتی ہے وہ وصیت کرنے میں ضرر پہنچاتے ہیں ان کے لئے دوزخ واجب ہونجاتی ہے۔ ابو ہربرہ نے آبت میراث کی تلاوت کی۔ وصیت کے بعد میراث لیس کہ وصیت کی جائے اس کے ساتھ یا قرض کے بعد اور ضررتہ پہنچانے وال ہو بہآیت تلاوت کی ذائک الفوز العظیم تک روایت کیا اس کور ندی ابوداؤ واورائن ماجہ نے۔

#### اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ

عَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيُلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقَى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًالَهُ. (رواه ابن ماجة)

تر جمد : حضرت جابڑے دوایت ہے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو تھی وصیت پرفوت ہوا وہ خریق منتقم پر ۔ پہندیدہ طریقہ پڑتھو نگریراورشہادت پرفوت ہوااور اس حال میں کداس کو بخش دیا گیا ہے ۔ (روایت کیا اس کواین ماہیہ نے )

وَعَنُ عُمَو وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَلِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ آوْضَى آنَ يُعْتَقَ عَنُهُ مِالْةُ رَقْبَةٍ فَأَعَتُ ابْنُهُ هَشَامٌ خَمُسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَى فَأَعُتَى ابْنُهُ هَشَامٌ خَمُسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِشَامًا آعُتَقَ عَنْهُ خَمُسِيْنَ وِبَقِيَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّ هِشَامًا آعُتَقَ عَنْهُ خَمُسِيْنَ وِبَقِيَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّ هِشَامًا آعُتَقَ عَنْهُ خَمُسِيْنَ وِبَقِيتُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَمْ عَنْهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُمْ عَنْهُ الْعُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْتُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ: حضرت عرقی ن شعب عن ابیان جدوے روایت ہے .. ماص بن واکنے وصیت کی کہ میری طرف ہے سوغلام آ زاد کے جا کی اس کے بیٹے جشام نے بیچاس غلام آ زاد کئے گھراس کے بیٹے عمرہ نے ارادہ کیا کہ ووائس کی طرف ہے بیچاس غلام آ زاد کے اور ان کی طرف ہے بیچاس غلام آ زاد کے بیٹراس کے بیٹے عمرہ نے ارادہ کیا کہ ورسول سنی القد عید وسم کے پاس آ یا اور کہا اسے اللہ کے رسول میں اللہ عید وسم کے پاس آ یا اور کہا اسے اللہ کے رسول میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے توان کو اس آ زاد کئے جا کیں۔ بشام نے بیچاس آ زاد کردھے میں اور عمرہ کی اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب نے فرایا اگر مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب نے باعد قدریے یا جی کرتے تا ہے کہ کہ کہ اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب نے باعد قدریے کے اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب نے باعد قدریے کے اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب کے باعد قدریے کے اس کی طرف سے آ زاد کے باعد کی اس کی طرف سے آ زاد کی کھی اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب نے باعد کی دور کے باعد کی دور کی دور کے باعد کی دور کی کا کہ کو تو اس کی طرف سے آ زاد کردواں۔ آ ب کے باعد کی دور کی کا کہ کو تو کا کی دور کے باعد کی دور کیا کہ کو تا کی دور کی کی دور کی کردوں کے باعد کی دور کی کی دور کی کا کہ کو کردوں کے باعد کی دور کی کا کہ کو کردوں کے باعد کی دور کی کردوں کے باعد کی دور کی کردوں کے باعد کی دور کی کردوں کے دور کی کردوں کے دور کردوں کی دور کردوں کے دور کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کے دور کردوں کردوں

المجلد موم

وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ قَطَعَ مِيْرَاتُ وَادِيْهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيْرَالَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ عَنُ ابِي هُوَيْرَةَ.

تر جمیہ: حفرت انس سے روایت ہے کہارسول اللہ سلی الته عنیہ وسلم نے فر مایا چھھیں اپنے وارث کا حصہ کائے اللہ تعالی قیامت کے وان اس کا حصہ ہوئے گئے۔ ون اس کا حصہ جنت ہے کانے گا۔ روایت کیااس کو این ماجہ نے اور روایت کیااس کو پہنی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ گ یو فون افلوز خویس والعنی وہ (مومن ) بہشت کے وارث ہوں گئے۔''

تشکوییج: حاصل حدیث کاریہ کرج تخص مرض الوفات میں اپنے مال کے اندرنا جائز تقرف کر کے اپنے وارث کومیراث سے عروم کرتا ہے اب تحق اس مصیت کے ارتکاب کی ہوئے اس بات کا ستحق ہوجا تا ہے کہ قیامت کون جنت کی میراث سے حروم کردیا جائے جہد جنت مسلمانوں کی میراث ہے۔ قال اللّه تعالی اللّه یون القو دو می ہم فیھا خلفون اللّه ہم اجعلنا منھم عذا ب فہ کورہ شمی الله مناسبت ہے کہ جس طرح ایک وارث کی آرزو کمیں میں کہ آمیس کر کہ اور میراث سے حصہ سلے گالیکن ناجائز تھرفات کی وجہدے وہ محروم ہوجا تا ہے اس طرح ایک شخص آخرت میں جنت کی امیدیں ہاند ھے ہوئے ہوتا ہے اس مصیت کے ارتکاب کی وجہدے وہ جنت ہے محروم ہوجا تا ہے اس مصیت کے ارتکاب کی وجہدے وہ جنت ہے محروم ہوجا تا ہے اس مصیت کے ارتکاب کی وجہدے وہ جنت ہے محروم ہوجا تا ہے اس میں میں جند کی اور قریت کی محروم ہوجا تا ہے اس مصیت کے ارتکاب کی وجہدے وہ جنت ہے محروم ہوجا تا ہے۔ اس مصیت کے ارتکاب کی وجہدے وہ بنت کی طرف اشارہ کردیا۔

سوال: زیادہ ہے زیادہ پی تناہ کیرہ ہے یہ جنت ہے کیے محروی کا سب بن سکتا ہے؟

جواب-۱: اس محناه کی ذاتی تا ثیر بجی ہے کہ جنت سے محرومی کا سبب ہے لیکن آخرے میں مزاوجزا کا تر نب مجموعه ای لی پر ہوگا۔ چواہے۔۲: یہاں قطع ابدی مراوٹییں بلکے عدم دخول اولی مراد ہے۔الغرض دنیا میں اپ اس اس طرح تصرف کرنا جا ہے کہ کسی کی ایڈا وکا سب نہ ہے۔

خير المفاتيح في حل مشكوة المصابيح بعون الله خالصةً اللَّهُمَّ اغفر لكاتيه ولمن سعى فيه